

## فبرخان

مِيمالد قادياني ذبهب اوراس كي قيفت - رساله ندكوركي ترتيب كالموهنگ اورغرض ر مراقه قامیانی مذهب مغربی طریقه بروپیگنده کے مطابق ایک معاندام بر و بیگنده - ہ<del>آر</del>ے جواب سابقہ تصدیق احدیث کامقصد اور طریقہ - جواب **حالبہ کی** میں۔ حضرت سے موعود کی ابتدائی زندگی مبل دعویٰ کامختصر خاکہ ۔ابتدائی زندگی کے امسلامی کارٹائے۔ حضرت سے موخود کے بیداکردہ اسلامی لٹریج وعلم کلام کے افرات -الوارقرة ن سے مامورمن الله كابتدائى حالات اور اس كے زمانہ بعث مخالفِین کےاطوار ونتا تھے پر رکٹنی بڑتی ہے۔ انبیاء واحم سابقہ کے فرزنی بیانا ست ائمنٹ مخمر ہر کی ہلایت کیلئے ہیں۔میسے موجود کے دعاوی کے جانچنے کے ذرائع ۔ (ایم ن مخمر ہر کی ہلایت کیلئے ہیں۔میسے موجود کے دعاوی کے جانچنے کے ذرائع ۔ لا رَسَالَه قاديا في مُرْبِ كا مزعوم علمي طريفِ مُرتحقيق بمشسِّما يضتم نبوت كي شخفيق اور مجسله فرفها في اللهيه كي سلمة تا ويلات آيت ولاكن دسول الله وخاتم كالمصطلق - الحيلات البين اويلات مستلفتم نبوت بناء خروج عن الاسلام قرار نبيس كم د إجاسكا يخفيرا بل قبله برايك محققانه مضمون - برني صاحب كوچيدنج - تحريفات كي مثالیں ۔ رسٹ المقادیانی مذہب اور اس کے جوابات حالیہ وسابقہ کی وضاحت۔ تسالہ فادیانی مذہب کے آخری ایڈیش کے جوابات ضروری پر خشرت میسے موعود عملی ا طرف جنون والينوليا كي نسبت اوراً س كاجواب مستح موعود اسك طعام و نداوي وطريق معاشرت برالزا مات مے جواب - اختلاف معاشرت انبیاء سے استدلال **جائز نہیں ک**ے ے - ہمرز مانہ کا نبی اپنے زمانہ کے حالات کے تابع ہوتا ہے - آسی مبارکہ ت والقلم ومايسطرون سيحضرن بمسح موعوةكى صداقت براستدال يحفرت مسج موعوة اسك

حقاق کا نام ہے جس پر بیچیاں ہوں گے۔اُس کواسی نام سے پیمارا مِائیکا۔ زمانہ حالیہ کے فناوی کفر۔ اختلاف رائے کو موجب کفر بنا دیا گیا ہے ۔ اختلاف کا ہو نافرق اسلام ی مدافت پر موثر شیں۔جاعث احرابہ کے باہمی اختلاف پر بھی بطور ولیل کرنیب یلال ندیں ہوسکتا۔ کذابین کا وجو د مذم ہب کی صحت پر موٹر نہیں ہو" ما جاعت احمريه بريعض مرفوع القلم لوكون كاوجود دليل كذب وعوى مسيح موعود تنهيس مع -بھنرت مرزا غلام المرصاحب کے دعا وی اور اُن کے دلاً مل بعقرت عیسیٰ علیا سلام کے يخ جانيكي حقيقت رغيبيلي اور مهدى اوركل ندائهب كاموعو ومشظر-ووة جن کا تصفیہ مسیح موعود کے دعویٰ کے لئے ضروری ہے میٹ سلھیات و وفات میں اورعامارے (ایسار بغيري مرعودك ان اعال جبطاب مستقم وود فضيلت أمت محريد مستمري منداقت جانجنے کیلئے معیاراز روشے قرآن پاک برحفرت مزراصر ر معیاروں پر پورے آٹریتے ہیں۔ انہ بنا کی پینگاد ٹیاں اور اُکن کے جانیجے کے طریعے -المورمن الله كي بينيكوكي معيار صداقت سع ما تورمن الله كي بيث كول كي بالدالمام المي وقا ہے۔ الّٰہ اللّٰہ ومغیبیات پُرشمل ہو اُسکی مدانت واقعات بیش آ مدہ سکے مطابق مانج<mark>ی جانی</mark> منے - الهام اگرا بین الفاظ و مل کے لحاظ سے بورا ہوجائے تواس کے دوم مفاہیم ناقابل استدلال ہیں مونی کی سیم سے بھاج والی سیٹیگوئی-انٹ سیٹیگوئی [م<u>نیفا</u> لهامات - الملامات مُدكور واقعات بميشن آمده ير بو جلن بي سيشكوي مُدكور كي غرض اورغايت مِحدّى بيم كي بيشكوني السام اللي کے مطابق متنی اور وہ کا مل طور پر پوری ہوئی پیشگوئی مذکور میں مفالفین کی غلط فہمی کی صراحت ۔

زملاتا "ا مشك

## ٱنجى بالتين الشيط الرسية المنه التجيال تجين



رساله قادیانی مزبب اوراس کی حقیقت - رساله مُرکور کی ترتیب کا دُهنگ اوراس کی حقیقت - رساله مُرکور کی ترتیب کا دُهنگ اورخ ص - رساله قادیانی مذہب مغربی طریقهٔ پروبا گِندا کے مطابق ایک معاند اورطریق جواب پروبا گندا ہے۔ ہما تو میں ما بقہ تصدیق احمد بیت کا مقصد اورطریق جواب مالیک ترتیب اوراس کی تومنے -

کی حصد بہلے بینی ساف الہ صب ہماری جانہ پروفیسرالیکسس بنی صاحیے رسالہ قادیانی ترب کا جواب تصدیق احدیث کے نام سے مثالت کیا گیا تھا۔ اورخود قادیان سے بی رسالہ قادیانی مذہب کے جدیدایڈیشن کو بیش نظر کے کہ ایک جواب مولانا مولوی علی محد صاحب اجمیری کی جانب سے ہمارا مذہب کے نام سے شائع ہوا ہے۔ مذہب کے نام سے شائع ہوا ہے۔

رماله قاٰ دیانی مذہب کی مہل غرض کو لمحوظ رکھ کرہم سے اسپنے ہوا بی رسالہ " تصدیق احدّیت " بیس یہ التزام کیا شفا کہ رسالہ" قادیا بی مذہب "کے من رج حوالحیات واقتبا سات کواصلی کتا ہوں سے مفالہ کرکے اس تحریف اور تدلیس کوظا ہم کرویا جائے جس سے رسا کہ ذکور میں عمد اکام بیا گیا تھا کیونکہ تحریف و تدلیس کے واضح ہوجائے کی۔ واضح ہوجائے کی۔ اور موائے ان لاگوں کے جو تقتیق می سے بطور لہو واحد بسے دل جیسے کی وجہ سے کتاب ویکھتے ہیں اور کو تی مقول سے بطور لہو واحد بسے دل جیسی رکھنے کی وجہ سے کتاب ویکھتے ہیں اور کو تی مقول سے بطور لہو واحد بسے دل جیسی کی محریف کی وجہ سے کتاب ویکھتے ہیں اور کو تی مقول کی برزا وی ایسے ہی مستفین کے لئے کار آ مد ہوک کتی ہے جو احقاق می سے اعراض کرکے ابنی تصنیفات کے وزیقے موٹ اور جب واحقاق می بیاک اور جب لاء کے ولول میں شخصال اور وساکوس پیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ور بین کا میا ہی کا وزید ہم میتے ہیں اور جب واحقاق می تروید میں ایپنہ قلم کو جنبش و بنا چاہتے ہیں اور جب وہ کی تروید میں ایپنہ قلم کو جنبش و بنا چاہتے ہیں امریز نہیں یا فیت اور رسائی سے بالا تربوتا ہے۔ تو اس کے موا ای سے اور کو تی دو تکی مصنفین ہی کے موا ای سے جدید تھیلی ہی امریز نہیں کی وائی کا میا کی بیا وی برویک کے معالی کے دو ایک میں برویک کے معالی کے دو ایک میں برویک کے معالی کے دو ایک مصنفین ہی کھول کر مستفید ہو ہو ہیں ، اور اب یہ ایک میں کی برویک کی ایک بنیا دی جرویک کے سے ممالک مرقبی ہیں برویک کے ایک بنیا دی جرویک کے سے ممالک مرقبی ہیں برویک کے ایک بنیا دی جرویک کے سے ممالک مرقبی ہیں برویک کے ایک بنیا دی جرویک کے سے ممالک مرقبی ہیں برویک کے ایک بنیا دی جرویک کے سے ممالک مرقبی ہیں برویک کے سے مستوری کے دور کی کھول کر مستفید ہو کہ جو دی کے ایک بنیا دی جرویک کے سے ممالک مرقبی ہیں برویک کے دور کی کھول کر مستفید ہو کہ برویک کے دور کی کھول کر مستفید ہو کہ دی کھول کر مستفید ہو کہ دی کی کھول کر مستفید ہو کہ کو دی کو کھول کر مستفید ہو کہ کو دی کو کھول کر مستفید ہو کہ دی کے دور کی کھول کر میں میں میں کی کھول کر مستفید ہو کہ ہیں ، اور اب یہ ایک میں کیا گیا ہے کہ کو دی کو کھول کر میں کی کھول کر میں میں کے دی کھول کر میں کے دیں کے دور کو کھول کر میں کے دیں کو کھول کر میں کی کھول کر میں کو کھول کر میں کے دیں کی کھول کر میں کے دی کھول کر میں کی کھول کر میں کے دیں کے دی کھول کر میں کے دیں کے دیں کو کھول کر میں کو کھول کر میں کے دیں کے دیں کو کھول کر میں کے دیں کو کھول کر میں کو کھول کر میں کے دور کو کھول کر میں کو کھول کر میں کو کھول کر میں کے دیں کو کھول کر میں کو کھول

له لوگوري سوايكشخف يمي بودا بيديكي يابس دنياكي دندگي مي يعلى معددم بوتي بي

وَيُشْعِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْيِهِ وَكُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ وَ

. دنیامل ایسکیم المبع لوگ بهت بی کم بوتے بن چوکسی حقیقت و واقعیت کو صرف دلائل کی قوت سے مجھ لیں ۔ ولائل کی تعصیت اور قوت کا انداز تو بار مجاتش ہے۔ بعض لوگ تو دعوے اورولیل میں فرق ہی ہنیں کرسکتے ، ایحو کلام کی طا ہری بالنش اور نمائش ہی دلیل محسوس ہوتی ہے۔ بچو بحراس قسم کی مکینی بہری اور لفریب با توں کا الرصرف منتقت سے طا ہرکرد بینے ہی سے زائل کیا جاسک ہے ۔ اِس کے عم ف اپنی کتاب تسدیق استربیت میں صفرت قدس سے موعود سلیان ساؤہ والسلام كى كما بول سے بورى بورى عبارتين فقل كركے بيتنيفت ظا بركروى تى كم جناب برنی صاحب ف البید من مان بیماعنوانات کی سحت نابت کردنے کی كوشنتوس ندسرف نامناسب كترو بيونت سيدكام كبكر درميان سيايسالفانط مے معنی بوبوری عبارت سے ساتھ ل کررنی صاحب ادعا کے قطعاً مخالف بیں بلکہ زائدالفاظ بھی اپنی حاسب براسا وئے ہیں۔ اسی نلخ حقیقت کا نام اسلامیا كي مشهور على صطلاح بين تحريف و حدليس ب. بيسكوس كرمبناب برني مدأسب اوران كے حمائتى ماك بھون جرا اسنے لكت بيس مناسب بوكد فودجناب برنى صاب اس حقیقت کے لئے کوئی دوسری معقول اصطلاح کھو کرہم کو بتا ویں ( اوراب تو وه دارالترجمه ك مالك بي بوجا بين اصطلاحين كمر سكت بين - ) ليكن جبتك إيي دوسرى اصطلاعات بن كوبرني صاحب اوران كي حمايتي كواراكري ندل كين-اس وقت تک ہم کسی طول طوبل عب ارت کی بجائے موجودہ اصطلاحات سے تستعال رمجبوربين

اگریہ فن تخریف د تدلیس الثبات مدعا کے لئے برنی صافع کے ۔ مطابق اور مناسب ہے تو الحومبارک ہو بیکن ہس طریقہ سے واقعی طور رپر مر احقاق حق ہوسکتا ہے مذابطال باطل -اس طریقہ سے ہرایک پاک سے باک اور

اوروه ابنی بات پر حداکوگواه مشرا تا ہے مالا بحدود مخت جھگڑا لوہے (سپ ع)

کی وجہ سے قرآن کیم نے بیود کو بار بار ملائم بنایا ہے۔

اس نیم کے مساحبان فن کی شکایت قرآن باک نے آلّذ بن جعگوا الْقُرْآنَ عصدیق احمد عصدیق احمد عین رسالہ " قادیانی ند بہب " کے اس خاص می کے بیودیا خطرز تحقیق کو ظاہر میں رسالہ " قادیانی ند بہب " کے اس خاص می کے بیودیا خطرز تحقیق کو ظاہر کرکے تشابہت قدویہ می کا بنوت بیش کردیا تھا۔ اور خدا کا مشکر ہے کہ ایک بڑے اور خدا کا مشکر ہے کہ اس واضی بنوت تخریف کو صرف بداس کا اچھا انز بنوا بہتے ہیں کہ در بہان اس واضی بنوت تخریف کو صرف بد کرد کردیا جا ہے ہیں کہ در بہان کا میں ماری ایف کا علی طرق ہوائی ماری ما ہوائی ہوائی ہوائی اس ماری میں اس مرح فرواتے ہیں ،۔

کا علی طرق ہے " اور اس علی طریق تالیف کی توضیح اس طرح فرواتے ہیں ،۔

کا علی طرق ہے " اور اس علی طریق تالیف کی توضیح اس طرح فرواتے ہیں ،۔

گاملی طرق ہے " اور اس علی طریق تالیف کی توضیح اس طرح فرواتے ہیں ،۔

قرار دیئے۔ ہرعنوان کے تحق می تعلقہ اقتباسات ورج کئے اور بھر سب

ہمارا عتراض ہی تھا کہ نہ توا قتبا رائے جو اور تلق ہیں۔ نہ انکی ترتیب منا بہا وران عتراض ہی تھا کہ نہ توا قتبا رائے جو اور ان عقراضات کو ہم نے وضاحت بلکہ طوالت کے رائے اپنی کی بیں بیان کیا ہے۔ ہماری کی ب بیلک کے سامنے موجود ہے جس سے نابت ہونا ہے کہ ہم فیا ہے۔ ہماری کی برای الزام کو واضح دلائل سے نابت کردیا ہے ہم فیل منظول عندعبا رہ منظول ورئو کر دیے کہ کی ضروری الفناظ کا ترک یا اضافہ کریا گیا یا کون سے فقرات مقدم و مونو کر دیے گئے ہیں جس سے قائل کا اسل نشادا ورعبا رہ کا مطلب خطیا محرف ہوگیا ہے۔

الله جنول في قرآن كو كوات كوال كرويا- ( الله في سه ول الحيد مثابه موسكة بين - الله على ب

ایسے صاف اور واضی نبوت کی تردید بغیراس کے نہیں ہوسکی تھی کہ ہا دیے اللہ قابل اعتراض اقتباسات کی صحبت کوہل منقول عدر کتاب سے مقایلہ کے ابنے کہا جاتا تاکہ کتاب پڑھینے والے خود یقسفہ کرکئے کہ یا وافی بخریف و تدلیس کے کہا جاتا تاکہ کتاب پڑھینے والے خود یقسفہ کرکئے کہ یا وافی بخریف و تدلیس کے فائل کے ہل منشاء کو شبدیل کیا گیا ہے یا نہیں ہورہ تاکہ ہورہ کے ابنا ہورہ کے کہا یہ اور ہا ہا ہا ہورہ کا جوہم نے اپنی کتاب تصدیق اعتریت میں خصوصاً صفحات سوو ہو کا تا ہم و و ما ہم تا ہم و و ما ہم تا ہم و و ما ہم تا ہم و و ما ہورہ او ما ہورہ کی محقول ہوا و سخم اسی میں مفرد کھا کہ کتاب کے بڑین فرم واری سے سبکدوش ہو جائیں اور سادہ وان تیا ہے میا فقہ طبقہ کو دیتے ۔ اسی معالطہ ہیں برنا رہنے دیں جس میں وہ برنی صاحب کی تالیف سے فاق ای فریب کی وجہ سے بڑھئے ہیں ۔ جنا کچ خود برنی صاحب استقیلی یا فتہ طبقہ کی ناوا فنیت کی وجہ سے بڑھئے ہیں ۔ جنا کچ خود برنی صاحب استقیلی یا فتہ طبقہ کی ناوا فنیت کی وجہ سے بڑھئے ہیں ۔ جنا کچ خود برنی صاحب استقیلی یا فتہ طبقہ کی ناوا فنیت کو موس کر کے تبلیم کرتے ہیں کہ

سراعلی تعلیم با فتہ طبقے ہومصروف کارہیں اس بچر میں کیوں بڑے گئے تبلیغی لٹریچر کی رنگینی لبند آئی تومعترف مداح بن گئے بچرعقائد سے بہت کم سن بلے تومعترض اور مخالف بن گئے مگراصل کیفیت سے بہت کم واقف بچنانچ اس منرورت کے مدنظراصل کتا بول سے کافی موا دفرام مرکے علی برا بہیں بیجا ترتیب وی دی ۔ " ( قادیان مذہب میں دوم مطارصان کا طبع جارم میں وطن پنجم میں ) ؛

برنی صاحب کی جانتے یہ والغ اقراراس امرکاہ کہ انہوں نے خدیم یا طبقہ کی نا واقلیت اورسادہ دلی سے فائدہ امٹاکروہی مغربی طربی مذہبی تابیقا کا اختیار کیا برجس کو مغربی زبان میں بروپاگنڈا کہا جاتا ہے جس کا معقول اور نوول ترجمہ جواسلامی دماغ کے لئے قابل فہم ہو" اِشاعت واحق "کے الفاظ سے کیا مجا ہے۔ پورپ سے سی این ہی طبقہ کو بہ کسی سیاسی یا ندہبی مسلم کے متعاق ہا ہوتی ہے تو جند سے موراہل قلم منظر عام بر منودارہ وجائے ہیں ہوا ہے عامہ کے تیار کرنے کی منرورت ہوتی ہے تو جند کرشہ وراہل قلم منظر عام بر منودارہ وجائے ہیں ہوا ہے مرعو مات ذہری کو عنوان صنمون کی شکل دے کرک کی فردارہ وجائے ہیں ادھرادھ سے جند کرفی یا بحرف افتیاسات کو اس ترتیب سے جن کرفیق بیں جو آن کے بہلے سے اخذکر دہ نیتجہ کی جانب را بہری کرسکیں۔ اور اس طرح وہ جو نیتجہ می جانب را بہری کرسکیں۔ اور اس طرح وہ جو نیتجہ میں اس کے بہدا کرنا جا ہے ہیں ۔ اس کے بہدا کرنا جا ہے ہیں ۔ اس کے بہدا کرنا جا ہے ہیں ۔ اس کے بہدا جن کا میاب ہوجائے ہیں ۔ من جن بر بہتھیا رسے بلکہ آجکل کے جدید بیک خدید کرائے تیا وہ کو محدول کے جدید بیک خدید کرائے تیا وہ کو محدول کرکھ کر کہا جا سکتا ہے کر تجدید زم ہوگی کیس سے جدید کی ہوئے ہیں ۔ طبقہ کو مسموم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں کو وہ تعلی ہوئے ایک کا کری کو موروم کرتے ہیں ۔

برنی صاحبے اس خبال کو ہم سنے اسی وقت بھا نب بیا تھا جب اہموں سنے معتقا دیانی مذہب "کی پہلا ایڈیشن نشائع فرایا تھا بچٹا کچے در تصدر بن احمد ایت "سے دیبا بچکی ابتدائی سطور میں ہم نے بیز طاہر کیا تھا کہ

مد افسوس ہے کہ اس رسالہ ہیں جناب برنی صاحبے اس حسن طن سے بیجا فائدہ انتانے کی کوششن کی ہے ہو خصوصًا تعلیم یا فنہ پبلک کو ان سسے ہوں کت ہے ۔"

اس مع بعداسي السلمس لكما تفاكه

"افکوس سے ساتھ کہنا بڑنا ہے کہ برنی صاحبے اس اخلاقی کمزوری اور کھی خیا نت کا اڑلکا ب کیا اور نظام رصرف اس لئے کیا کہ وہ بخو بی جانتے ہیں کہ آزاد خیال تعلیم یافتہ کہنے خاص جو مذہبی حیگڑوں سے علیحدہ رہنے چاہتے ہیں خود تو تحقیقات کر پیگئے خہیں ۔ اس لئے انکی سنستہ اور صاف سخر پر دل حبب عنوانات اور ان کی عمدہ ترتیہ مثاثر ہوکر اور عاب جامعتر

مرزا صاحب كى كمّا بول كے؛ قشياسات بقند جوالصغيم موجو و ديجه كرميال مست نگیس سے کہ واقعی احمدی جاعت کا اسلام اور اسلامی فیدمات کا ادّعامُص وليكوسله بعيد السير كاش إيملي فيانت كي عزت بجاسمُ ايب بروفيسر بونيورسٹی کے کسی کا يا کسی ظاہر پرست مولوی کے مصدميں اتی اجونو دابن جینیت ای ستعلیم مافته ببلکے نزدیک درخوراعت ا نهیں ہے تناکہ بیصاف ول گروہ اس برظنی سے محفوظ رہتا ہو اسکیاعتما و سعفائده الماكرايك تعليم ما نتتخص سف بيداكى بيد ، دياج تعدين اعريك ، بهاري يينب بيني بلفظه ليوري بهوئي اورآج برني صاحب كوبيهي اقراركزنا بطا كماعلى تعليم بإفته طبقة جومصروف بكارر سبنة بين بوحدنا وإقفيت بعني بورا لترجيرنه بطبهنه اور مذببی علومات کے نہونے کی وجہ سے کٹر بجبر کی رنگیبنی برر بجھے حباتے اور اس تعصیترت وبداح بنجاتے ہیں اور نامکل اور ناتام بلکے حوف افتتباسات کے ذر بيجه سے اگر تمجيم عقائدس بائے ہيں تومعترض ومخالف بن جائے ہيں۔ الله الله إوق كي كبيسي عجيب قوت سيه كروه مزارون بردول سعيجي حيل دیکھنے والوں کے دلوں میں مما حاتا ہے ۔ اور باوجود ساری کوشنشوں سے بھی زبان برنی صاحب کو ہمارے خلاف برو میگیندا کرنے برآما دہ کیا ہے۔ انہوں نے برمجد کر

پرمباری پرمبارا ہے۔ بہی وہ مهل حقیقت اور تیلیم یا فقر طبقہ کی بذہبی فنسی کیفیدسے جب خور برنی صاحب کو ہمارے خلاف پر و پرگیندا کرنے پرآ ما وہ کیا ہے۔ انہوں نے بہ مجھ کر کہ بنا اور متنقر بیں ۔ اور جُملا ملاء سے کہ معلاء تو بیطی ہوں ہے۔ فیلاء تو بیلے بی سے جاعت احر کریے سے قبطہ میں ہیں کہ و بیلے بی سے جاعت احر کریے سے قبطہ میں ہیں کہ و بیلی نام کے افتا کے کوشش کی۔ اور اس پر و ببگیندہ سے طریق تالیف کی بھول بھلیوں ہیں بھنسانے کی کوشش کی۔ اور اس پر و ببگیندہ سے بورا فائدہ احضا نے میں کوئی کو تاہی باقی ترکی اور اپنے ذاتی نزیبی اور طبی شخذی اس میں ہونے کا فی طور پر متنا ترک سے کہ دور میں مین ہماری جانب اسکا انتساب کرکے اسکا ، قرار خیال کرکے ہما دے نام کے بر دور میں مین ہماری جانب اسکا انتساب کرکے اسکا ، قرار میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور اور ایمی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بھی بلحاظ میں کرلیا۔ فائد کوئی دور پر دہ اقرار بلکر کے اس کا دور پر دہ اقرار بلکر کیا دور پر دہ اقرار بلکر کے اس کا دور پر دہ اقرار بلکر کیا دور پر دور

ہماری قتبسہ بالابیش بینی کے ہمارے نئے کچے کم اہمیت نہیں رکھتا ہے .

قرآن پاکسی آیک پروپیکنده کرنے والی قوم کا ذکر آیا ہے ہو صدر ہلام ونز ول قرآن کے وقت سے اس وقت کا اس مرض جبیت میں مبتلا ہے۔ قرآن کی مقت سے اس وقت کا اس مرض جبیت میں مبتلا ہے۔ قرآن کی خاس قوم کے بدانجا م سے بھی ہم کومطلع کردیا ہے ماس قوم کے اعمال کی کیفیت سورة نورکی آیات اِ فک میں بیان گائی ہے۔ اوران کے نام ونشان اور اعمال کو صوری الفاظین بیان کرکے اس عذاب سے بھی اطلاع وی گئی ہے۔ جس میں اعمال کو صوری الفاظین بیان کرکے اس عذاب سے بھی اطلاع وی گئی ہے۔ واران کے نام ونشان اور یہ قوم خود این کا منافظین بیان کرکے اس عذاب سے مبتلا ہے ، وہ آیت مبار کریہ ہے۔ وان الذین کے بوران کے اللہ اللہ کے اللہ کا کھنا وی اللہ کے بعد ایک موسی دل ایک موسی قلب تو کا نب مبار کہ ایک موسی کو بامعان نظر تلاوت کر سے مجد ایک موسی دل ایک موسی قلب تو کا نب مبات کی بعد ایک موسی دل ایک موسی قلب تو کا نب مبات کی بعد ایک موسی دل ایک موسی قلب تو کا نب مبات کی بعد ایک موسی دل ایک موسی قلب تو کا نب مبات ہے۔ فاغت بردوا آئے اول الا بک کا رہ مان گ

له جولوگ پینین کے باتے میں بری اورگندی بائیں مجیدلانا بسندکرتے ہیں ایکے نئے دنیا و آخرہ ہی منا بالم ناک برالدم انہ ہا ورتم نئیس جانتے۔ (شاع ) ۔ کلہ بس جرت پکڑو اے آپھیں مکھنے والو ب

مِن تو ٢٠٠ جديد عنوانات برصاكرتنا مع جم كو ١٤٠ اصفحات تك بهنجاديات ليكن كيا اتنے برسے جمراوراتے کثیر عنوانات میں کوئی علی بات آنے یا لی ہے ؟ استخفرا سلا وہی ڈلمک کے تین بات یعنی حسب بن اپنے مزعومات کوعنوانات کی شکل دیے کر موقعه بيموقعة نامكل افتتباسات ك وربوس يوخيك ألكومن يدخرهم أشها. تنعی یا کاعل کرے دیکھنے والول کو یہ باورکرانے کی کوشنن کی ہے کہ خود صفرت مرزاصاحب یا اکا برملت احمدید برنی صاحبے مرعومات کی نائیدیں بول سے بی طبع اول كى تبويب قفصيل مين توكيه ند كجه مناسبت مجامتى . اب كى مرتب تو اس مناسبت پر بھی پانی بھیرد یا گیاہے ایسامعلوم ہوا ہے کہ ہارے جواب تصدیق احدّیت" اور" ہمارا ندہب " محدث نے ہونے مے بعد برنی صاحب مجھ گھیرا سے گئے ا وربردہ فکشس ہوتے ہوئے ویکھ کرد علی طریق تالیف"کے سنگ گراں ہار سے بردہ کو د باتے ہوئے اپنی جاک وا مانی کی بنیہ گری میں منہک مورجا سے سر برکھا ساکا جواب کو لموسے دینے گے کہ س گھراہٹ میں کہیں حضرت اقدس مرز اصاب کے خاندانی مالات اور ذاتی سرگزشت سیسکسلدیس مرزاصاحی امراس اور دواؤل کا ابية فاص ستهز بايد عنوانات اورمعاندا وتنزيات يرسانه ذكركرديا كهين التجنياف برسرويا خالفا ذروايات كوجوم تنكف تشخاص مخالف كى جانسي ابين ابين مذاق ياننگدنى محسا تخدلوگوں ميں مجيبلائى گئى بىل ال كما بول سفقل كروبا يى ملى ان كى ترديد كى كئ يد كميں ال بہك موئے لوگوں كى تصنيفات سے كچے نقل كرديا ہوا بين اغراق وغلو بإ دماعي امراض كي بدوات جاعت احديب سعلمده مويح بين وران سے بڑھ کریے کہ جاعت اُحرر براہورا ورقادیان کی مخالفان تحریرات کوستقل جدید منوانات کے ویل میں نفتل کر کے بتصور کر لیا کہ اس طرح احدیث کو جروں ہی سے مندم كرويا - اور المحصين بندكريك محصف لكے كراب كوى مقابل بين تومويود نهيں بيب

ان کے مادو کے اثریسے (مونی شف) یہ خیال کیا کہ وہ (رسیاں اورلاس یاں) بھاگہ ہی ہیں۔ میل عادہ میل عادہ ا

## مع قادیان فتحرشد " پ

## این کاراز تو آید و مردان چنین کنند

الیکن علوم نہیں ۔ اِس مقام پرعلامہ برنی صاحب" مردان" کے کیا صفے تھیں گے ؟

مناسب ہوکہ آیت پاک کُوْنُوْا قِرَدَة قَدَا سِیْنِیْنَ مِین مرتبہ پرطھ کرا ورا بی انکو پر رحم کرکے اس ففظ کے مصفے مجیفے کی کوشش کیجائے۔ تو امید ہے کہ انشاء اللّٰہ اِس آیت پاک کی برکت سے قبیم معنی میں مجھ د د نواری نہ ہوگی بہان اللّٰہ ! برنی صاحب کے باتھ بیں فتح کا کیا سہل نسخہ ہا خذا گیا۔ د مرائی د جبٹ کری اور د نگ چو کھا ایکی شکل پہر کراس حزب الروالح کو جناب برنی صاحب نے بیٹینٹ نہیں کرا یا ہے اس معاشی نے ان ایم کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ۔ خدا نخواستہ اگر عیسائی و آر می مقین نے ان ایم لیے۔ ایل ۔ ایل

جس کتاب کی ترتیب کا ڈھنگ ہواس کی سبت پر نی صاحب کا ادعایہ ہے
کہ وہ علی طریق پر مرتب کی گئی ہے۔ اور لطف بہ ہے کہ یعلی طریق ترتیب کتاب بھی
صرف فروعات تک ہی رہ گیا ہے۔ ان اصلی مباحث کو ہاتھ تک بھی تہیں لگا یا گیا۔
جن کی فروعات اور ذیلی میاحث کورسالہ" قادیا نی نذہب" میں اپنے خاص عنوانات
اور ترتیب سے ساتھ نمایال کیا گیا ہے۔ کیا احقاق تی وابطال ہاطل کا یہی طریق ہوا
کیا تقتولی ہی ہے کہ مدی کے ال دعاوی اور دلائل کوجیور کر محض اس لئے کہ خدا کی مخلوق
اس سے برگر شتہ اور تنظر ہوکر ابنی واہ وا میں لگ جائے۔ ایسے درمیا نی اور دیلی مسائل

ك موجاد بندر ذليل دب غ

میں نا وا تھنوں کوالجھا دیا جائے جو سلمہ فریقین ہیں ؟

کیا با دجودعقیده ختم نبوت مربح موعودی نبوت کامسئلہ کوئی افتلائی مسئلہ کوئی افتلائی مسئلہ کہ کیا ہے۔ موعود کے امتی آنخصرت میا در مدید ہوئی ہوئی کے امتی آنخصرت معلی در مدید وسلم ہوئے بین کسی شک وسٹ بہ کی گنا نش ہے ؟ کیا تی الواقع مربع موعود و مهدی معمود جو مسلم طور بربس امت کی اصلاح کے لئے تشریف لابئی گئے وہی والہ م سے قطعاً محروم رمیں گئے ؟ اور اگر نہیں تو کیا آئی وی دالدا م خالفین کی تصدیق کے تا ور اگر نہیں تو کیا آئی وی دالدا م خالفین کی تصدیق کے تا ور بین گئے ؟ اور اگر نہیں تو کیا آئی وی دالدا م خالفین کی تصدیق کے تا در بین گئے ؟ اور اگر نہیں تو کیا آئی وی دالدا م خالفین کی تصدیق کے تا در بین گئے ؟ اور اگر نہیں تو کیا آئی وی دالدا م خالفین کی تصدیق کے تا در بین گئے ؟ اور بیسورت عدم تصدیق کیا مسلم سے موعود و مهدی معہود کے وہی و المام بمر وسنما کے ستر ار اور مضحکہ کے شخق ہونگے ؟

بناب برنی صاحب کی بوری کتاب نواه جدیدا پڈیشن ہویا قدیم صنرت اکتس مرزاصا حب کی وحی والهام بربضع کہ اور سے ہزاء سے بڑیہے۔ اور بہی و و جیز ہو جو ایک نا واقت کے لئے لہو ولعب کا سامان مہیا کرتی بلکہ طعن و نشینع پر آما وہ کرو بہتی ہے۔

کریں۔کیونکہ یہ طراقی بجائے علی ہونے کے مخص منشدارت و تیمٹ باطنی پر دلالت کرتا ہے جلمی بحث تو یہ ہوئتی تھی کہ حضرت مرزا صاحبے دعا دی دولائل میجے طور بربیان کرکے ان کی تردید کی حب آتی ۔ مرید کا دھرادھر سے چند برتعلق اور بیرجو فقالت تھے کر اپنے من مانے تفتحکہ خیز رہنتھال انگیز عنوا نات قائم کرکے جو جی میں آیا کھ دیا۔

ابتدار بس طبع اول سے وقت جبر مجم کاب اورعوانات عنصر سختے ہم نے ہرایک فعیل اورعوان کا جواب دیر ہرایک نٹرانگیر مفالطہ دی کو واضح کر دیا تھا۔ لیکن اب جب کہ کتاب کا جم اورفعول اورعنوا نات بہت بڑھ گئے ہیں ریبط ہی مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ہرایک فعیل وعنوان کا علی دہ علی دہ جواب دیا جائے۔ کیونکہ اس طریقہ سین ہوتا کہ ہرایک فعیل وعنوان کا علی دہ علی دہ تاریخ ہے کہ متال شیان ہی کو کوئ فائدہ نہیں سین کا وہ عیر شروری تضبح اوقات کے اندین ہے کہ متال شیان ہی کو کوئ فائدہ نہیں بہنچ سکے گا۔ اس مے کہ ہرگالی یا فعنول بات کا جواب نہ توسی زبان دراز کوساکت بہنچ سکے گا۔ اس سے پر اسے والوں کو سین ہوگئی ہے۔

ہماری غرض نوصرف یہ ہے کہ اگر کوئ متلائتی ہی ہے تو اس پر جفرت اقد کس مرزا غلام اسی صاحب جے موعود علیالصلوۃ والسلام کے دعاوی و دلاکل درعجا آخریہ کے مجمع عقائد واضح ہوجائیں -اس کے بعد ہرایک خص کو اختیا رہے کہ وہ جو چاہیے رائے قائم کرے۔

پسن ہم نے اس مرتبہ اس طریق پر آبیندہ ابوابیس رسالہ قادیانی مذہب " کے بیداکردہ وساوس کو دفع کرنے کی گوشش کی ہے۔ "وَمَا تَذَوْنِيقِیْ اِلْاَ بِاللّهِ عَلَيْهِ تُوسَے لَّتُ وَ اِلْدِهِ اُنینِہُ"،

حيدرآ باددكن - ربيح الثاني لتصليم

مستيريشارت احرً اميرجاءت احريًّ



مضرت اقد س مرزاغلام احدٌ صاحب قادیانی علیه الصلوة والسلام قوم مغل محقید برلاس کے ایک معزز خاندان سے تھے۔ اور جیسا کرجناب برنی صاحب اپنے رہ کا "قادیائی مذہب " طبع دوم و موم و جہارم و پینم کے فضل اول " ذاتی حالات "کے عنوال الله "مختصر سرگرزشت" میں نخر برفروا یہ جوشرت موصوف کا خاندان ابتداء سے ہی اپنے افوال میں قوت واقتدار رہاہے۔ لیکن جس طرح بوری خل قوم است المح فوال میں محومت کے بعدر فقد فقد دنیوی حیلیت سے روبہ تنزل ہوتی رہی۔ اسی طرح اس خاندان می وجہ سے بھی دنیا وی قوت بتدر بری کم ہوتی رہی یکر بھرحال اعلیٰ خاندان اور سابقہ اثرات کی وجہ سے بی منازان اس نواح میں معزز ہی رہا۔

متے میں مضرت مرزاصا حب اپنی ذارت سے دنیا وی تعسلقات میں کمبھی منہاک نہ ہوئے ۔ ملاز بھی کرنی پرطی ۔ قانون ہی پڑھا۔ قانون کا امتحال ہی دیا۔ گھر کے زمینداری کے کارویار و

مقدمات اور کاشتکاروں سے اپنے بزرگول کا اہتے بطانے یا ان کے احکام کی تمسیل میں تعلق کی کا میں تعلق کی تمسیل میں تعلق کی کا میں موال میں م

دل بهار و دست بكار

ہی رہا، اورکوئی دنیوی تعلق محضرت مرزا صاحب کے ذاتی انہاک بالدکو کم نہ کرسکا۔ نما نہ ہوانی اور ملازمت کے زمانہ کے حیثم دیدگوا م اورگھری نظر کھنے والے سجمدار شرفاء نے جو صفرت مرزا صاحب کوئی تعلق الادت نہیں رکھتے ستھے آبکی پاکبازی اور صسالح ہونے کی مشہما دت دی ہے کہ

" مرز ا غلام احد صاحب جوانی میں بھی ہما بت صالح ا ورمتنی بزرگ ہتے " (اخبار زمیندار ۱۱ رفروری منت کا عرب وائس کی صفیٰ منتقل

ان شها دقول كويم تے بائ بنجم مرتفصيل سے بيان كيا ہے۔

ال شهاد قول سے ظاہر ہوتا ہے کر صفرت مرزاصا حب مین زمانہ ہوائی ہیں ہی بلی ظائفتی وصل اور خرم ہوئی عزت عظمت کی تفقی وصل اور خرم ہوئی عزت عظمت کی تفوی و رسید و بیجے جاتے ہتے ۔ تفقی اور صلاح بت کی ترقی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی مظاہر ہیں ولی میں رکھتے ہتے ۔ تفقی اور صلاح بت کی ترقی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی مظاہر میں آپ کے نمایت پرندورا و دیے نظیر مضامین بحلتے رہے ہوندایت پرند کئے گئے آدیوں ۔ عیسایکوں سے مباحثات و مناظرات نک فربت آئی ۔ اسی سلمیں انعامات آئی ایسی سلمیں انعامات آئی ایسی اسلامیں انعامات آئی ۔ اسی سلمیں انعامات آئی ایسی اسلامیں انعامات آئی ۔ اسی سلمیں انسان میں آپ نے اپنے المامات شائع فراکر خالفین اسلام پر جست احداد ہوں کی ۔ اس کا ب کی بڑی قدر کی گئی۔ بڑے بڑے بڑے اخبارات اور خربی ولی چی رکھنے والوں نے تعلی دیا تھی ہو فرقر اہل کو تینی سلمیں سے نہادہ منا ہالی کا تعربی دارا ور تھی مالم تھے ۔ اسیوں نے اپنے رسالہ اشاطة الشاخة الشاخة جلد کے غمر ایس سے تعربی المی تقریف تعربی فرائی ہو تعربی فرائی ہو تریف المی ہو تعربی نے ۔ اسیوں نے اپنے رسالہ اشاطة الشاخة الشاخة ملد کے غمر المی تھے ۔ اسیوں نے اپنے رسالہ اشاطة الشاخة الشاخة ملد کے غمر المی تھے ۔ اسیوں نے اپنے رسالہ اشاطة الشاخة الشاخة ملد کے غمر المی تھے ۔ اسیوں نے اپنے رسالہ اشاطة الشاخة الشاخة میں دور فرائی ہے ۔ ۔

"مؤلف برابین احد بیخالف وموافق سے بخرید اور مشا بدسے کی روسے (والمتر صحیب ) شرویت محد بر بر میر کاروصدا قت شمار بیں -

کناب مٰدکور میں نہایت ہی جدید طور پر ایسے قوی دلائل سے صداقتِ اسلام وقرآن باک و نبوتِ مُدرُید کا البدک گئ می کر خالعبن اسلام کے کمبیب میں کھلسلی پڑگئی۔ دود دلا اس کما ب کے باکل انجھوتے اولہ لاجواب ہیں۔

اول یدکسی آسمانی کا ب کی صدافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود آسمانی ہوئے کا دعوای اوراس کے لائل کا دعوای کا دراس کے لائل موجود نہ ہول کا کہ اس کے آسمانی ہوئے در بین آسمانی ہوئے کا دعوای اوراس کے اسمانی ہوئے موجود نہ ہوں بلکراس کے آسمانی ہوئے اس کے آسمانی ہوئے کا دعوای اور اس کے آسمانی ہوئے کا دعوای اور دانی میں کلام ہوسکتا ہے کیونکہ اس طرح کتا ب کے آسمانی ہوئے کا دعوای اور دانی منہ کی باتیں ہوئے گا دعوای کے اسمانی ہوئے گا دعوای کا دعوای کا دعوای کا دعوای کی باتیں ہوئے گا دعوای کا دعوای کا دعوای کا دعوای کی باتیں ہوئے گا دعوای کی باتیں ہوئے گا دعوای کی باتیں ہوئے گا دور کا دعوای کا دعوای کی باتیں ہوئے گا دور کی باتیں ہوئے گا دور کا دعوای کی باتیں ہوئے گا دور کی باتیں ہوئے گا دی باتیں ہوئے گا دور کی ہوئے گا دور کی ہوئے گا دور کی باتیں ہوئے گا دور کی ہوئے گا د

د وم یرکراسمانی کتاب آسمانی مذہب اور سچے بلی صاحب کتاب کے برکات ہرزماند میں ظاہر ہونے چاہئیں۔ اور ایسے منونے ہرزماند میں ہونے چاہئیں جو اُن برکات کے واقعی اور حقیقی وارث ہوکر دنیا کو اس کا بٹوت دیے تھیں۔

ان دونول دلائل پرآب نے اسلام اور قرآن باک اور نبوت محدید کو برکھ کر بتلابا۔ اور ابیخ آبکو اور ابیخ الهامات کو بطور ان برکات و نمرات کے بیش کیا جوئوں محل مصطفے صلی الترملیہ وسلم اور بیروی اسلام سے مصل ہوتے ہیں ۔ اور دو مرب خاب کو اس معیا رہے اپنی صداقت تا بت کرتے کے لئے بیلنج دیا۔

اس طرح آب کے المامات کاسلہ شروع ہؤا۔ اور وقت فوقت منفرق طور پرمٹ نئے ہونا رہا اس سلمیں آپ نے اسلام کی نائید میں ہو لٹر بچر مہیا کر دیا ہے اس نے اسلامی دنیا میں ایک نہلکہ اور انقلاعظیم پیدا کر دیا یمس کی داد آپ کی وفات بیت ک ملی بریس نے دی بینانچاخبار و کمیل امرتسر سے جو ایک ذی علم اور شهور مالم کی ایر بیری کل را مقا ۱۰ س سالخر پر ایک طول طویل را سے کیا پورانو کھا ہے ۱ س و خرکے جیند جلے بیر مقصے ، —

مرزاصا حب کی و فات سے ان کے بیض دعاوی اور بیض معتقدات سے شدید اختذف کے با دجود ہمیشہ کی مفارقت پرسلمانوں کو ان تعلیم بافتہ ادر رکوشن خیال ملمانوں کو محدس کرا ویا کہ ان کا ایک پڑاتھ فس ان سے حدا ہوگیا۔ اور اس کے ساتھ مخالفیں اسلام کے مقابلہ پراسلام کی اس شاندار مدا قوت کا جو اس کی ذات سے وابستہ تھی فائمتہ ہوگیا۔

مرزا صاحب کا لڑیج بوسیوں اور آربوں کے مقابلہ پران سے ظہور ہیں آیا مقبول عام کی سندھا صل کر بچاہے۔ اورائ صوصیت ہیں وہ کسی تفارف کا مختاج منیں ہے۔ اس لڑیج کی قدر و عظمت آج جبکہ و دا بنا کا م پورا کر جبجا ہے ہمیں جل سنیس ہے۔ اس لڑیج کی قدر و عظمت آج جبکہ و دا بنا کا م پورا کر جبجا ہے ہمیں جل سے تسیا متیں میں سنیس ہمیں کے دوہ وقت ہرگر اوج قلب سے نسیا منیس ہمیں کہ ہوگئت جبار اس لیے کہ وہ وقت ہرگر اوج قلب سے نسیا منیس کی پورٹوں ہی گھر حبکا تھا۔ اور سلمان جو ما فطر حینی کی طرف مو مالم مسباب و و سائط ہیں حف ظلت کا داسطہ ہوکر اس کی حفاظت پر ما مو سنے۔ ابین قصور ول کی پادائن ہیں بڑے سے سک سے سنے اور اسلام کے لیے بچھ شرکر تھے۔ ابی طرف حملوں کے ہشتدا دکی پیمالت تھی کر ساری چی دنیا اس کی میاری چی اور دنیا جا ہمی تھی اور دولت کی زبر درست طاقتیں اس جلہ آور کی پیشت گری کے لئے ڈی پڑی تھی اور حقال و دولت کی زبر درست طاقتیں اس جلہ آور کی پیشت گری کے لئے ڈی پڑی تھی تھی۔

غرص مرداصاصب کی برغدمت آبند الی سلوں کو کران اراحسان کوبگی کہ اندوں کو کران اراحسان کوبگی کہ کہ اندوں سے فلی جا دکرنے والول کی بہلی صدن پیس شامل ہوکرا سوام کی طرف سے فرص مدا فعست ا واکمیا ۔ اور ایسا لڑ بیچر بادگا رجیدوڈ ابدوا سوقست کاس کر مسلمانوں کی رکوں میں زندہ خون رہے ۔ اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے نتھار فوجی کا عنوان نظر ہے سے قائم رہے گا۔

مرزاصا حب کا دعوی تھا کہ نیں ان رب کے لئے گم وعدل ہوں کی اس میں کا مرزاصا حب کا دعوی تھا کہ نیں ان رب کے لئے گم وعدل ہوں کی اس میں کا منیں کہ ان شکف مذا ہم سے مقابلہ براسلام کو تھایاں کر دیتے کی ان منیں خصوص قا بلیت ہم ی اور یہ بیتے بھی ان فطری ستعدا د فوق مطا اور اور کر شنہ من فائل فطری ستعدا د فوق مطا اور اور کر شنہ من کا آیندہ امید تنہیں ہے کہ ہن دوستان کی ند ہی دنیا میں اس شان کی شاہد ہوا ہی اعلیٰ خوا بنیں مصل اس طرح مذا مرب کے مطا اومی

مون كرفيه يا داخار دكيل امرتسر)

الحرزي اخبار پاؤنير كے ميہ فقرات خاص طور برقابل توجه بيں۔وہ تحت بيكم،۔ مدبج لے زماند کے اسرائیلی بیبوں میں سے کوئی ٹی عالم بالاسے والیس آکر دنیایں اسوقت تبلیخ کرے تو بیبوس صدی کے مالات میں اس سے زیادہ غيرودون معلوم بوكا جيد كرمرزا غلام احدصاحب قادياني معلوم بوتے تھے۔ مكربعن أوقات أعي فطرت كادوسرا بيلوغالب مماما تأخا جبياكاس موقعه بربه واجب النول فيجرت زده بشب ويكرن كوجيليخ دياكم نشانول یں ان کامقا بلرے جیسا کر الیکس نی نے بیل سے بیرووں کو دیا تھا او اسمقابله كايذنتيه قرار دياكه فيفيله بوجائ كرسي ندبب كونسام. اور مرزاصا سباسوتت بهانتك تيار فض كرحالات موجوده كعمطابن بادرى صاحب جس طرح جابیں اس امریں ابنا بورا اطلبنان کرلیں کہ نشان کے کھانے میں کوی دصور ما فرایب تعال نہیں کیا گیا۔ وہ لوگ جنوں نے ذہب کے رنگسیں دنیایں ایک حرکت پریاکی ہے وہ اپنی طبیعت میں مرزا غلام احمد صاحب سے انجل کنربری واقع انتخلنان کے لاٹ یا دری کی تسبت زیادہ ترطيقة عُلِنة بين " ( بإ وُنبر الدّاباد)

بہنونہ ہے لگے انگریزی اوراردواخبارات کے ریوبوکا بوصرت مراصا ا کی دفات برکھے گئے۔ ماسکے طول وعرض میں تقریباً ہر ذی جی ثیبت اخبار نے صرح مرزا صاحب کی دفات پرخاص خاص معنما من کھے تقے۔ اور لا ہور کے بول اینڈ طٹری گزٹ و ہندو پٹریٹ مراس نے فاص طور پرصفرت سے موجود م کے اینڈ مشہون بنیا مصلے بر بود فات سے چندروز بہلے مرتب کیا گیا لیکن جودفات کے بعدا یک جمعے عام میں سنایا گیا تھا۔عدد خیالات کا اظہار کیا تھا۔

برون ملکے اخبارات ورسائل میں سے دندان ٹائز و ربولو آفردورہ ا قابل ذکر ہیں جنوں نے حضرت سے موعود اور آپ کے معنمون بیفا مسیح کی نبت ریوبوبھے منے۔ اخبادات ال اقتبارات وحوالجات سے صرف یہ فل ہرکرنا مدنظر کم معنوات مورد اسے دونوں سے خواج کا معنواج کے مذہبی لٹریج سے اور پر اسے دونوں سے خواج کے مذہبی لٹریج سے اور پر اسے دونوں سے خواج

اس طرح آپ کی بیشن تفهیم و تعلیم قرآن اورا سلامی خدمات نے لوگوں کے قلوب كوآب كى اتباع وتقليد برماً بل كرديا عقاد اس لئ بعث سارے جو برقابل ا با کے اردگردمع اور برکات وفیوض سے بمرہ ور بوتے رہے ۔ تا آنکہ بربنا کے اعلام والهام آب مضن فشائر مين سيميت كا دعوى لوگول كے سامنے بينش كيا ريد منابت ہی بحنت استحال کا وقت تھا۔ نه صرف آپیے معتقدین سے لئے بلکہ اسکے لئے بھی اس کے کراس اعلان کے زمانہ مک آب حصرت منتج موعود کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے تخ بوعام الملنت والحماعت كاسي كرحفرت عيلى علبإلسلام أسمان بركجب وخصر وندہ موجود بیں اوروہ خود ہی آخری زمانہ بی نزول فرایش گے۔ اس دعوے برآب محے متفایلہ میں ایک طوفان مخاہنت اُمنڈا ہا۔ جاننے اور نہ جاننے والے ہر شخص نے اس دعوٰی سے ابیٰ و الکار کی جانب میلان ظا مرکبا ۔ جلنے والول نے اس لے کہ ودیرجاننے تھے اور کئ صدیول سے مانے آئے تھے کے محضرت عیدے علیہ استلام آسان برزنده موجود ہیں اور وہ خودہی تشریفِ لائیں گے۔ اور حضرت مرزا صاب ان محے عقائد میں منشر کی اور ہیم اور مؤید منے اور نہ ماننے والول نے اس مئے کم ان کے زدیک اس زمانہ ترزیب دیمندن میں اس قسم کی بابیں نہایت ہی ستعبیر معلوم بهوتى تقبين- بينارنجه موجو دتعيهم يافته طبقه كي ندمني وبهنيت ملحوظ ركه كراخبا بإؤنبرالهأ وسنحضرت كى وفات برخوب لكها تقاكه

" پیچھے زمانہ کے امرائیلی نبیوں میں سے کوئی بنی عالم بالاسے داہیں آکر دنیا میں اسوقت تبین کرے تووہ ببیویں صدی کے حالات میں اس سے زیا وہ فیر موُدن علوم ہوگا جیسے کہ مرزا خلام احد صاحب قا دیانی معلوم ہونے تھے یہ غرض یہ کہ صفرت مرزا صاحب وعویٰ میجیسے ایک عام بہیاں قلویٹ

بيداكرويار ونيأكا برعام مهيان كوى غيرهمولى اورغيرمتوقع وانعدمنين كهاهاسكنا بهس لیے کہ جب سے دنیا میں ارس ل س کا سلسلہ جاری ہے بہیشہ ہرایک موقعہ بر بالا افاء يهى بوت الياب - اس لي اس قاعده كليه سے عظيم النان وعوى سيميت وحماريت الجيوكومستنتى روسكما عفاء التقهم كمانقلابات دنيأبي بهت عرصه دراز بككرصافيل ك بعدداقع بون إي -اس ك كمبيك وافتركى ياد مخلوق ك قلوب محوموجاتى ہے۔اوروہ اپنے زماندیں اس قسم کی باتوں کو اجو بہجنے لگتے ہیں۔ قرآن شرف كوير بيوتومعلوم بروكه جبكهمي دنيامين خداكا نورنازل برؤا. غريب دل مينكسرالمزاج خدا کے بیریخی نمی بردانشت کریے والے جن کو دنیا شیخهاء اور هُمْ اَرَاذِ انسکا بَادِ يَ الرَّا يِنِهُ بِيَعِيمَةَ مِنْ شِهِ راس شَمَع كے بِروانے بن بن كرا يَبَيُّ إَيَّكِ. رُّ ه كُوا نور کی حفاظت کے <u>لئے</u> جانیں قربان کرتے رہے رہین سگ دنیا پوہنی عوعو کرتے رہے بين متام انبيا، اورملين اور أكى جاعتول اورتبعين كيسا تقدابل بوا وربوس كاريي همل رماہے ۔ اورجیب مجی انبیا دکے ارسال وترسیل میں صرورت حفہ کے مطابق تاخیر يامتبيل موى اورونيا انبيارعليهم السلام - ك بتائة بوسف صراطستقيم سيعلىده بوكمى اوراس بركجه عرصد كزركما تو فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَسَّةُ فَعَسَّتْ قَلْوٌ بُهُمْ كے الى قانون كے مطابق ہميشہ متدن نے زبب يفلى رحاصل كرئيا - تمدّن كے قلوكى بدولت مذهبى تواسئ مل صمحل وإربكار رفنه بوحايته ببب-اور مقوس خيالات جومذيبي اعتقادات كے نام سے اعمال صالح كائوتے بين نجدا وام كى شكل اختيار كر ليتے ہيں - جو ندمبی شته یک رنگ بن باهمی تنفرو توحش اورانشقاق و نفاق بیمیلا کرفوی سشیرا زه کو درہم برہم کردینے کا ذربیرا ورتوزیزی وجہالت کے طوفان کا بھانہ بن حاستے ہیں۔ ا<sup>ور</sup> خدرائی و ا فرا تفری قوی بنیا دوں کی بڑائک کوکھو کھلاکے تناہی ادرمصا سے تزول کے لئے راستنصاف کردیتی ہے۔ ندہی تعلیمات بو کھی سوارت عمل میدا کرنے کا باعث

له بیوقون . که جماید ادفی درجرک سرس داست ر کسند والد لوگ . (مل ع ۱۳) سکه مدت کے گذر نے پران کے دل سخت ہو گئے ۔ (میک ع ۱۸)

مخیں ایسے افسرد وفلسفہ کے درجہ میں آجاتی ہیں جو صرف لفاظی اور طل مرد اری وریا کاری واظهار تعافز میں صرف ہوتا ہے۔

اگرو اس د ور انحطاط سی می اس بالا ترمستی کا تصور سمینیه قائم رستا ہے جومد کا مرکز۔ مذہب کی رورج ا ور ذہب کی جان ہے دلیکن اس وجود طلق کے دلائل و براہین يعيى أثار وعلامات ابك محركة الأراء ومختلف فيمسله بنجاست بين يجن مصفقا ندت ن یس با توا تفارخص کر دیاجا کا ہے باکورانہ نفتلید میں وہ صرف قصر کہا نیوں تک محدود ہوماتے ہیں اورجن صفات کے جمورسے ای مشناخت ومعرفت ماصل ہو کئی ہے وہ زیاده سے زیادہ خشک منطقی مفروصات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ۔ اور کو ی نہیں بهونا بتوعلیٰ دحه انبطبیریت مذہر بھے مسلمہ ومتوقع ممٹرات و سرکات کا وارث بن کر د سیا کو اس كتمتع كرسك اوركلة الحق كالمنت طيتية كشنجرة طيبته أصلها غابت وَّ فَرُحُهَا فِي السَّمَاءِ تُنُوَّ رَبِيُّ ٱكْلَهَاكُلَّ حِيْنِ إِلْذَ نِ رَبِّهَا كَا بَوْت ونياكون عَلَى يروه وقت به ومَّا بيرجب ظهَرًا لُفسَدادُ فِي الْبَرِّ وَالْيَحْدِثُهُ كَانْعَتْمُ النَّحُولِ كَمِها مِنْ يهرما كاميع - اورونيا ظلم اوركناه كى ناربكى سے تيره و نار بوجاتى سبد اور باوجود تنك کے ظاہری روشنی اور چیک دمک سے دنیا میں اندمیر اجہاجا آسید اوراس اندمیر سے مِن برقران باك كم الفاظ او كَظُلُهُ نيز رفي بَحرٍ لَجَي يَتَغْشَدية مَوْج مِنْ فَوْقِهِ مَوْجَ مِنْ فَوَقِهِ سَعَاجُ ظُلْمَتَ أَيَعْضُهَا فَوَقَ بَعَضٌ مَادَق آتَ بين - وْاكْرْمْرَاقْبْ الْ بِيسِ يَقْوُلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ عَلَى الْمَامِ غزالى رحمة التعليد عالم بنيس بكابخ داد كعمكا برتن موت بي ب ونتيا ريجار أيضة

سله پاک کلمه باک در شت کی ما نند ہے جس کی برا معنیوط اور شاخیس آسان میں ہوں اور کھم التی سے ہران کھی اور کھم التی سے ہران کھیل ویسے ، بہا جا ۱۶۔

تله خشكى اورتزى مين فسا درونا بوگيا. لي ع ٨ -

سلی ما مانندا ندہیروں کے جو ہو ن ریائے عمیق میں ڈاپٹھتی سے اسکو موج پر موج اوپراس کے باول ہے۔ اندہیرے ایک دوسرے پر ہیں - بیا ع اا۔ میں مناصر میں سے میں میں میں ایک میں اسلامی کا است میں میں اسلامی کا میں میں اسلامی کا میں میں اسلامی کا میں م

ك بووه كت بي كرتے نہيں ، كا ع ١٥ ـ

یں۔کہ ہے

ره گئی رئیم اذال رقع بلاتی شربی ، فلسفرده گیاتلفین غزاتی ندری !

پسس اس گفاتوب اند بهرسیس دنیا ندهرف ق وهدافت کراسته

سے مجبسل جاتی ہے بلکری وصدافت کے معیاد اور دہر کی ستناخت سے بھی محرف انتا ہے دوراذ آنش کے موجاتی ہے اور بوبا فند اسکوان طلمت سے کا لئے کے لئے آگے بڑ ہما ہے وہ راذ آنش کی بیتذ کا کم آگے نیز بہائے کا مصداق بن کراس کی نظر سے اوجسل رہا ہے ۔ تاکہ کلام ایکی من گر کہ کہ تصدین ہوجائے ۔ اور انہی من گر کہ کہ تصدین ہوجائے ۔ اور دنیا جان کے کرموائے اس منور السکن ویت کس من طلمت سے با برکا لئے کی فرین نیس رکھتی ۔ فلاک من المرکالے کی فرین نیس رکھتی ۔ فلمت سے با برکالے کی فرین نیس رکھتی ۔

اس طرح بيب بيلمت ابنى انتهاء كوريخ باتى به توده نورطلق ابنى رحمانيت سه ابنى قدرت يكوليلة القارر بنا دينا ابنى قدرت يكوليلة القارر بنا دينا بهنى قدرت يكوليلة القارر بنا دينا بهن قدرت يكوليلة القارر بنا دينا بهد يناكه بروا مرادك دردا زيد كهل ما ينس واور الأنكدا ورارواح كا نزول الوشك تا انكرية تاريكي مبدل برفور بو بائد واورهي حقى مقطله الفنجره كا باك محم اور المنتكلين ظاهر بوجائد .

کیکی اِدُهر نورکاخهورا ورا نثراق هو تا ہے اُ دہرسگ طیدنتِ دنیاعوعومنشر شع کردیتی ہے۔ اورمشپر ہ چینم فطلمت پیند ٹھلوق خیر کی بھاہ کی وجہسے بروائشت نہ کر کے اس نور کے بجمعانے کے دریے ہوجاتی ہے۔

ا کے جارے موجودہ زمانہ کی ہی بعینہ میں صالت ہے۔ ایک ای آگے ، پھے نہیں مالت ہے۔ ایک ای آگے ، پھے نہیں مے بیا می

له جس وقت کالے إلى اپنائيس کمن کر ديکھے اسکو۔ پاع ١١ -كلي جس كے لئے خدانے كوئ فرنيس كھا بس اس كے لئے نؤرنئيں ہے ۔ با ع ١١ -كلى زين و آسمان كے وز ۔ باع ١١ -كلى دن كورات ميں واخل كرتا ہے ۔ بارع ١٥ هے يها نتك كر فحر طلوع كر ہے ، نيا ع ١٩٠ - صرورى تفاكظ لمت بندطبائع اطفاء نوركى كوشش كرين - جنائج ابها بى ہوا اور روزا بور إ ب كه يُرِيّه وْ نَ لِيطُلْفِ عُوْا مُوْرًا لِلّهِ مِا فَوَا هِلْهُمْ كِمصداق يح بعد ديگر منظرهام پر آرہ به بین ملکن اس مسنديز و ميم كے منشاء كے مطابق يہ نورجوا اس آبستہ بڑ بناجا رہا ہے اس طرح بڑ بتا رہے كا ور بالآخر دنيا پر چھا جا بنيكا - وَاللّهُ مُنيتُ مُوْرِهِ وَلَوْ سَكِوهَ الْمُكَافِرُونَ وَ اللهِ مَنْ مُورِهِ وَلَوْ سَكُوهَ الْمُنْ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

طَلَعَ الْبَدْدُ عَلَيْنَا مِنْ تَنَوِيَّاتِ الْبُودَاعِ وَجَبَ الشَّكُو عَلَيْنَا مَادَئ رِيلِيْهِ دَاعِ لِلهِ

له وه چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکو اپنے منہ کی بچھ ذکول سے بچھا ہیں۔ آباع 4۔
کے اللہ تعالیٰ ایپ نورکوسکل کرکے رہیکا خواہ کا فراسکو نالیت بی کیوں و کریں۔ آباع 4۔
سے چاند ہم پروداع وادی کی گھا ٹیول سے طلوع کر آبا ہے ۔ہم پیسٹ کرکن وا بوب سے چکہ سیانٹہ تعالیٰ کی طرف بلسنے والا بلاسئے ۔

عه نون به وه مرتها سے جیسا انسان کروه تم براین فضیلت جمان چا ہتا ہے۔ بال ع٧٠

كرمنزف تقداورا يدمنترف تقى كە تولىغول كى پائدىت تقى وەقوم كەافتلان اوربائىكا كى سے ۋركر قدد كُنْت فىنا مر بجوًّا قبل هذا الله كدكرالارتكى والول مى شريك بوكئ. قدامت بند بذہبى غيرت كە الهار كى كئ اصلوتك قالول مى شريك بوكئ ما يقبد البائى كاللى كالمارك لئ اصلوتك . قالى مولى كان نَسْرُك ما يقبد البائي كاللى كالمارك ليد الراتراك.

غرضيكه بربيلوسى يحتشرة على اليعباد ما يا يسيوم مِن تَصُولُ الله كانوا به يست مَن وَسُولُ الله كانوا به يست مَن وَسُولُ الله كانوا به يست مَن وَسُولُ الله على المعراد العرب والعرب العرب العرب

رخلاصہ ہے ان رکش اور تمدین اقوام کی تاریخ کاجس کا قرآن باک میں وکر آیا ہے کیا کوئی میجواس سے درس عبرت حاصل کرے ؟ آلیکس مِنْ کُمْ کَرَمُ کُلُ کَرْشِتْ اِنْ حَمْدُ کُمْ وَمُولُ کَرْشِتْ اِنْ حَمْ

له وقويم ميس سيميشر بهاري ميدون كامريح تفاريك ع٢

كه محياتيرى فارتجه محمديق بي كريم محبوردين سيركوبكي كربهاي او واعداد عبادت كرت تصدي بالع ٥٠٠ ساه اعدانسوس بندول بركرنديس الاان كوياس كوي رسول كروه اس سد كستهزاد كرت بي على ١٠٠

کله الله تعالی نے تھدیا کہ بی اورمیرے رسول بہین خالب ہیں گھے ۔ بہاع س-هه کیاوه ژمین بین چک کرنہیں دیکھتے کرکیا ہوا اتجام ال اوگول کا جوائن سے بہلے بھے اوروه قوت اورنشا ناتی بین بس ان سے زیادہ شخصے ۔ کہ بس ذکام آسے ان کے وہ جوده کرتے تھے ۔ کہا عام ا

ی است در استری ایک کتابول کو اور تر ہوا ایکو خدا کے مقابل میں کوئی بچاہے والا - میاع ۸-

عه ميا تمين كوى بعداد دى نيين سيد؟ يا مع ١٠٠

سنكريخربهوكيا بو-

قرآن پی نے جو انوارطوم اس امت مرحم محدیمی اسد علیہ وکلم کو عطافہ لحفیل ان میں سنے کھیل امتوں کے حالات واعلی کی معرفت بھی ایک ظامی نور وعلم ہے جبکوالٹ رتعالی بنیان رائے تابی واقع ہے جبکوالٹ واعلی کی معرفت بھی ایک ظامی نور وعلم ہے جبکوالٹ رتعالی بنیان رائے تابی واقع ہے نہ کہ تنا اور کی تابی کہ اندیک نی بی اور کی شد نہ کہ اندیک کے بیان رائے اور کی میں یہ واضح بنیان رائے اور کی میں یہ واضح بنیان رائے اور کی میں اور کی گائے ہے کہ انجیاد کی اور کی بیت اور ایکی خوم مردت کے لئے قانون اللی کی ایسے اور ان کے ساتھ کیاساز وسامان ہوتے ہیں۔ اور ایکی قوم کی ذاتی۔ افلائی میں اور ایکی خوم کی ذاتی۔ افلائی میں اور ایک کے ساتھ کیاساز وسامان ہوتے ہیں۔ اور ایکی قوم کی ذاتی۔ افلائی میں اور ایکی توم کی فاقی داخل تی واقع کی ایمونی ہے ۔ انبیاد اپنے دعولی کے لئے کیا والائی پیش کرتے ہیں مخالفین ان دلائل سے کیاسلوک کرتے ہیں۔

ایکن اس ماندین صوف است بی می است مرزا غلام احرصا حب علیدالصلوة و السلام وعولی ایکن اس ماندین خصوصا حضرت مرزا غلام احرصا حب علیدالصلوة و السلام وعولی می مین و مهدویت کے بعد لوگوں نے اس نورعلم سے روگردانی بی بین اپنی بناه دیمی ہے ، وکو دُالله کا یعضلی راحاصی کی کو کراگر بچھلے انبیاء و انجم کے حالات کو معیا رقرار و کیری و باطل کی تحقیق کیماتی ہے توجو اب نہیں بن پڑتا رشرہ فاموش ہوجانا پڑتا ہے جہانی وباطل کی تحقیق کیماتی ہو اس نور طم سے اپنے آبی وقط ما بیکا نظام کرتے ہیں فراتے ہیں ، مینا برنی صاحب جو اس نور طم سے اپنے آبی وقط ما بیکا نظام کرتے ہیں فراتے ہیں ، مینا اور معلی برنوک اور معلوں پرنوک تو بیرانبیادگ بی نویزیس ربیرین میں بربرین میں بربر تو مقاف برکہ کے اور معلوں برنوک آسان کرکیہ ہے " د قادیانی حاب میں وضیم میں میں جو اس بربر اور قادیانی خرب بین سرم مصلاح وطیع جو ارم معلا و طبع بینم صلاحا ا

یہ سے ان دعویداران علم اور فرکنندگان تمینات علی کا تفوی اور مین علم جومدی سے بیت مرتز تھے ہے ۔ مرتز دیک ابنیاء سفت وعظ وحد کیروام سابقت کی شوخی اور مردی کا وکر

له عام لوگوں کے لئے بیان وربر برزگاروں کے ہدایت ونصیحت ہی۔ پُ ح ۵۔ سل متم سے بیلے کی صد باں گزر میں ترسیر کروا ولد دیکھو کر مکن بین کاکیا انجام ہوء ۔ یہ بیان ہے عام لوگوں کے لئے اور پر بیز کا دوں کے بدایت و نصیحت ہے۔ بیج ح ۵۰ سل انٹ کا فدگر تکا کو عطائمیں کیا جا تا ہ

مص قصه وكهاني هيد اوراسي مثال ونظيرا ورحواله كوجوني نفسه دل كي زيغ اورجي كي اسلاح كونيكا فديدا وربدايت كاسامان سهنها بيت ناكوارى كرسا تقدابني زبان بندى كى تركيب برابي عقل ودانش ببايد كربيت

سورهٔ اعرا ف میں قرآن پاکسنے ان لوگوں کی ہے سی وحسرت کا نفشتہ کھینے دیاہے جو بجلى امتول كع حالات مع عرت حاصل كرنيكى بجاسط ابحة قدم بقدم عليد يناني الشاد اوتا قَالَ ادْخُلُولْ فِي أَسِم قَدْخَلَتْ مِنْ فَنَبَلِكُمْ مِنَ الْجِينِ وَالْدِنِينِ فِي النَّارِ و كُلَّمَا وَخَلَتُ أُمَّةً لَّكَنَتُ انْعُتَهَا وَحَتَّى إِذَا اذَّادَكُوا فِيهَا بَجِينِعًا قَالَتُ أُخُسِرْ سِحُمَّ رِلاُ وَلْهُمْ رَبَّنَا هَوُ لَاءِ أَضَلُّونَا فأيتِهِمْ عَذَا بَّاضِعْقَا مِّنَ النَّارِ • قَالَ لِكُيلَ ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لَا تَعُلَمُونَ اللهُ

تأخرت مين يدحال بوگان لوگول كاجوامم سابقة محي حالات اورانبيا و طبيهم السلام سي حالب کی مرکز مشت کے درکو اپنی نبان بندی کے لئے ناگوارموس کرے ابنی کی تقلید کمناج ستے ہن افسوس کر فرآن مجبید کی باک ہدایت و تعلیم موجودہ نمانے کے لوگوں کے لئے گویا را تھان ہی مارہی ہے سیلمان ان تام حالات کوچوپہلی استونکوپیش کے قرآن ماک میں پڑ ہتے ہیں مگر انکو قسدكمانى بجدكر ليزعرت عاصل كئ كزرجاتي إورتجعت بين كريرب كجير بيلول كمركث تفاهم كوكيا بهم توامت مرحومه بي اورتام امتحانات معضفظ بهو يحيح بين مالا محدانهي كوم عَيْ صَاكُم آحَيْدَ النَّاسُ أَنْ يُشْرِّكُو آآن يَكُولُوا أَمَّنَّا وَهُمْ لَا يُغْتَ نُونَ وَلَعْدُ فَسَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْحَصْدِينَ ٥

عوام کالانعام کاکیا ڈکرسے علماءا ورخواص کے ذہن پریمی وہی زنگ لگ چیکا ہے جوانبیاً

ك كبالوكول في محدركما بي كم وه من يركمن بركم بمان له الله جور في ما أس كم اورا زاكش ما والے نمائیں گے؟ اور تشقیق ہم ندان سے بیلے لوگوں کو بھی آڑا یا بس (اسطرے) ہم ال لوگو بحفظ بركروية اين جوابية وعولى ايمان من سيع بين اور أكومهى جويهولما إوعاكرت بن عام عام

له فرائبگادافل بوماؤال باعتول میں جوم مدین گری ہی جنول اورانسانوں میں سے آگ میں جب داخل بوگی ایک جاعت لعنت کرے گیا بنی بین کور بیانتک کرجب میں سے اسمیں سب کمیں کے ایکے بیجیلے اپنے آگوں مح متعلق الدرب بماليد اللول في بموركم الميا عقالي الحواك كا دوكنا عذاب وسد الشرتعالي فواست كا-مراكب كے ملفى عذاب بڑھ چڑا ہ كاكلين تم نسين جانت ب عا١١-

بنی اسرئیل کی استوں کے آبن صفت قلوب پرنگاسفا. بَدَلْ زَانَ عَلَی خُلُودِ جِمْ اس لئے ہو وى منونة وكهار سع بني الرائيل كعلمار في دكها إلى قار نَبَذَ فَرِيْقَ رَمَنَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِ تُنْبَ كِينْبَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُ وَرِهِمْ مِنْ مِ اللَّهُ مَا شَاءَ الله مَ

بیتجواس کفران نمت کار مواکرجونور آئی اس ما ندمین دنیای بدایسے اللے ظا برموا اس سے بڑا صدمح وم روگیا۔ بات شمایت صافعت دیمی اور مقربی تھی جی سے دو مدفول سے مانوں می سے۔ کوئی ایسی فی بات نہ تھی و دفعة ان بروارد کردیجی مورصد يول سے وہ فوداس كمتنظر عص منصرف منتظر مص بكرآرز ولي كيجاني تقيي وعايمي الحكاجاتي تقيل كريم كو نمادنسيب بوركن جبين وتت بروه ورمنتظران بوا تواكفه جبكائ ك

خواجم كهفاراز بإكث وتمل تهال مشداز نظر يك تطاغفلت كرده الم صدر الدراهم دور أ

علمادابنى ايافتكى إورخيركى بصيرت كى وجرسه ا درعوام علماءكى اقتدا دسعوال أشمانى سيغوه مربيئ جيكن ولكالميد بروه جيئة اوردوسون برفز كرت سقد اوراس طيع و فوشت چیلی امتوں کے مالات کے اظہار سے ساتھ الکوں کی ہدایت کے لئے قرآن پاکسیں محفوظ كياكي شفاابني بدى قوت وصدا قت كيسائق أنكمول كمساعظ آليا- وكأنوا من فَبُلُ يَسْتَقُنْ يَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّ الْمَاءَ هُمْ مَا حَرَفُوا كُفَرُوا بِمُ اللهِا يدوه بإلى مِا يات بين جومضة منونداز والدك طورير نورو مايت كعب واليالمناك یعیٰ قرآن پاک سن کا اکریشیں کی گئی ہیں۔ بدراکلام آتھی اسی قسم کے بودو ہدایت سےلبر بزے جس بين ايك مون وسلم وموقن كرحرزايان سي المنكل سامان مبياكرديا كيابكاس سير موقع تويتها كيجيل امتول سي تجريد سد فائده الحاكراس مدعى بيعام الهي كاصدافت كوقوان باك مح معيار رجا نجام آما و مدرسول الدهل الدعليه والمرك الموه حسنه أوراكي مخالفين ك زعم ملم و

له (ائي بداع اليون) نے ایکے داول پرز نگ لگا دیا ہے۔ ب عمر

الله اللك ك ايك فريق ف كاب الشركوا بني مبيع الكي ييجيد وال ديا. ب ع ١١٠ سله بيله تواسك مذيه كافرول برفتع جاجة تحروبني ومآيا انهول فيشناخت أكركم اسكا الخاركرديا-

له اندولون كرفض بنين بن وه ببغضوا الداكور كالم ١١-كه وه بو بمكر شد بن الله تاك آبات كر باليم بن بفركن يل محواتي الحكم باس بالاع ١١ كه اگر بهونام وس كرجو ف كاديال اس به كال بالاع ١-



رساله قادیانی ذرب کا مزعوم علی طریقه شخیق مسئله ختم نبوت کی تحقیق اور و مله فرقه مسئله ختم نبوت کی تحقیق اور و مله فرقه مسئله و مسئله مسئ

باب اقل میں ہم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ بچیلی اُمتوں کے بچربہ سے فامدہ اُٹھا کمہ اس زماند کے مرعی بینام الهی کی صداقت بھی قرآن پاک سے مصد قدمدیار پر جانجی جانی جاسیتے۔ بخاب برنى صاحب اس دعوى كسانحه أشع بي كهانهول في حضرت مزافلام احما مسادیا نی کے دعادی کی ایسی جانج اور تنقیداوراُن کاعلمی محاسب کرلیاہے۔ادماینی اس تحقیقات کوصاحب موصوف نے رسالہ " قادیا نی نرمب "کی شکل بیں پیلک کے سامنے پیشی كياب رساله مذكور كي جنيت على اورطريقة نرتيب كي حقيقت كوم في ويبا چكتاب إايس بخبی واضح کردیا ہے۔اس باب بس ہم رسالہ مذکورہ پر جوابی جنیت سے نظر دالیں گے۔ اس ساله کے اب کے پانچ ایریشن کل بھے ہیں سخری ایدیشنوں میں مقابلہ چھلے كے بهت كچمداضا فدكيا كباب، ييكن باوجوداس اضافه ونغيرونبتل كے بمساما جواب جو " تصدیق احربیت "کے نام سے" قادیانی ترب طبع اوّل کے بعد شائع ہوا تھا اس سالہ زبر جاب کے اغراض ومفاصد کے مدنظرا یک اصدلی اور اجالی جاب کے طور براب بھی کارآ مد ب يعنى جمان مك رساله" فادياني مذهب "طبع اول كوان مفنايين كا تعلّق ب يوجد بدا مين الم یں باتی رکھے گئے ہیں وہی جواب کانی ہے رجس کو ہم اس کتاب کے میر رکے طور پراس کے سائفدوباره شائع كريتين اس الخضرورت معلوم بوتى الم كدجديدا يديشنول أورأن ا اضافات کی نسبت پھے کھنے سے نبل رسالہ قادیانی ندہب طبع اول کے مضاین کا اجالی خاکہ اور جو بات سابقہ کی خصروسری کیفیت اس باب میں بیان کردی جلئے تاکہ اضافات کے حالیہ جوابات کے ساتھ ہار سے سابقہ جواب کا بھی ربط بیدا ہوجائے ۔اوراس طرح رسالہ قادیانی ندہب کی اوری تردید بیک وقت بیش نظرہ سکے ۔

رسالہ فادیانی ذہب کی ترتیب خود تو آف کے اعلان واطلاع کے مطابق ایک خاص انظریب کی پیش رفت میں ہے۔ جس کی نسبت وہ خیال کرتے ہیں۔ کہ آن کی خاص کدو کا وسنس و تحقیقات کا تیجہ ہے۔ بینا نجم تقدم طبح آول ہیں جو بعد کے ایڈر بنٹ نوں میں تمہید ماقول کے نام سیموسوم کیا گیا ہے متولف صاحب فرمائے ہیں کہ :-

" قادیانی ندمب کا بڑا اصول ہے جس سے عام تو کیا خاص کوگ میمی ہے خبر ہیں - وہ یہ کہ خاب مرزا غلام احمرصاحب قادیا نی کی ندم ہی زندگی کے دو دور ہیں بیلے دور میں اقودہ انکی رخت میں انجاز اولیاء سب کو انگرار جائے ہیں۔ نوب خوش اعتماد اور عقید رہ من دنظر آتے ہیں۔ انب یاء اولیاء سب کو اینا بڑا ما انتے ہیں سب کی عظمت کرتے ہیں اتباع کا دم بھرتے ہیں "

(فاديان دربطين اول عك جن دوم صف طبع سوم صف لجن جارم صلت طبع بنجم ملك)

دولیکن دومرے و درمی حالت باکل برکسے اول توعلانیہ نبی بن جاتے ہیں۔
پر بڑھے بڑے معظ بڑھے تقریبًا تمام انبیاء و مرسلین سے صراحةً باکنایةً بڑھ جلتے ہیں۔ بڑے سے
بڑے وعوے زبان پر لاتے ہیں۔ وجو اچھ اچھ ان کو نظوں سے گراتے ہیں اورا ہے واسطے انتمائی
عقیدت کے طالب نظرات میں۔ دونوں حالتوں میں زین آسمان کا فرق ہے ؟

رقادیانی ذہب طبع اول مدوم مد طبع موم صد طبع سوم صد طبع جوارم و مسلم الله بنتی مسلم الله الله الله الله الله ال اس نظرید کو محض ابنی لفّا فلی سد قوت بہنچائے اور اینے بنائے ہوئے دھونگ کی بدو و پوشی کے لئے بید دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ: -

" قادیانی صاحبان اپنی تبلیغ میں تمام تردور اول کی نوش عقید کیاں پیش کرستے ہیں اور ان میں کافی تراوث ہدے اواقف اور رودارسلمان آن کی نوش عقید گیوں سے خوشس ہو کرنود آن کی عقیدت میں پینس جلتے ہیں اور جب ایجی طرح متا تربیو کرقا بویس آجاتے ہیں۔

تودہ ان کو دور دوم کے اعتقادات برلائے بیں ہو چاہتے ہیں منواتے ہیں۔ ایمان کی خوب گت بنلتے ہیں۔ قادیا نی تبلیغ کا بربڑا گر ہے۔ اچھے اچھے ہے خبر ہیں تحقیق کیجے تو پتہ چتاہے کہ اِتھی کے دانت کھا نیکے اور ہیں دکھانے کے اور ؟

وطنع أول صافح طبع دوم دسك طبع سوم مث طبع بعدارم موس طبع بنجم مساس

لیکن اس دعویٰ کے نابت کرنے کے لئے مطلع اُ اُ اُن ذراسی زحمت بھی مُولّف ممدور خے گوارا نہیں فرا آئی محض عنوانات جو فی انحقیقت جناب برقی صاحب کے ابینے مزعومات ہیں اس دعولی کا نبوت نہیں ہو سکتے۔

اسى سلسلەي علامربرنى فى تىمبىدكتاب يىن دصول كتاب كى ترتيب ومصايين كى توشىخ كريتے ہوئے ان تائے كو بھى واضح كرديا ہے جوده اپنى تاليف سے حاصل كرنا چاہتے ہيں۔ پنا سنج كومت بين كردا

بیطے مرزاصاحب عقیده فاتم النبیتین پرقائم اوراس پراس طرح مُصرِ تعے کہ اس میں شک النبوالے کو کافر سمجھتے تھے۔ اور بعد ازاں اس میں تاویل اور اپنی نبوت کی تشکیل تفرع کردی اور والایت وجد و تبت کے ابت رائی منازل سے لیک بال خرد رجہ بدرجہ نبوت مستقلہ کی انتہائی منزل پر پہنچ سکتے کہ اس کے بغیر نبوت مخکر یہ اقص رہ جائے۔ اور انحار یا ترقد و سے برسلمان خواہ واقعت ہویا ہے خبر کافرین جائے۔ اس طرح گویا عقیدہ ختم نبوت کو منہ دم کرے تمام انسب باء بلکہ صفرت رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی فضیلت بتا ہے گئے۔ (نعوذ بالنہ من ذالک)

( الخصاً ومفهواً تهيد لمي اول قادياني فربب معادم )

ان نتائج کے حاصل کرنے کے لئے مولف رسالہ قادیانی نم بہتے طبع اول درالہ مذکا میں مرزا غلام اجرصاحب میں مض بندریع برتے ہوئے اول درالہ کا میں میں مندریع برتے ہوئے اول درالہ کا میں میں میں میں جاری کرنا قادیا تی کہ درائے اور اس کے کہ بوت بیش شدہ برخور کریے خود میں مرزا صاحب کو منکر عقیدہ ختم نبوت بیش شدہ برخور کے درخود مرزا صاحب کو منکر عقیدہ ختم نبوت آبیم کر اے اور اس غرض کے لئے انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے درنکر عقیدہ ختم نبوت آبیم کر اے اور اس غرض کے لئے انہوں نے حضرت مرزا صاحب کے

اصل دعاوی اور اُن کے دلائل سے نعرض کئے بغیرون کتابوں سے اکثر فدیلی اور شمنی مباحث کی ناكمل عبارنوں كوك كرابينمن النے عنوانات كے ساتھ جمع كرديا ہے۔ أكر حضرت مراصاحب كه المسل دعاوى و دلاً لى پر بيحث كى جاتى توسى پسلدانل مُنت والجاعت كراً نُ مستم عقا مُدكو جدر بار مسج موعودان كے جزوا يمان بن ظامر كرنا پرتا اوراس صورت يس مرزا صاحب كے توى دلاً ملى المسنى ديوار كوعب بوركناد شوار بوجاتا - اور فروى وذيلى ستريساً لى مك يهني اوران کے ذریعہ سے عوام کوشننعل کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ گرچ بحد غرض ٹالیف کتا ب احقاق حق نهيس ہے اس لئے اصل دعادی اور دلائل کوجو مرعی مسیح موجود کی نسبت ہیں ہاتھ گھانے كى بمت نهيس كى كتى كوتى داقف كارابل سُنّت والجاعث يهال ككنودبرني صاحب بيى باوجوداس سارى مخالفانه بلكمعاندان وتبدك اس امرس الكارنسيس كريسكة وكرصرت عبسى عليهانسلام جب تشريف لاويس ك- توبا وجوداً مّنت محمّد يتربس داخل بونيك نبي مونكك-اوراکن کی بنوٹ سنے اکاراور اُکن کے سیح موعود ہونے سے بے برواہی یا ہے اعتنائی موجر پی گفتر بوگى -اوروه صاحب وحى والهام بول كروران كافيصد بمام مسأل مختلف فيدم وطعى بوكا ادراك كاسطرحى مذانى عقيدة فتمنوت كمغائر إمنافى ندروكى يب ورحقيقت عقيده فتم بوت ایساعقیده نهیں ہے جو کسی طرح ایک نبی الع شریعت محدیدی آ مرکا مانع ہو-اگر برنیصا كى نيت صاف ہوتى توان سى تىمەمسائىل كويىپ بىشت دال كروه دعو بدائسىيىس كومنكر عقيد ف نعتم نبوت ظا مركين كى جرأت ندكرت- وه بخوبى جانت تصاورا كرجانة نهيس تصاو جان سكت تصر كراكريبيليم كرابا جائي كرابل سننت والجاعت كاستفقاعقيده ببه وللمسيح موجود عليه السلام نبئ ابع شريعت محمديد بول من اوراً أن كي نبوت كا المحارموجب كفر موكاوران كى نبوت منافى عقيد فتم نبوت منهوكى - توكثيرات عداد ذيلى اورهمنى مباحث وسلم سأل كونكرات كرراك مين بيش كرف اورضحكم أنكيزعنوا كات اورمعا فرائه ففكول ت أتم كرك كتاب كوعام بسندبنا في اورجم لمرصاف كاموقع نه السكيكا وريه في نفسه عقيده فتم نبوت كوئى مختلف نبد عقيده نهيس بي يسلمانون كابسرايك فرقداس عقيده كقطعى اورضورى مجمتنا ہے گواس کی تاویل ہرایک فرقہ کے نزدیک ایک دوسرے سے سی قدر وختلف ہے۔

ایل شدّت والجهاعت بیعقیده رکھتے ہیں کر حضرت عیسیٰ بن مربم علیہ اسلام آسمان
سے نازل ہوں گے۔ اور باوجود یک حضرت موصوف علیالسلام بنی اسراً میں سے ستمہ نبی ہیں میکن
ابنی نبوت کے ساتھ نازل ہوں گے زشرہ عقا مد نسی رجاحنات کے مسلم عقیدہ کی کتاب ہے ) مطابع مطبوعہ
ازدار حمدی کھنو ) اور یعضوں کا خیال ہے کہ حضرت جبر بل علیہ السلام کے دریعہ و توسط سے قرآن اُن اُن اور کھنو کی اور یعضوں کا خیال ہے کہ حضرت جبر بل علیہ السلام کے دریعہ و توسط سے قرآن اُن اور کھنے اُن اُن ہوگا ) مگر باوجوداس عقید کے
اور سکت والجماعت آیت خاتم النب میں ہر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھنے کی الکوار مستند فواب صدیق میں نافقہ۔
مہات اس موجود اس ج

یہ تو وہ عقیدہ ہے جوجمہوراہل سُنت والجہاعت کامتفق علیہ ہے لیکہ مجھ قلیں کاخیال اس سے بھی کسی فدر وسیع ہے۔ چنانچ مقاعی قاری شہور وستندمی تن نے اپنی کتاب موضوعات کمیر مرختم نہوت کی احادیث بریجث کرکے تصریح کی ہے۔ کہ نبی غیر تشریع کے آنے کا امکان ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ فراتے ہیں: -

" " فَلَا يُتَاقِضُ قُولَهُ تَعَالَى عَا تَمَا لِنَهِ يِنِيْنَ إِذِهِ الْمَعْنَى انَّهُ لَا يَاْ تِيَ نَبِيَّ بَعْنَا

يَنْسَحُ مِلْتَ وَلَهُ يَكُنْ مِن أُمَّتِم " رموضوعات كبيره ٥٩٥٥)

حضرت شاه ولی الله صاحب محدّث و بادی اپنی کتاب تفیهات الهیدی نفهیم نمبر ۱۵ بس فرات بین که:-

وَ يَحْتِهُمْ بِهِ النَّبِيتُون آى لَا يَوْجَدُ مَنْ يَامُنُ اللَّهُ سُبْعَائَهُ بِالتَّشْرِيْمِ عَلَى النَّاسِ صوفيائے کرام میں سے صرت شیخ می الدین ابن عربی دینی شعورکتاب فتوحات کمیہ میں اسی عقیدہ کا اظمادکر کے مزید براں فراتے ہیں کہ : –

سلوبرابيم ودعرانى بونا) آيت فاتم النبيين فلاف نمين پرتاكيونكراس كيد عيف مي كركوتى تبى آ كيك بعدايسانمين كي كاجو آپ كي للت كونسوخ كردسداور آپ كي امت سد بو -

سلا أب بر بوت فتم بوكن كامطلب يرب كرآب كم بعدكو أى شريعت والانى نسي آئ كا-

" كُلُّ النَّبَةَ وَ سَادِيَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَا مَةِ فِي الْخَلْقِ وَا ثَكَانَ التَّشْرِيْعُ قَثَ إِنْقَطَعَ فَالتَّشْرِيْعُ جَوْزُ مِنْ اَجْنَاءِ النَّسِبُّقَةِ "

وفقوحات بميه جلد نمبر يا حڪا إب مري سوال نمبر ٢ مرمطبوع ميمر

حضرت عبد الحريم جلى صاحب انسان كالل فرات بين:-" فَانْقَطَعَ مُسَكُمُ الشَّبُوَّةِ التَّشْرِيْعِ بَعْدَهُ ذُكُانَ عُيِّنَ صُلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَسَلَّمَ خَاتَعُ التَّبِيتِيْنَ " رَكتاب ذَكر وجد اب ٢٠ مث )

" نبوت عبارت از قرب المى است جلّ سلطا ندكر شائب نظليت ندارد وع وجش او بحق دارد جل وعلا وزوش التبخلق اين قرب بالاصالت نصيب انب يا عليهم الصلاة والتسليمات واين منصب مخصوص باين بزرگوادان عليهم الصلوات والبركات وخاتم اين منصب سيدالبشراست عليه و على الدالصلوات والسلام حضرت عيدى على نبينا وعلي الصلوة والتحية بعداز نزول تا بعض بريت خاتم الرسل خوا بد بود عليه الصلوة والسلام عايمة ما في الباب متابعال وخاد مال را ازدولت وادش صاحبان فصيب است پس از قرب انبيا عيهم الصلوة والتحيات كمل ابعال را بم نصيب بوده و علوم ومعارف و كما لات آل مقام بطريق ورا شن نيز نصيب تا بعال با شد سه

فاص كندبندة مصلحت عسام را پرصول كمالات نبوت مرّا بعال را بعل بق تبعیت و دراشت بعداز بعثت خاتم الرسل علیه وعلی جمیع الانبیاء والرسل والصلوات والتحیات منافی خاتمیت ادبیست علیه وعلی آلدانصلوة والسلام فسک ترشیک وشدی المکسکرین " رمتوات الم را بی جلداول صفحه ۲۳۲)

له بوت محلوق میں قیامت بک جاری رہیگی گر چیشریعی تبوت منقطع بوچکی ہے۔ بین تشریعی نبوت بنائی اجزار کا۔ ناہ اس تحفرت العم کے خاتم النبدین بونے کا مطلب یہ ہے کہ آب کے بعد نبوت تشریعی منقطع بوچکی -سلہ قر شک کرنے والوں میں سے مت ہو ،

محققین علیاء وسوفیاءرجہم اللہ کے عقالمہ ہیں۔جن کے عمالہ وقت ہونے میں کوٹی فیک نہیں ہے۔ علماء متاخرين يسسع مولانا محمر قاسم صاحب ان فق ي بافئ دارالعلوم ديوبندية الراين عباس بر البيفدسالة مخديراناس ميس بحث كي ب- اس بحث مصلسله ين أيت مباركه فاتم النبيين كي بھی مولانا نے توضیح تفصیل فرائی ہے۔اس مصمن میں رسالہ مدکور کے متلا برفراتے ہیں کہ:۔ " اطلاق فاتماس بات كومقتعنى بعكرتمام إنبياءكا سلسله نوت آب برختم بوتاب - بطيع أبهياء گذشته كا دصف بنوت مين حسب تقرير مسطوراس لفظ سے آپ كي طرف مختاج مونا <sup>بات</sup> بوتلب -اورآب كااس وصف ميسكسى كى طرف محتلج منهونا -اس ميس إبهيا وكذم شته موسيا كونى اور زبد نفظ كونى اور خاص طور بيزفا بل غورب كركذمشت كامقا بلرسوائ أندمك اورکسی نغط سے نہ ہوسکیگا۔ ناقل) اس طرح اگر فرض کیجے آپ کے زمانہ بیں بھی اس زمین ياكسى اورزيين يس يالاسان يسكونى اورنبى بو تووه يمى اس وصف نبوت يس آب بىكا محتاج بوگا - اوراس كاسلسله نبوت بهرطورآب برختستم بوگا ي اسى سلسلىدىن صفى مذكوريرة كي جل كراس بيان كواس طرح واضح فرمات بن :-" اگر بالفرض آکی زمان بین بھی کمیں اور نہی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہتا ہے " اسى سلسلەكوبلىماكى بالآخرىك رسالەندكورېرىخى برفرما باسى ،-" اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آب کی افضلیت ثابت مذہو گی۔ بلکہ افراد مقدره پریمی آب کی اضلیت اابت بوجلئے گی - بلکه اگر بالفض بعدز ما منبوی صلعم کوئی بی

عله افراد مقدره كامفهوم طالب توجه بع-

پیدا بو ته پهر بھی فاتمیت محمدی میں کچھفری مذکت گائ (رمالتحذران م ملبوء فینبائی بی فرسی جھفوت مذکت گائ (رمالتحذران م ملبوء فینبائی بی فرسی جھفوت اسی رسالت خریان اس مذکور سے صفحہ ۲۷ و ۲۳ پر مولانا عبداُ مح خریان اس مذکور سے معلق شائع ہوا ہے ۔ اس فتو کی میں میصاحت کی گئی ہے کہ اس کا فقت ہی بھی اشراب عباس کے معمری کوئی نبی میں میں کران خضرت ملعم کے معمری کوئی نبی معام ہے ۔ اور جو بی آب کے ہم معمر ہوگا۔
ماحب شرع جدید نمیں ہوسی اور نبوت آپ کی عام ہے ۔ اور جو بی آب کے ہم معمر ہوگا۔

علائے اہل منت والجاعت کی جس تصریح کا اس میں ذکرہے ہم اس میں سے بعض علاد کی سے بعض علاد کی سے بعض علاد کی سے بعض علاد کی سے بعث کا اوپر حوالہ دے چکے ہیں۔ خود مولانا عبد المحی صاحب مرحوم نے اثر ابن عباس کے متعلق ایک سے تقل رسالہ بنام وافع الوسواس فی اثر ابن عباس شائع فرایا ہے جس کے صلا برعبان محولہ بالا موجود ہے۔ اسی رسالہ کے صلا برمرحوم خفور آیت "ولکن رسول الله موفاتم النبيين "کی روشنی میں اثر ایک عباس کی صحت کو سلیم کرسے فرائے ہیں کہ :-

" پس جائزدہ کداداخر سلاس تحتانی آنحفرت کے زمانہ کے قبل ہوگئے ہوں۔ آا تحفر کے زمانہ میں ہوگئے ہوں۔ آا تحفر کے زمانہ میں ہو کے تبعی تنزیعت محمد بہتے ہوں کیونکہ بعد آنخفرت کے با زمانہ میں انخصرت کے جودکسی نبی کا بونا محال نہیں ہے۔ بلک صاحب تشرع جدید ہونا البت ممتنع ہے ؟

مولاناعبدالعلى بحرائعلوم مداسى في بھى ابنے رسالہ فتح الرحمٰن "بيں بواسوال قيام تھے بارے بيں ہے يہى صراحت كى ہے جس كاحوالہ مولاناعبدالحى صاحب مرحوم في ابينے رسالہ مذكور سے موقع برديا ہے -

بس جمال کے عقیدہ ختم بوت یا آیت خاتم النبین کانعلق ہے۔ اس میں علاوالمسنت والجماعت اس امریشنق ہیں کہ حضرت رسول تقبول سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا تمین نبی آمتی مرکتا ہے جو تنمریدت محکریہ کا تابع ہوگا - اور اس سے زبادہ اور کوئی تا دیل حضرت مرزا صاحب نے بھی نہیں کی ہے ۔ جاعت احمدیہ کاعقیدہ مجمی یہی ہے ۔ کم آسخ صرت سلی اللہ علیہ وکم کے بعد بیوٹ ختم ہوپ کی اور اب ایساکوئی نبی نہیں آسکتا ہو آپ کی اطاعت سے باہراور آ بجے فیضان کے بیاریت خلق کے لئے مبعوث کیا جلت کے بیاریت خلق کے لئے مبعوث کیا جلت آپ کی اُمت کوید در جیمی آپی انباع کے طغیل میں عطاکیا جاسکتا ہے بیدی کامل متبع آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم بطور تبعیت فنافی الرسول ہوکر مقام نبوت حاصل کرسکتا ہے ۔ آگر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی افاضہ خرور میں آسکے۔

فرقد در در در بروحفرت سیده خدید نبوری رحمة النواليد کودهدی موعود تسليم کراہے تقریبًا یری عقیده رکھنا ہے۔ یعنی وہ حضرت موصوف کوننیج نبی اسنے ہیں جومنافی ختم نبوت نہیں ہے۔ وختم الحدیٰ بل السویٰ مصنعت ولانا شاہ مخدصا حب دری مطبع فردی بنگلور صفحات مذکورہ میں صحاف طور پر اس عقیدہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مختصرا قست باس ذیل میں دیا جا تاہے:۔

د مهدى موعودنبى نبيع اورمعصوم عن المخطا اورخليفة الشداورسبوث من الشربير أمت إير. ومسلك المراد من الشربير أمت إير. ومسلك المراد المراد

دواس معتنايت بواكه خاتم النبيين بعنى محمد نبى احد حدرى علبهما الصلُّوة والسسلام من حيث التحقيقت ايك بي بين " (صنع)

" بلکه حدی موعود خلیفة الشرمبعوث من الشرمعهوم عن الخطائت بر آمت محدید بوسفر بر سفر می بلد حدی موعود خلید الدوغیره سیاست المحاب و ابل بیت و تابعین و او ایباء کهاروغیره رضوان الشعلیم اجمعین اس جناب کو جهارے الم کے خلور و دعوی بک انب یاء کے طور سے و کورکئے بیں " در هفت ) در مقدی کا مسلط و داشت خاتم الولی کی بمنزلہ رسالت ہے " در مقدیم کا مسلط و داشت خاتم الولی کی بمنزلہ رسالت ہے " در مقدیم کا مسلط و داشت خاتم الولی کی بمنزلہ رسالت ہے " در مقدیم کا مسلط و داشت خاتم الولی کی بمنزلہ رسالت ہے " در مقدیم کا مسلط و داشت خاتم الولی کی بمنزلہ رسالت ہے " در مقدیم کا مسلط و در مسلط و در مسلط و در مقدیم کا مسلط و در مسلط و در

مولانا روم تواپینے مرشد کو بدلیل لمی نبی ہی کہتے ہیں سے چوں از و نور نبی آمد پدید اونبی وقت باشد اے مرید

بحيبه كمكن برفن وبركام خويش ممسل ازيبغيب رايام خويش ية توابل سُنّت والبحاعت كے فرتوں كى كيفيت ہے مصرات المبيد كاعقيد كاره مهدى متظر بكه در باره دوازده امام بهب كه وومعصوم بي اورظابر به كمعصوم بني بي بُواكر الب مدكم غيرنبي بهي حال مين احوار كے جنرل سيكر لري مطيم ظر على في جوشيعه بين ايك بيان مين كها تھا كررسول كريم لى الشدعليدولم ك بعد كباره نبى أجك بين اورابك نبى اوركبى أ نبوالا بعد ريعنى مهدى عليه السلام- اقل) بدايك درجن حضرات خصوصيات نبوت بس بالكل نبي سلى الله والمراسلة كيهم بيّه بي -اسى طرح معصوم إوراسى طرح واجب الاطاعت بين- نام كاصرف فرق ب أن كو نبى كے سجائے اما مسكنت بين - دانفضل ١٠٠ پريل عظاله عبوالداخبارالنجم كفتو مورضه ١٠٠ پريل محسالارم بس جمال كأ عقيد فتم نبوت كاتعلق ب الله الون كاكوني فرقداس مصطبحده باس كا منکرنمیں ہے۔ آپس میں جوفرق کے وہ زیادہ سے زیادہ ہرایک فرقد کی تاویل میں ہے یعنی تاويل سرايك فرقه كرتا ب اورمتول خطى بهي بوسخنا ب اورمصيب بجى نا ويل علط بهى بوكتى ب اور ميم مين كيكن بهرحال ناويل كى بناء برنهين كما نسكنا كرمسلمانون كاكوتى فرقد عقيدة حتم نبوت كافأئل نبير ب- اور اويل كے ساتھ عقيده ختم نبوت پرايان ركھنے سے كوتى وجد كفريا خروج عن الاسلام كى بيدانهب موتى - وشرع نقد أنر ..... البواقيت والجوامر عث المن طال والا مطبوع مطبع ميمنه مصر الملل والنحل بندس صفي )

جادی الاول هساله کے الم نہ پرجبہ ترجان القرآن جلد مدد ہیں جو مولوی سید ابوالاعلی مودود تی کی ادارت میں ہما ہے شمہر حیدر آبا دسے شائع ہوتا ہے۔ فسن نہ تک فیبر کے عنوان سے ایک صنموں خود المیر شرموصوف کا شائع ہوا ہے ۔ اس میں کفرواسلام پرایک اسولی بحث کی گئی ہے اس کے بعض فقرات اس موقعہ پرنا ظرین کی فاص توجہ کے محتاج ہیں :۔ من ان احکام کا فشار ہے کہ موس کو کا فرکھنے میں آئنی ہی احت یا طاکر نی چاہیئے جتنی کسی فخص کے قتل کا فتونی صادر کرنے میں کی جاتی ہے۔ بلکہ یہ معالمہ اس سے بھی فریادہ سخت بھی

بند مغرت شاه دلی الشرصاحب دحمد التسب ابنی شهورک ب افغیمات الهد که مقاله اوصیت کی وصیت پنجم میں صراحت کی ہے۔ کہ مشیعه الم مید بوجه المام کومعصوم مشقرض الطاعة اور ان کومنصوب للخلق یقین کرنے کے مشکر ختم نبوت ہیں ج

كسى وتتل كرف سے كفريس مبتلا بونے كانون تونميس بعد كرومن كوكا فركھنے ميں ينون بھی ہے کہ اگر فی الواقع وہ شخص کا فرنمیں ہے اور اس کے دل بیں فروہ برابریمی ایمان موجود مع - توكفرى تهمت فوداسين او بربليك آئے گى - بس جفخص الله تعالى كاخون إين وليس ركمتا بواورس كواس كالجهداحساس بوككفريس بتلابوجات كاخطره كتنابرا خطره ہے۔ وہ کیھی کسی سلم کی حفیری برات نہیں کرسکتا تا وقتیک کے کسے خوب چھال بین كيف عداس ك بشكات كفر بوجاف كابوراعلم فرمو جائ -اس باب بس المنياط كاحديد مك كرحس تخص كے طريعمل سے صاف طور ير نفان ظاہر بور ما بو يجس كاحال صاف بتار با بوكروه دل مع مسلمان نهيس معدوه بحى أكركلمداسلام ابني زبان سعيراء دے تواسع کا فرکمنا اوراس کے ساتھ کا فرکاسامعا المکرنا جا ترنبیں ہے۔ ایک مرتبایک سربةين أيكشخص فيمسلمانون كوريجد كركها - السلامليكم لااله الانتر محسدر يسول التد ایک مسلمان نے برگمان کرکے اُسے قتل کر دیا کہ اس نے محض جا ن بچانے کی خاط کلمہ پڑھا ہے۔ ظام رحال كے لحاظ سے يرگمان كرنے كى معقول وج بھى موجودتھى كيوكر جنگ كاموقعہ تھا۔ " لواربر کھنچی ہو تی تھیں کچھ بعیدنہ تھا کہ اس مفتول کے دل میں درحقیقت ایمان نہ ہو۔اور اس فكلمكومف جان بجلف ك التأوصال بنا ناجا م بو- كرنبي كريم ملى التاعليد والم کوجب اس واقعہ کاعلم بُوا تو اب غضبناک ہوتے اور سختی کے ساتھ اس مسلمان سے بازیرس کی اس فے عرض کیا یارسول الله اس فے تو محض ہماری ٹلوار سے بیے كملط كلمر برصدياتها - آب في واب بن فرايا هَلَّا شققت قلبه كيا وسف اس كا دل يجيركر ديجها تها-

مطلب برہ كرتمها راكام دلوں كو لو لنائميں ہے۔ بيخفقت قو فدا ہى جانتا ہے ككس كے دل بس ايمان ہے اوركس كے دل بس نميں آل دَّ دَبَكَ هُواَ عَسْلَمُ وَ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيثِلِم وَهُواَ عَلَمْ يَهِ مَنْ الْهَتَدَائي ً تم صرف ظام ركود يك سكتم و

له به تنگ تیرارب اس کوفوب جانتا معرواس کے راسته سعد مشکلاب - اوراس کو بھی خوب جانتا ہے جوہات باتا ہے - رسورہ نیم آیت ۲۰ بارہ ۲۷)

اورظام میں جب ایک شخص اسلام کا اظهار کرے - فائمبیں کوئی خی نہیں کہ تا ویات سیاس كوكافر تحصراقة اور اس كے ساتھ كفاركاسامعا المدكروك انرجان القرآن صفحه ٢١٩ -٢٢٠) "بهى وجرب كمتقى اور مختاطا بل علم في بميشة بحفيرا بل فيله بين سخت اختياط برتى بهد ابنوں نے جن لوگوں کو اپنی تحقیق میں گمرہ مجھا اُن کے خیالات اور عفا مُدکی تر دیر نہایت برأت سے كى كسى كے اقوال وا فعال كو اگراپنے نزديك كتاب الله وسنت رسول الله ك ملات يا يا تواس كالمختى ك سائه ابطال كيا يجن مقالات بين ال كوكفروا لحسادكى جهلك نظرا تى أن كي متعلق برطاكها كه يه كا فرامة اور المحدانة مفالات بيس بين افعال بين ننرك وكفرك نشنانا سعحسوس بوشے- أن كے منعلق صاف صاف كهددياكر بيشتركانداور كافرانه اعمال بي ليكن ضلالت كوضلالت اوركفركو كفراور شرك كو تشرك كميضي خواهكتني ہی جراً ت انہوں نے ظاہر کی ہو۔ مگران اقوال وافعال کا از کاب کرنے والوں کو "کافر" يا" مشرك كمدديد مين انهول في كبهى جرأت سيكام نهيس ليا - وه اس خيال سے كانب المصف تص كركسين اليسي شخص كوكافر ياستكر قرار مندس مبيمين جودر حقيقت صاحب ابمان بو-اس الع جس كلمه كو كي خيالات بين أن كو كفروا لحاد وشرك كي جعلك نظراتی تھی اُس کے خیالات کی تر دیر توکرد یتے تھے۔ اور سُصرف اس کی تفید مکرتے بكه عام ملانون كوبهي أس كه خيالات مسي محفوظ ريضه كي كوستنش كريته تص ممكر حب نوداً سع كافريامشرك قراردين كاسوال سامنداتا - تووه بعيد سعبيداً ويل كريك يميىاس كودائره اسسلام بيس ركھنے كى كوشش كريتے ا دراس وقت كك يين سى خروج اورسلب ايمان كاحكم فدلكات جب نك صريح كفركا اطهار شرمو ايسا صريح كفرس بيركسي اويل كي كنياكش بهي مذهو" (ترجان القرآن جلد معدد هسفد ٢١١ - ٢٢٧) « ایک مسلمان سے نمیت کفرکی تو قع نهب کی جاتی۔ بهت ممکن ہے کہ اس کافول قرآ ى تىلىم سىمعارض بوتابو- مگراس كى نيت قرآن سىمعارضد كرفى من بو- ياسس كويمعلوم نه بوكه أس في كوكي كمام ووقران ك خلاف مع يااس في كسى إيسه معنی یں وہ ات کی ہو۔ جو درحقیقت قرآن کے ضلاف نمیں ہے۔ پھر کیو بحریب أنز

ہوسکتا ہے کہم ایک ایسے خص کو جو قرآن پرایمان رکھنے کا قرار کر رہا ہے حض ایک اہری نفارس کی بناء پرمنکر قرآن کھرادیں ؟ اگر ہم خوداس کی کوئی نادیل نفرسکتے ہوں۔ تو ہمیں اس سے یا اس سے ہم خیال لوگوں سے پوچینا جا ہیئے کہ نمارے اس قول کا مراح قیمنی کیا ہے۔ اوراس کے جواب میں اگر وہ کوئی تا ویل ایسی پیشن کرے جو قرآن سے صریح معارض نہ ہوتی ہو۔ تو اس کو تبلیم کر لینا چاہیئے۔ نہ یہ کہ خواہ محفواہ کھینے تان کر اُسے ضلائے آن ہی شانت کیا جائے اور ایک ایسے شخص کو زیر کرستی منکر قرآن ہی قرار دیا جائے جو خود قرآن کے کتاب استر ہونے اور اس پر ایمان رکھنے کا افرار کر رہا ہے۔

کفراورایمان کالمتیازجن امورسے ہوناہے۔ ان کی تصریح اللہ تعلیہ نے نے قران جید میں فرادی ہو تخص خدا کی وحدا نبت اوران صفات کا قائل ہے ہو قران بس بیان ہو تی ہیں۔ بوتخص ملائکہ اور کتب اسمانی اور ا نبیا علیہ مالسلام کی نبوت اور فاتم النبدین ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے اور یوم الآخر کے برق ہونے پر اس طریقہ سے ایمان لاتا ہے جس کا اظار قرآن مجید بیس کردیا گیا ہے۔ وہ بسرحال مومن ہے نواہ کلام اور فقہ کے اعتبار سے اس کا ندم ہہ جہور کے ندہ بس کستنا ہی ختلف ہو قواہ کلام اور فقہ کے اعتبار سے اس کا ندم ہہ جہور کے ندہ بست کستان ہی ختلف ہو قواہ کلام اور فوع میں اگر اس کی رائے غلط ہو اور کسی سئلہ یا بعض مسأئل میں وہ ضلالت کی حد تاکہ بھی بہنچ جاتا ہو۔ قرآب اس کی تردید کر کے خلاف یا بعض مسائل میں وہ ضلالت کی حد تاک بھی بہنچ جاتا ہو۔ قرآب اس کی تردید کر کے خلاف می منفذ مات کو مرتب کرنے سے کفریا الحادیا زند قد کا ختیج اخذ کیا جا سکتا ہے یہ رتجان الفران صفح ہو ہم میں )

اس کے بعد تحسر بر فر مایا ہے کہ:-

" بهم دراصل اس قاعده کلیدکی تونیج کونا چله بینظ بین کرسی مسلمان کونا دیل آورطقی استخداج سے کا فرینا نا جائز نهیں ہے۔ اس سے بڑھ کرکو ٹی طلم نہیں ہوسکتا۔ کہ ایک مسلم کی زبان سے کوتی فقر اُس کر ہم اپنے طور سے اس کا صغری دکہ لی فائم کریں بھر نودہی! یک حداد مط لگائیں اور اس سے لیات بتیج نہ کال کر کمیں کہ وہ خص در اسل اس

نتيجه كاقائل مع اوربينتيج كفرب- لدا و شخص كافر مع يبى وه ظالمان فعل مع يجس سي دسول التُرسلي التُدعِليد وللم في مختى سيمنع فرايا تها ؛ وترجان القرّان صفيه) رساله ترجمان القرآن كے ان افت با سان كوييش نظرر كھئے اورحضرت مزراصاحب اور اُن کی جاعت کاعقبد م خودان کی زبان سے سنے بوہم نے باب جہارم کے بہلے ہی صفحریں خودصن مسح موعود علايك لام ك ابيف الفاظمين بيان كرد باب - اور بارس ان عقا مدكم سانفهارى توجيددربارة عقيد فتم نبوت بهى المخطر كمدكر ضدائكتى كهيت كركيا اس عقيده كى ر کھنے والی جاعت فی الواقعة محكررسالت خاتم النبيين اور دين اسلام سے خارج ہے؟ بسمستانجتم نبوت فى نفسه كوئى ايسا منا زعه فيبمستاني سلي يعس كو جارك مقابرمیں ایک ہولناک مسلد بناکر بیاب کے سامنے ایسے رجم میں بیش کیا جائے ۔ کہ گویا جاعت احديد كاعقيده اسمسئله بين دوسر فرقد بائة ابلسنت والجاعت سوختلف ہے۔ہم نے پہلے بھی ابنے جواب تصدیق احدیت بساس کو واضح کیا تھا۔لیکن نقار فائریں طوطی کی وازسنتا ہی کون ہے۔ ہم گلا پھاڑ بیما الکر کمدر سے ہیں کہ ہم عقید دختم نبوت کے سنکر نهيں ہیں۔ ہم وسسے زیاد ہ بختی کے ساتھ عقید ہ ختم نبوت کو اپنا جزو ایمان سمحصفے ہیں اِسی کے توہم اس سے فائل نہیں ہیں کوئی غیرتو م کا نبی بعنی اسٹر شیلی نبی حضرت فاتم النبیین محدر سول سند صلے اللہ علیہ والم یدنی اسماعیلی نبی کی امست کی اصلاح کے لئے اسمان سے اس تا ہے۔ اس بن سراسر صرت رسول مقبول سلى التدعليه والمماورة بكى أمن كى بتك بع - مكر با وجود سنف ك • ہماری خیخ و پیکار آن سُنی کردی جاتی ہے- اور پبلک کو بیکم کرات تنال ولایاجا تا ہے۔ کرمزلے قاديان نے نبوت كا دعوى كى كرد يا ہے - وہ ضمنم نبوت كامنكر بے اور ختم نبوت كے منكركواسلام سى كياتعلق ہے۔اور ابتداء ميں مرزاصاحب ختم نبوت كے قائل تھے۔ گرايني نبوت كي شكيل كم لينختم نبوت كي ناويل كرفي لك اور رفته رفته فود نبي بن سكته بي -

اب انصاف ناظرین کے ہاتھ ہے۔ ہم نے اہل سنت والبجاعت وفرقبرا امیب و مدوید کی ناویل دربارہ عقید ہ ختم نیوت کو سامنے رکھ دیا ہے۔ کیا ان عقائد کی موجودگی میں کوئی فداترین منصف مزاج آدمی جاعت احراب کے عقیدہ ختم نبوت اور اس کی ناویل مجرفر تہائے

مجھ بقین ہے کہ جناب برنی صاحب اس جانب اُرخ نذر بی گے ۔تصدیق احریت اُ میں بھی ہم نے ان کو کئی جبلنے دئے تھے۔ گروہ ان سے بھی کٹر اُکڑ تکل سکئے۔

ار مرزاصاحب کی نبوت ورساکت صفحه ۱۹ تا سرم انتصل می پیوده دیلی عنوانات تھے ۲۰ مرزاصاحب کی نفیلت سرم مهم تا مهم دیلی عنوانات ۱۵۱

سامرزاصاحب کے اکشافات یہ ۵۵ ا ۹۰ ویلی عنوانات (۸۰)

مهم-مرزاصاحب کے ارتبا دات یر ۱۲ تا ۱۱ فیلی عنوانات (۱۰)

۵- خاتم ویلی عنوانات دیلی

بلک کوشتعل کرنے کے لئے بھی سامان دریا کیا گیا تھا۔اس سلےاس کوفاص طور لہمیت مال تھی بدنی سی دوفصول ایسی تھیں جن کے ذریعہ سے براہتمام کیا گیا تھا کر راصاحب کوسکا تھم نو م امنکر اور ایسا معی نبوت وفشیدت خطا مرکیا جائے۔ جواس کام سے الگ ہوکر اینا نبادین جاری كرناجا مناجه - ان فعكول مين خاص كومشنكش كع سائعة عنوانات كواليسى نرتيب كع ساتحه قاتم كياكيا تفاكه برعضة والاغود بخوداس نتبجه بريهنج جائع كهمرزا صاحب رفته رفئنه اصل وسابقه امسلامی عقید فتم نبوت سے ہٹ کرنبوت مستقلہ کے رعی ہوگئے۔ بیرصرف عنوا ات ہی تھے جن کے دیل میں دکھانے اور ان عنوا بات کو نبھانے کے سٹے ایسے افتہاسات وئے گئے تھے۔ جِوقاً ل کے اصل منشاء کے قطعًام خائر شعے۔ ند پوری عبارت کناب منقول عنه کی درج کی گئی مہ عنوانات کے مطابق عبارت کے نقدم و الخرز انی کو واضح ہونے دیا گیا۔ کو یا انکھول بن مول جھے اکر صرف عنوا ات کی ترتب ہی سے بلالحاظ نبوت کے ایات بھیجہ پیداکرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اگر با وجوداس صریح خبانت کے بھی عنوا ٹات واقت باسات بینی دعوی اور دبیل مِن وَ أَي فرق نظر آيا اور حُول معيك بيشفى موتى نظرنه أنى -نو تحريف وندلبس كى متحوثى سعتمونك بِيبُ كَرِبِخوبي بشَّهادي كُنَّي بِسِ معالمه درست بهوكمبا ادرمنانت وسنجبد كي كانهرانسرير ربا-أكر كوئى اس خوابى وخيانت كوظام ركزاب توه بدر إن وبدنداق وبدا ضلاق قرار پاتا ہے -اس كئ بهاراجاب أس دماغ مين جس برسعا ندارة خبالات فيضمر الباجع يااس تعليم إفته دماغ ميس داخل بی نهیں ہوسختا جس سے نزدیک منانت و سنجیدگی کی پائش صدق وصدا قت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس اہم مے ساتھ ہماری جانب ایسے عقائد مسوب کردئے گئے - جوکبھی ت ہا سے حاسث برخیال میں بھی ندیتے۔ اور ان انہا مات کوجلا دے کرا وراس کے کھوٹ کو اوتنیدہ کرنے کے لئے بہلتع بھی کر دیا تھاکہ :۔

ود فادیا نی تبسین کا بربراگرے جس سے انچھے انچھے بے خبر ہیں۔ تعین کیجے توہیہ چت ہے کہ ہاتھی کے دانت کھا نے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور یہ اکد وہ لوگ جواحد ہوں کی علانیہ اسلامی زندگی دیجے کراحگریت سے مانوس اور کسی فدروا ہو چکے ہیں۔ اس المنتہاہ ہیں پڑجا تیں کہ احکریت سے جومقا تداور احد یوں کے جواعال ہمارے سامنے ہیں۔ شابدیہ ہم تھی کے دکھانے کے دانت ہوں گے۔ اور برنی صاحب نے جن عقائد کا پہ چیا باہے وہی اصلی عقائد کا جہ جہدا باہے وہی اصلی عقائد جاعت احد بہ کے ہوں گے۔ اس لئے ہم نے اپنی بوابی کتا ب "نصدیق احدیث بیں اس کا خاص اہتمام کیا تھا کہ رسالہ "فادیا نی مذہب کی ہر ایک تحریف و تقرابس کو اصل کتا ہوں سے مقابلہ کرکے واضح کر دیا جائے۔ اور عائد کر دہ اتما مات اور نسوب کردہ بیاجات بین بیار بیاد عقائد کی نسبت ہم نے جناب برنی صاحب کو چیلنے کیا تھا کہ اگر وہ تا بت کردیں کہ جاعت احمر بیدے واقعی بیعقائد ہیں۔ توہم اُن سے توہم کر لیس کے اور صاحب موصوف کو انعام کے طور پر اُحدیث دونے بیات کہ دیں۔ توہم اُن سے توہم کہ سے دیت احدیث دونے بی وضیعہ ہوں کا احظم ہوں سے (تصدیق احدیث دونے بی ہوں کا احتمام کے طور پر کے دینے دیت دونے بی ہوں کا دونے ہوں کا دونے بی دونے بی ہوں کا دونے ہوں کو دونے بی دونے بی ہونے کو دونے ہوں کا دونے بی دونے بی دونے بی کو دونے کو دونے کو دونے کو دونے کی دونے ہوں کا دونے ہوں کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کا دونے کی دونے کیا ہونے کی دونے کو دونے کی دونے کی

حس بیں بایں الفاظ برنی صاحب کوجیلنج کیا گیا تھا کہ آول اگر آپ بہ تابت کر دیں :۔
''کہ جاعت احمد بیہ کے عقائد دوسروں کو دکھانے اور رجعانے کے تو اور ہیں اور فی نفسہ
اصل عقائد اور ۔ جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب کے مقدمہ صاف میں لکھا ہے کہ شعقیق کیجئے
تو بتہ جیتا ہے کہ :۔۔

" إلى كى دانت كھانے كے ادر جي دكھانے كے اور "
دوم يدكه حضرت مسيح موعود نے كہمى عقيد منحتم نبوت كو ترك اور حضرت رسول تقبول صلے الله على كا تباع تشريعت سے المخراف كركے بالمقابل نبوت مستقله كا دعولى كيا۔ اور جاعت احد يدكا يسى اغتقاد ہے ؟

سوم یک مفرت میسے موعود نے فضیلت توکیا کبھی مفرت رسول مقبط سلی الله علیه مولم کی برابری کا بھی دعوش کی با ؟ درآسخا لیک ہم نے اپنی شنقید میں بیٹ ابت کر دیا ہے کہ آب کو آت ففرت صلی الله میں مار میں ففر تفا اور جاعت احدید بھی ہی اعتقا درکھنی ہی۔ استحضرت مرزا صاحب نے بجائے جج کوبتہ اللہ کے جواز روئے شروجت اسلامیہ مسلمانوں پرفرض ہے احدیوں کے لئے فادیان کا جج مقروفر ایا ہے ۔

ق ہم اعسلان کرتے ہیں کہ -----ایسے عقائد سے تو ہم کرلیں گے اور مزیر ہی ہرایک نبوت پر سنو روپید نذران بھی دیں گئے یہ دائید مسلا )
دیں گے یہ د تصدیق احدیث صلا )

پھزئیبسرے الزام کو تابت کینے کی صورت میں پانچ سور و بیم مزید ہرجانہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ رتصدیق احدیت صلال

اورج تصالاام كونابت كرنے كى صورت بيس مزيد أبك ما مى تنخواه رجورنى صاحب سركارعالى سے باتے ميں)بطورانعام دبين كاجى اعلان كباكيا تصا- دتصديق احديت ديا) يه جبلنج نهايت صاحث اورواضح تنصے اور يوتر خيب وشحريص ان جوابات سميلئے دلاتي كئى وه أننى قوى تقى كداكر فى الواقع جناب برنى صاحب كى نيت احقاق حق كى بوتى اور لبين زعمين وہ ہم گرفتاران ورطة عنالالت كواس كراہى كى الاكت سے سجانا جامت تو ہمارسے بلنج كوتسبول كركي وه عقالد بهاري ابن كرية جهارى طوف نسوب كئے تھے بيد بالك صاف بات تھى اگر فه انی عداوت وکداور غرور فی الدین اس بر و بیگیندا کا باعث منه تصا- تو ده فوراً مهاری است ماکو قبول فرماكر بها رى مددكرية اور بهم كوان باطل عفا مُدسي سُجات دلات - با اگرابين ادعايس أكو كونى خلطى بوكنى تعيى توصاف دلى سي قبول كرك الصاف كى دادوية - بهارى كتاب تصديق مریت کے بعد س میں جیلنج درج ہیں برنی صاحب فے اپنی کتاب" قادیانی ندم ب ك چار جديدا ديش بهي شائع فرائ اوراس مين خوبجي كهول كرابين علمي طريق اليف یا اشاعت فواحش برعمل کیاہے -اور ایک آوررسالہ" قادیا نی حساب کے ام سے علیج وہی شائع فرمایا ہے۔ اور اُن سب بیں برسم کی فربوجی حرکات کی ہیں یکی بہت منکر سکے کریاتو ابینے عائد کر دہ اتها مات کا کوئی نبوت دلیتے یا ہمارے پیلنج کی صحت کو قبول کرتے -البتہ ایک مقام برعماً لا ہمارے جیلنج مذکورہ بھا کی صحت کونسسلیم کرے اس غلطانها م کو گویا اٹھالیا گیاہی مگر ده لیجی اس طرح کربیکک کو بیخسوس نه بهو که مولانا فیلو تی غلطبیانی کی تھی۔اس اجسال کی تفصیبل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فا دیا نی مٰرمب طبع آول فصل سوم صکھ بیس میں عنوان نمبیشسر بایس الفاظ ہے" فادیان کا جے"-اوراس عنوان کے دیل میں سحالہ برکات ضلافت مقد التا ترک الفاظ برسي يرفروائي" اب ج كامفام قاديان مه " بماري يلنج كم بواب مين مولسنان تقادیانی مذہب کے جدیدا بلیشنزین اس سابقد عنوان کوخابے کرے الدیش دوم ماا المدیش سوم صفيكما براس كى جكه « قاد يان مبر كعبة الله الدر بالآخر المريش جبارم طفي والمريش ينجم مي هي برر

" فادبان کاظئی جی "کردیا ہے۔ اور ابعد کے ان چاروں ایڈیشنوں بیں عنوانات مذکورہ کے نخت "برکات خلافت کا حوالہ دیکر یہ الفاظ خارج کرد ہے ہیں کہ" اب جی کا مقام فادیان ہے "
سجان اللہ کیا متانت وسنجیدگی ہے کہ اتنا بڑا مورجہ چھوڑ کرم ہٹ گئے مگر کی کو کا لا مورجہ چھوڑ کرم ہٹ گئے مگر کی کو کا و خرب ہوجاتی تھی۔ مگر اللہ رہے و قار کان خبر نہ ہوتی ۔ مگر اللہ رہے و قار کر بہال ربوٹر ایجنسی جھی جناب برنی صاحب کی با قاعدہ پسپائی کی ربوٹر کی بہت لگا بیسے فاصر ہی رہی۔ کر بہال ربوٹر ایجنسی جھی جناب برنی صاحب کی با قاعدہ پسپائی کا بہت لگا بیسے فاصر ہی رہی۔ بیر کھی مرحوم نے ابنی ایک میں اپنے بوسیدہ کے مکان کے برسات میں میں اپنے کو سیدہ کے مکان کے برسات میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس خوبی کے اس خوبی کے اس خوبی کے اس میں میں میں اس خوبی کے اس خوبی کے اس خوبی کے اس خوبی کی پر رائق شدہ کی کھوں کے سامنے بین کا لاک شعر جناب برنی صاحب کے اس خراجہ بیا تی کا پور انقشہ ہو تکھوں کے سامنے بین کا لاک شعر جناب برنی صاحب کے اس خراجہ بیں ہو

وال سے اُٹھا نو یال تن بیٹھا یاں ہو میکا نو وال سرکس بیٹھا اس اصطرح جناب میرصاحب نے اس اضطراب و بیقراری کا اظارکر دیا ہے ہو برسات کیے بینا رات میں آئے احق حال ہوئی تھی۔ لیکن جناب برنی صاحب اندرسے اننا بڑا اور باہر سے کے ایس بیکن اظرف ہوگئے ہیں کہ اس پر پانی ٹیک کر بہ جاتا ہے اور کیچے اثر نہیں کرتا اس لئے گو جناب برنی صاحب نے ابین سابقہ عنوان اور بیان دونوں کی غلطی کو عملاً تسلیم کرایا لیکن بیلک برین ظاہر نہیں ہوئے دیا گر تا دیا تی فرم ب عملاً میں اور کی خوال کا عنوان تا ورائی عملاً تسلیم کرایا لیکن بی بیاک برین طاہر نہیں ہونے دیا گر تا دیا تی ہذہ ب عملا ہے سامزہ میں اور برہو یا بین بردہ بی معارت بھی ہو بہرحال برنی صاحب ایسے اس اتبام کی حقیقت سے خود تو واقف ہو گئے لیکن بی مسلم میں جو بہرحال برنی صاحب ایسے اس اتبام کی حقیقت سے خود تو واقف ہو گئے لیکن یہ تو تاب بی ایس کی ماتی ہے۔ یہ پبلک کے ذمر ہو کہ جناب برنی صاحب سے اس کا جواب دیا گیا ہو کہ نامی جائے ہوئے اس کا تعوی سے اس کا جواب طلب کرے ۔ ہماری کتاب تصدیق احدیت کے شاہ میں ہی ہوجانے کے بعد مول لنا برنی نے دربالہ تا دیا نی حساب "بطور جواب انجوب شائع فر ما یا ہے۔ ہماری کتاب تصدیق احدیت کے شاہد میں ہی ہوجانے کے بعد مول لنا برنی نے دربالہ تا وہ یا تی حساب "بطور جواب انجوب کی ایس میں کی ہوئے لیکن ان بیں سیکسی آیا کہ میں ہی میا کہ اور ایڈ لیٹن بھی شائع ہوئے لیکن ان بیں سیکسی آیا کہ میں ہی اور رسالہ قاد یا نی بذہ ب کے اور ایڈ لیٹن بھی شائع ہوئے لیکن ان بیں سیکسی آیا کہ میں ہی

ہمارے جیلنجر کے تعلق ایک حرف بھی زبان پر نہ آیا۔ ہمارے ندکورہ بالآجی لنج برنی صاحب کی کتاب قادیا نی فرمب کے جن عنوانات وبیانات کے متعلق تصحان کی حقیقت کو بھی ہم نے اپنی کتاب تصدیق احدیث بیں واضح کر دیا تھا کہ کس طرح تحریف و تدلیس سے کام لیا گیا ہے۔
لیا گیا ہے۔

تحریف و تدلیس کے نبوت بیں ہم نے ہو دوالہ جات بیش کئے تھے ان بیں سے دومثالیں صربے علمی خیا نت کی نمون ہ ہم اس موقعہ پریپ ان کر دینا چاہستے ہیں۔

اس نصل اول بیں جناب برنی صاحب نے یہ ثابت کرنا چا ہاتھا۔ کمرزا صاحب بتلا میں ختم نبوت برایمان واصرار رکھتے تھے۔ گریعد میں درجہ بدرجہ تا دیل و شکیل شروع ہوتی۔

مین ختم نبوت برایمان واصرار رکھتے تھے۔ گریعد میں درجہ بدرجہ تا دیل و شکیل شروع ہوتی۔

بالآخرمتقل بني بن گئے -اس درجہ بدرجہ تبدیل عقائد و تدریجی ترقی کو ابت کرنے کے لئے

مندرجہ ذیل عنوانات دیے تھے۔

(۱) خستم نبوت پر ایمان واصرار
(۲) ولایت کے مقام سے نبوت کے نام کستر تی
(۳) محدثیت کے دعولے کی است داء وانتہا
(۸) مسحیت کے دعولے کی است داء وانتہا
(۵) بروزی کملات گویام زاصاحب خودرسول اسکی ذات
(۲) ختم نبوت کی ناویل اپنی نبوت کی شکیل
(۷) ختم نبوت برالزام عبرت کامقام
(۸) صلاتے عام ہے یا دائی نحتہ دال کے لئے
(۵) نبوت ورسالت کا ایقان داعلان

(رساله قاویانی نرم ب طبع اول صفحه ۱۹ تا ۳۷)

عالبه الدیش بینی طبع بنجمیس بدعنوانات نصل دوم وسوم وجبارم می بھیلائے کے بیں۔ طبع بنجم فصل دوم صفحات ۲۰۱۳ تا ۲۱۸ فصل سوم ۲۲۸ و ۲۳۲ تا ۲۲۸ م ۲ و ۲۲۲ م

یه عنوانات اوران کی نرتیب بیک نظربرنی صاحب کے اس نمشناء کوظام رکردیتی ہے۔ کہ معتنف علّام ان عنوانات کے شحت افتباسات دے کر اینے اس ادعا کو تابت کینے كى كومشش كررہے ہيں كه مرزا غلام احترصاحب فادياني دعويدار سيح موعوَّد ابتداء بيں شل ديگر مسلانول كعقيدة حتم بوت برقائم ومفرته ليكن بعدمين نصرت اس عقيده يحرث سين بكرون وفي مع محدّث بنا ورمحدّ في سميح موعود بنا وربالآخررسول الله بن سك يمكن فطرين بمعلوم كرك ندصرف متعجب بكرجيران وبريشان بوجالينك -كدمُولّف موص في محض ينى اظهار كاميابي ك ليع عنوا نات تو من مانے قائم فرماد ہے۔ کیکن اقسنسباسات ان سب عنوانات کے سخت ایسی کتنابوں سجد ہے ہیں جومزراصارب نے اپنے وعوے کے بعداینی سیحیت اور نبوت کی تا تبداوراشاعتے ملتے سکھے ہیں۔ ان عنوانات کے شحت کوئی افت باس بھی ایسے زماند کا نہیں ہے جو دعولے مسحموعودسے بہلے کا ہو-اور بھرجناب برنی صاحب کی بہ خاص فابلیّت بہیں ختم نہیں ہوجاتی بلكهاس سے برا حكريہ سے كرجن تحريروں كے افتباسات ان عنوانات كے تحت بيل دئے ہيں ان میں تقدیم و اخیر کا بھی لحاظ نہیں رکھاہے مشلًا عنوان اول کے شخت ازالہ او ہا مرکے محدہ سے ایک اقتیاس اسمضمون کا دیاہے کہ '' کوئی شخص بجبتنیت رسالت حضرت رسول مقسبول صلى الله عليه وسلم كے بعد مركز نهين أسكنا " اور بهى عنوان اول كا نشاء كے كم حصرت مرزاصاحب ابتداء بسعقيده فتم نبوت برئه صرف ايمان ركفق تقط بلكم مصر تقط - اسعنوان كمناسب يهواله إلكل موزون اورحب بال معداس كع بعدعنوان نمير ويك السعوالجات ہونے چاہتے نتھے جس سے طاہر ہوتا ہے کہ ازالہ او ہام کے مندرجہ بالانحر پر صفحہ ، ، ۵ کے بعد مزاصاحب رفته رفته ايناس عقيد وختم نبوت سعمت ربع ميداور بالآخر حسب عنوال اپنی نبوت کیشکیل کے ملے ختم نبوت کی ناویل کررہے ہیں " لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ مفتنف علام في عنوان نمبر و كفي عن عن حضرت مزاصاحب كى كتاب ازالداوم مريعني اس کناب کے صفحہ ۵۷ ہسے حس کے سفحہ ۷۷ ہ کا حوالہ عنوان اوّل میں آیا ہے ایک افت باس بیش کردیا ہے۔ برایسی صاف اور کھلی ہوئی بات ہے جس کے لئے صرف ایک مرتبہ رسال زبرجاب "قادیا نی فرمب العظر فرا لینا کانی ہوگا -اس ایک تنیل سے ناظرین برد اضح ہو جائے گا کے

برفى صاحب فيعنوان أولكوايك عبارت ما بعداور جيف عنوان كوايك عبارت ماقبل سوزينت دے کر محض اپنے عنوانات کے ذریعہ اظرین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مرزاصاحب ابنداء بس عقيده ختم نبوت كے فائل شفے اور بعد بيں اپني نبوت كا اعلان كركے اس عقبده سے مٹ گئے۔ یہ د طنگ بے جناب برنی صاحب کی کتاب کا کہ کھنے کو تواینی طرف سوایک لفظ نہیں کہتے ہیں سب مرزا صاحب کی تصانیف سے نقل کر دیتے ہیں۔ لیسکن من لمنے عنوانات فائم كيك افتباسات الاستان ويريق بين - منان كي تقديم و تانير كاخيال صروری سمحصتے ہیں ماکا مل اور مممل عبارت لکھتے ہیں جو قائل کے منشاء کوظامر کرسکے کہنے کوب چھوٹی سی بات ہے لیکن متبجہ دیکھئے توکس قدرامل سے دور ۔ مند سے کسد یا کہ مرزاصاحب بسلي خوسس عقيده مسلمان تصورى نبى سبكواينا برا است تصعيده ختم نبوت كال تصے لیکن رفتہ رفتہ سب کو نظروں سے گراکر خود نبی بن گئے ۔ اللّٰد اللّٰد کیا افتراء ہے اوراس افتراء پربددعو می بے کرابنی طرفتے ہم نے کچھ نہیں کہا - مرزاصاحب کی کتابوں سے پوری يورى تعلقه عباريس نقل كردى بيس ليكن حالت يدب كدبرنى صاحب كوبوكسناتها وهأن کے وہی مزعومات ہیں جوبشکل عنوا نات فائم کر دئے گئے -اس سے زیادہ اور کیا کہتے -اور عنوانات كے شحت بلجا ظانفدىم و انجبركتروبيونت كركے اد صرار مصادم درى اور نامكتل عبارتين ليبحر سجوالي سفحه وكتاب درج كمردين - تاكه تحريف اور تدنيب يا يكي وزيا دتي كاكوتي گان نه بوسے اس ان تحریرات کو بهدین تصدیق احدیث میں واضح کرنا پڑا-اس قسم کی جادُدى سخت اورجيو في جيمو في ركر بين كمول كے لئے بوبر ني صاحب في دالى بين بم كوبرى ٔ دیده ریزی *کنی بر*ای - ادرظا هر سه که **گو** بات جهو تی سی سپ*یلیکن بغیبر سکه اس کالمش*تر ناظرين برطابرنهين موسكتا-اس مع بعض مقامات برقفيل بهي رني برحى أعمدة في بركت . . . . . مِنْ تَنْسِرِّ النَّفَةُ بَتِ فِي الْعُقَدِ ( اللفط موتصديق احديث تحريف وندليس كى دوسرى مثال كولية تصديق احديث كصفحات ١١١ تا ١١١

ے بن بنا ہ ما نگتا ہوں اس ذات کے ساتھ جو بھا اُرکر چیزوں کو پیدا کر نیمة الاسے ، ، ، ، ، اور اُن کی نسر سے ہوگر موں میں لیکتے ہیں (پارونم مسورہ خلق)

طاحظه فرائے جا تیں جن بین فصل دوم کے عنوان بہتم پر تنقید کرتے ہوئے برنی صاحب کے اس اتھا می نر دید کردی گئی ہے ، کر حضرت مرزاصاحب نے رسول مقبول سلی الت علیہ وسلم بر فضیلت کا دعوی کی بہت - اس اتھا مرکو قائم کرنے کے لئے جناب برنی صاحب ازالدا و ہام کے صفحہ ۲ ۸ مرکا ایک افت باس حسب ذیل دیا تھا : -

" استحضرت سلی الشرعلیه و سلعم پر ابن مربم اور د تجال کی حقیقت کا ملز بوجه مذموجود به سخون می اور د تجال کی حقیقت کا ملز بوجه مذموجود به سخ سی نموید کی می اور نه و تجال کے رستر باگ کے گدھے کی است کھیلی اور نہ یا جوج کی جمیق ستانک وحی الٰہی نے اطلاع دی اور نہ وا بستہ الارمن کی انہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی - رگویا یہ حقائق مرز اصاحب پر منکشف ہوئے۔ الکولف ) دوایا نی فرہب طبع اول صلا)

دیہ افتباس جس عبارت سے لیا گیا ہے وہ ایک طویل بیان اس شبہ کے جواب
میں ہے۔کہ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہ بیٹ گوئیاں فتن زمان آخر کے متعلق بیان فرمائی
ہیں۔ جیسے یا جوج ماجوج و د تجال وغیرہ وہ ا بیٹ ظاہری معنوں کے ساتھ کیوں نہ تجھی جا تیں
اور اُن کی تا ویل کی کیا صرورت ہے ہوس سوال کے جواب میں آب نے کچھ دلائل بیان کرکے
اپنی کتاب ازالہ او ام کے صفحہ ۱۸۲ برستحر پر فرمایا ہے کہ :۔

" بهرمال ان تمام بانوں سے بقینی طور بربیہ اصول قائم ہو تا ہے کر بیت گوتیوں کی تاویل اور تعبید میں انبیاء علیہ م اسلام بھی تبھی علطی کھاتے ہیں۔ جس قدر الفاظوی کے ہوتے ہیں وہ تو بلا شہداول در م سے سی تعبیر ہوتے ہیں گر نہیوں کی عادت ہوتی ہی کہ کہمی اجتمادی طور پر بھی اپنی طون سے ان کی کسی قدر تفصیل کر لیتے ہیں۔ اور چو تکہ وہ انسان ہیں اس لئے تفسیر بین کہمی اختمال خطاکا ہو تا ہے۔ سیکن امور دینیہ ایمانیہ میں ایسی خطاکی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیو تکھان کی بیانی جاتی ہیں میجانب اشر برا البتمام ہوتا میں ایسی خطاکی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیو تکھان کا بی جاتی ہیں سے جنائی ہی ہی دی ایک میں ایسی خطاکی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیو تکھان کا اور آبان میں سے جنائی ہی ہیں۔ جنائی ہی ہی دی ہی دی میں میں اللہ کی گئی ہے۔ بھی دی ایک کی سے میں اور دون خ بھی دی ایک کی اور آبان می تفسیر ہی خلطی کر سکتے اور کی تھا ہر کی گئی ہے۔ بھر کیو تکو مکن تھا کہ اس کی تفسیر ہی غلطی کر سکتے ادر کی حقیقت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ بھر کیو تکو مکن تھا کہ اس کی تفسیر ہیں غلطی کر سکتے

غلطی کا احتمال صوف الیسی بیشگد تیول بی ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیے تو داپنی کسی صلحت کی وجسے مبہم اور مجل رکھنا چا ہتا ہے۔ اور مسائل دین تیہ سے ان کا کچھ ملاقہ نہیں ہوتا۔ بدایک نمایت دقیق راز ہے جس کے یا در کھنے سے معرف متن صحیحہ مرتبہ نبوت کی ماصل ہوتی ہے یہ

اس السل كوحضرت مسيح موعود عليها لصلُّوة والسلام بيان فرماكرالسل سوال كر جواب بين صفحه ٢٨٧ برفرمان بين السائدة والسلام بين عبي السائدة والسائدة والسائدة المائدة والسائدة والس

اس بوری عبارت میں ابتدائی عبارت کوس میں بینگویوں کے متعلق ایک اصول بیان کیا گیا تھا برنی صاحب نے اسکی ہاتھ نہیں لگا با۔ اس بعد اصل جواب بوسوال کا دیا گیا ہے اس جی سعیت ہیں کہ اگر "ترک کر دیسے جس سی نظام رسی ہوتا ہے کہ حضرت مزداصا حب اس امرکو" امکا نا" بیان کررہے ہیں مذکہ واقعت اُسلامی وفض کرتے ہوری عبارت سے بنی واضح ہے کہ مضرت مزداصا حب اس کے امکان کوفض کرتے ہوری عبارت سے بنی واضح ہے کہ مضرت مزداصا حب اس کے امکان کوفض کرتے ہوری عبارت سے بنی واضح ہے کہ مضرت مزداصا حب اس کے امکان کوفض کرتے

بین کداس سے نتان بنوت پر کوئی حرف نهیں آتا یکین برنی صاحب نے مذصرف ان صریح الفاظ کو بلکہ درمیان سے نفظ" ہو "کو بھی ترک کر دیا ہے ۔ کہ پڑھنے والا یہ نتیجھ سے کہ حصر نصاحت مرزاصاحب ابک واقعہ کامکان فرض کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ فی الواقعہ اسخون صلی ہم علیہ وسلم اس تفیقت کو نہ بجھ سیح حسکے حسل کو یہ سیجھانے ہیں کہ کشون علیہ وسلم اس تفیقت کو نہ بجھ سیح حسل کو یہ سیجھائے ہیں کہ کشون بعض اوقات اجمالی طور برصور و تمثلات کے در بعد سیمجھائے جائے ہیں۔ اس لئے یہ امکان بعض اوقات اجمالی طور برصور و تمثلات کی عدم موجو دگی یاکسی و جسکے عوام پر اُن کی نفصیل یا اصل حقیقت بو بہو مناس نے کہ خارجی تمثلات کی عدم موجو دگی یاکسی و جسکے عوام پر اُن کی نفصیل یا اصل حقیقت بو بہو مناس نہ کی جاسکے ۔ لیکن برنی صاحب نے اس تمام عبارت کے نہ صرف مائحق و مائسی کو علیحدہ کر دیا بلکہ وہ خاص الفاظ بھی ترک کر دیئے ۔ جن سے حضرت مرزاصاحب کا یہ منشا عرواضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور فر ماتے ہیں کہ ؛ ۔

اور مند وجال کے ستر باع گرھے کی اصل کیفیت کھلی ہو"

ند ياجوج اجوج كى عميق تأكب وحى المى ف اطلاع دى بو"

اور نه دا بسته الارمن کی ما بهیت کماهی ظاهر فرمانی گئی - اور صرف امثله فربیبه اور صور تشا به اورا مور متشاکله کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محصن کی تفییم بذریعیہ

انسانی قوئی کے حکمن ہے اجمالی طور برسمجھایاگیا ہو تو کچے تعجب کی بات نہیں "

برنی صاحب نے اس عبارت کے اوّل بین نقرات سے لفظ اور بو "کوسا فظ کردیا۔
اور جو تھے نقرہ بیں سے عبارت زیرخط کو ترک کرے افتیاس کواس طرح کر دیا ہے گا واصفت میسے موقود علیہ السلام نے بطور امروا فع کے بہلکھا ہے۔ کہ آسخطرت صلی اللہ علیہ وہلم پران امور کی کیفیت منکشف نہیں ہوئی۔ اور بھرا بنی طرف سے اس پرایک نقرہ یہ بھی جڑد یا ہے "گویا بیعنقائق مرزا صاحب پرمنکشف ہوئے " اور اس کے آگے کی عبارت زجس میں صفرت سے بیعنقائق مرزا صاحب پرمنکشف ہوئے کے الفرض امکا نا ایسا ہوا ہو تواس سے ثان نبوت پر موجود علیہ السلام نے بہریان کرکے کہ الفرض امکا نا ایسا ہوا ہو تواس سے ثان نبوت پر کو تی حریف نہیں آتا۔ ابنا بوایقان صفرت رسول مقبول می اللہ علیہ وسلم کی تفہد مربار ہونے ا

عيسلى عليه السلام كي نسبت ظامر كياب، جيموردى -بس ناظرین اس وضاحت کے بعد خود سمجھ سکتے ہیں کہ آیا بہافتباس و بزیجیاب نے اپنی ستہ کتاب میں بعد ملاش مزید کے درج کیا ہے دیانت اورایما نداری کے ساتھ صبح افتباس ہے ؟ ایک صروری عبارت جس سے بیان کی حقیقت واضح ہوتی ہے اور صروری الفاظ "أرٌاورٌ بو "جن سي صرف أبك المكان "كابيان ظاهر بو ناجع -علانيه عبارت سي تكالكمه اور کیم لفظ" ہو" کوایک جگری نبیل بلایل جگر سی کا اسکر عبارت کو ایسا بنا دیا ہے - جوامرواقعہ کے بیان ير دلاك كرتى ب كيا بهوديون كى تخريف متحف سابقهين كيهاس سعزياده تهى ؟ وَيْنُ لَكُ مُمْ رِّمَا كُنْبَتُ أَيْدِيْمِ وَيْلُ لَهُمْ رِّمَا يَكْسِبُونَ وتعديق احديث صفحه ١١١١١١٥ وميم مغومة بهارساس اعتراض برييك توجناب برنى صاحب فكوئى توجه شيس فرائى -ادر د قاد با نی حساب ٌ وغیره کتابور میں اس کا کوئی جواب نهییں دیا عام طور پر صرف یہ اسکھ ریاکہ طول طويل تخريرات واقت باسات سعم في كتاب كو خلط مبحث سع بيا إسماكين بالآخر . طبع سوم دجيارم وينجم رساله" فا دياني فرمب "بين اب عبارت فركور كفيل الفاظ" اس بنادير ہم كريكة بين كراكر ، براهاد أور حس عبارت سيد لفظ " بو" عذف كر ديا تحااس كامل كرديا-صرف نفظ " ہو" کی ماریک ریکر آگے کا فقرہ جس سے مجیح مفہومظاہر ہونا تھا درج مذکبا-موجودہ المریشن میں برنی صاحب کا اقت سباس یہ ہے:-

" اس بناءبرہم کمدسکت ہیں کہ آگرا شخفرت صلی السّد علیہ وسلم پر ابن مریم اور دخلل کی حقیقت کا ملہ پوجہ ندموجود ہونے کسی منون کے مو بومنکشف ند ہوئی ہو۔ اور ندخال کے متی منز باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور ندیا جوج فاجوج کی عمیق تذک وحی الٰہی نے اطلاع دی ہواور ند دا بندالارض کی ما جمیت کماھی ظاہر فر مائی گئی "
دفاویا نی خرم سلح جرم علی ہوسر و ۲۳ م)

اس اصلاح سے بوبرنی صاحب نے موجودہ افتیاس کی تمیل کے لئے کی ہے۔ بیام

اله بيسان كيك اس سے بلاكت بيجوانك بالتوني الكه اوران كيك اس كابى بلاكت بوجو و كاتے بير - (يقره ركوع ٩)

توداخ به جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جو کچھا بنی کتاب از الداو ام میں تکھا ہے وہ بیان اقعہ نہیں بلکہ صرف سائل کی تسکین کے لئے ایک فرضی امکان ہے اور جناب برنی صاحب کے سابقہ اقتصاب میں بلکہ صرف سائر فا دیانی فرم ہے "طبع آول صلاف" تمرکتا ہ میں یہ حقیقت پوسٹ بدہ کردیگئ تھی۔ مزید ہرا آں جناب برنی صاحب نے اب بھی از الداویا م کی ہمل اور پوری عبارت کو جس پریم نے اب بھی از الداویا م کی ہمل اور پوری عبارت کو جس پریم نے اب بی باتی عبارت اس سلسلہ میں برج ہے۔ درج آفتیاس نہیں کیا۔ چنا بی حضرت مرزا صاحب کی یا تی عبارت اس سلسلہ میں برج ہے:۔۔

" اورصرف امثله قریبید اور صور متشا به اور امور متشا کله کے طرز بیان میں جہاں
کی غیب محض کی قبسیم بزریده انسانی توئی کے ممکن ہے اجما کی طور پر سجھایاگیا ہو تو
پھو ائیں تو ت اور ایسے امور میں اگر وقت فلور کچے جزئیات غرمعلو مرظ ابر
ہو جائیں تو ت این نبوت پر کوئی جائے حرف نبریں ۔ مگر قرآن اور صدیت پر فود کرنے
سے یہ خوبی ثابت ہوگیا۔ کہ مہمار سے سستد و ممولی صلی افت رعلیہ و مم
نی بہ تو بی بیت می اور قطعی طور بر سمجھے لیا تھا۔ کہ دہ ابن مربم ہو
رسول اللہ بنی ناصری صاحب آئیل ہے وہ مرگز دوبارہ دنیا بین اسین آئے گا۔ بلکہ
اس کا کوئی مسٹی آئے۔ مگر براعت ما ثلت روحانی اس کے نام کو خدا تعالی کی طون
سے مائے گا۔"

حضرت سے بوجا تاہے۔ کہ ایپ نے معد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت سے بہ واضح ہوجا تاہے۔ کہ آب نے معترض کے اعتراص کو رفع کرنے کے لئے بعض امکانات کو خون کرکے بہ کہا تھا۔ کہ اگر اس شم کی بیٹ گو ٹیوں کے ظور کے وفت کچھ جزئیات غیر علومہ ظاہر ہوجا ئیں ۔ تو اس سے شان نبوت برکوئی حرف نہیں آتا۔ اور ہمائے ہے۔ یہ ومولی صلی استرعلیہ وسلم نے جو کچھ جھا تھا وہ قیسین کی اور قطعی طور پر سمجھا تھا۔ اس عبارت سے ومولی صلی استرعلیہ وسلم نے جو کچھ جھا تھا وہ قیسین کی اور قطعی طور پر سمجھا تھا۔ اس عبارت سے اور نی صاحب کا فائم کر دہ عنوان سمون سے مولانا نے اس عبارت کو ترک کرے من مانی قریب کے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے تھے ریف کرے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے تھے ریف کرے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے تھے ریف کرے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے تھے ریف کرے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے ایسا افتیا س ابنی کتاب میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے ایسا افتیا س ایک کو تا میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے ایسا افتیا س اُن کی کو تا میں درج کر دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے دوران کی دیا۔ جو عنوان کی مناسبت سے اُن کے دوران کی مناسبت سے اُن کے دوران کی مناسب کے دوران کی مناسب کی دیا۔ جو عنوان کی مناسب کی دیا۔ جو عنوان کی دوران کی دوران کی دیا ہو دوران کی دوران

ذہن میں اُن کے ادعاء کا تنبت تھا۔

اس می گریفات سے طبع اول کی ساری کتاب میں کام لیا گیا تھا۔ اور ہمنے لین چواب میں اس کو واضح کیا تھا۔ بس جمال کا سان فصول اور عنوانات کا تعلق ہے۔ جورسالہ "قادیا نی مذہب کے طبع اول میں نتھے۔ ہمارا نم کورہ سابقہ جواب ہی مکمل اور کا نی سیے جس کوہم بطور میں میں ساتھ شائع کرتے ہیں۔

لی طبع اول بیں کل باننے فصول نصح بس کا ذکرہم اوپر کر بیکے ہیں۔ان کے عنوانات کی تصربح حسب ذیل ہے :-

## طبعادل کے عنوانا

## فصل اول مرزاصاحب كي نبوت ورسالت

| <u> 19</u> | فتم نبوت ببرا يمان واصرار                                         | (1)  | فربلى عنوان |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| صع         | ولا پرننے مقام سے بوت کے نام کک ترقی                              | (٢)  | "           |
| 100        | محدثیت کے دعوی کی ابٹیا مروانتہا پر                               | رس   | "           |
| 250        | مسیحیت کے دعویٰ کی ابت راء وانتہا ر                               | (4)  | 1           |
| ت موح      | بروزی کمالات گویا مرزا صاحب نود رسول اسد کی ذا                    | (0)  | "           |
| صس         | ختم بنوت کی ناویل - اینی نبوت کی نشکیل                            | (4)  | "           |
| صفط        | ختم نبوت برالزام عبرت كامتفام                                     | (4)  | "           |
| صب         | ختم نبوت برالزام عبرت کامفام<br>صلائے عام ہے باران تحت داں کے لئے | (^)  | "           |
| صعب        | نبوت ورسالت كاايفان واعلان                                        | (4)  | "           |
| صوس        | مرزاصاحب کی وحی                                                   | (1-) | //          |
| صفط        | ت دیانی کنجفیر کی ترقی<br>نبوت سے دعولی کی سرگذشت                 | (11) | , , , , ,   |
| . مسل      | ہوت کے دعوی کی سرگذشت                                             | CIP  | <i>"</i>    |

## فصادهم مزاصاحب کی فضیلت

| MA         | ذبلی عنوان ۱۱) مرزاصاحب کے تعجزات ونشانات         |
|------------|---------------------------------------------------|
| Marc       | م درا صاحب استعماله                               |
| <u>70</u>  | ر دس (س) مرزاصاحب سے بشارتی نام                   |
| 270        | الم دمن مرداصاحب كي جامعيست                       |
| مله        | ه ده نمام انبیا علیهم انسیلام پرفضیلت             |
| مخه        | ر ۱۷) محضرت آدم علیه انسسلام برفضیلت              |
| مكك        | « (>) حضرتُ نوح عليه السلام 'برفضبالت             |
| MED        | ۴ (۸) حضرت عبسیٰ علیه السلام برفضیلت              |
| <u> </u>   | «                                                 |
| ص          | و ۱۰۱) اسمهٔ احد کے مصداق مرز اصاحب               |
| 010        | ه ۱۱۱ قرآن کریم بین مرزاصاحب کی مزید بشارتین      |
| 040        | ۷ (۱۲) حضرت علی المرتضی کترم استار وجهٔ برفضه یات |
| 250        | ر (۱۴) حضرت امام حسبين رضى التنارعنه ينصيبلت      |
| <u>مسم</u> | « ۱۲۷) حضرت غوث أعظم يسلى التيرعند برفيضيلت       |
| 050        | المن الممن محدی کے تمام ادلیاد برفضیلت            |
|            | فصل معمم مرزاصا حبي اعتنافا                       |
| 000        | دیلع نوان نمبر (۱) مشبطان کا کھی <u> ل</u>        |
| مه         | ر (۱۷) نیم مُلَاخطب رهٔ ایمان                     |
| ملاه       | « دس» مشيطاني الهسام                              |
| مهد        | « ده» مشيطانی الهسام<br>« دم» متسسرآن میں قا دیان |

| 050           | نبر ده) قادیان کاج                                       | ذيلي عنوان<br>ا |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| مث            | کن اللہ تعالے کی روسٹ نائی کے وجعتے                      | "               |
| موق           | دی السامی حمل                                            | ų.              |
| منك           | دم، خداکی انگریزی شان                                    | H               |
|               | فصل جهام مزاصاح ارتثادات                                 |                 |
| صال           | را) حسلول وانخا <del>د کی حق</del> یقت                   | <i>II</i>       |
| مسلة          | (۲) عبسی علبه السلام کے معجزات                           | //              |
| صسلة          | دس) ایک قرآنی معجزه کی نگنسیر                            | 11              |
| 400           | دم، مسمریزمً کی تنشریح                                   | 4               |
| 440           | ده) مریم علیمه الت لام کی عصمت                           | 11              |
| 440           | د٧) عبيه عليه السلام كي حقيقت                            | u u             |
| 460           | دى، مرزاصاحب كى زيان                                     | 4               |
| 400           | (۸) مرزاصاحب کا نا دانستهاعترا <b>ت</b>                  | //              |
| YOU           | رو) مرزاصاحب کی <i>سیاسیات</i>                           | //              |
| 490           | د١٠) مرزاصاحب كاآخرى فيصله                               | //              |
|               | فصل پنجم- خاتمت                                          |                 |
| 440           | رر) قادیا نی شخب یک                                      |                 |
| 600           | دم، مسرآنی تنبیه                                         |                 |
| مضرت مرزاصاحب | رسالہ طبع اول کے ان عنوانات سے بیرا نداندہ ہوجانا ہے۔ کہ |                 |
| 1 1           |                                                          |                 |

رسالہ طبع اول کے ان عنوانات سے یہ اندانہ ہوجانا ہے۔ کہ صفرت مرزاصاحب کی فرہبی جیٹنیت کے متعلق بعتنے ضروری پہلوایک مخالف کی نظر میں اسکتے ہیں وہ سب کے سب ان عنوانات بس آ چکے ہیں۔ جدیدایڈ لیشنوں میں جن فصول وعنوانات کا اضافہ کیا گیا ہم

وه مرزاصاحب کے فائدانی حالات گورنمنٹ کے تعلقات و واقعات و نیز خود مرزا صاحب کے دواتی سواسخات اور خاتی کی فیات سے متعلق ہیں۔ اور مرزاصاحب کے بعدان کے تبدین میں جو تفریق واخت لاف بیدا ہوگیا ہے۔ اس سے برنی صاحب نے فائدہ اٹھاکرایک طوارات کی باہمی مخالفائڈ اراء کا جمع کر دیا ہے۔ اور ان ہیں سے ہرایک بہلوپر برنی صاحب نے اپنے فاص مذات اور مقصد کے ماشخت چند عنوانات نزامش کرخاص خاص فقرات اور مجملوں کو خاص مذات اور مقصد کے ماشخت چند عنوان سجائے و وصفرت مرزاصاحب اور اُن کی جاعت کے اس طرح جمع کر دیا ہے۔ کہ ہرایک عنوان سجائے و وصفرت مرزاصاحب اور اُن کی جاعت کے لئے ایک طراز طعن وطنز اور ایک بر دازست مؤت میں گیا ہے۔

سبسے آخری ایڈیشن مینی طیع پنجم رسالہ مذکور میں اب حسب ذیل ۲۰ فصول اور ۱۰ افدیلی عنوانات ہیں - فصول کے عنوانات سے ذیلی عنوانات ہوگی ۔ یس آسکتاہے - اس لئے ذیلی عنوانات کی تصریح نیبر ضروری اور موجب طوالت ہوگی ۔

فصول کے عنوانات حسب ذیل ہیں ؛۔

| ذاتی حالات        | فصل پہلی    |
|-------------------|-------------|
| نبوت کی تمپ به    | נו בפתע     |
| نبوت كي تحصيب ل   | " تىبسرى    |
| نبوت کی تحمیب ل   | " چوتھی     |
| فضيلت كي تفصيب ل  | رر پاینجویں |
| البحشافات         | رر سجيھڻي   |
| ارمث دات          | « ساتوس     |
| تعلقا ت           | ار آنھویں   |
| معالمات           | الأنويل     |
| سياسيات           | וו בשפות    |
| مسياسيات دورثاني  | ر گیارہویں  |
| مساميات دور څاليف | ىر بارمەس   |

فصل تیرهوی قادیانی صاحبان اور سلمان دین و تلت

« بودهی قادیانی اکابر

« سولهوی قادیانی اکابر

« سولهوی قادیانیوں کی جماعت قادیان

« مشرهوی قادیا نبوں کی جماعت لا ہور

« المعاربوی وعوں کا داخلی نقشہ

« المعاربوی بیجریگ

ان کے علاوہ ایک خاص شمیمہ چارٹم قادیا نی جاعت کے نام سے قائم کر کے لاہوری قادیا نی جاعتوں کے تنازعات اور اختلافات سے فائدہ اُسٹھانے کی کوسٹسٹس کی ہے۔

رسالہ قادیانی نربب کے آخری، پریش ن اس الفصیل سے واضع ہوجا تاہے۔ کہ
فعول ۱ تا ع تقریبًا وہی ہیں جوطبع اول میں تھیں۔ اور بہتمام ضول براہ واست صرت میں
موعود کی نبوت اور المابات کے تعلق ہیں۔ جن کا جواب ہم " تصدیق احربت "میں شعر بھے
ہیں۔ بھیہ فصول کی تجزی آ شدہ باب میں کی جا بگی۔ فی الحقیق شن بر بقیہ فصول یا ان کے زیادہ عنوانات ندہ بی مباحثہ یا مناظرہ کی نوعیت نہیں رکھتے۔ اُن ہیں بہت سار فیری سے مزوری مبارت فیروری مبائل کی خفیق مطلوب ہوتی ہے اس قسم کا ضلط محث اس گوریلا
میاست کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ بین کا جواب اس مختصر رسالہ ہیں ضروری نہیں ہو۔ فرجی کا بول
میں جن سے صرف ند ہی مسائل کی تحقیق مطلوب ہوتی ہے اس قسم کا ضلط محث اس گوریلا
مریق جنگ کے مشاہر ہے۔ ہو کم زور اور ہے سروسا مان فریق اختیار کرتا ہے اِس لئے ہائت کے مشاہر ہے۔ ہو کم زور اور ہے سروسا مان فریق اختیار کرتا ہے اِس لئے ہائت اس کے مشاہر کو اس کے مشاہر کے میں اعتقادات واعمال یا ند ہی جیٹیت بی تعلق رکھتے ہیں
مائی جا ب انشاء اللہ تعلق اس کتاب سے مل سکے گا بہ
اور بی ہواب انشاء اللہ تعلی اس کتاب سے مل سکے گا ب

الباسوم

رسال قادیا نی ند به سے آخری ایم بیشن کے جوابات صروری - حصرت سے موجود کی طوب جنون و الیخو لیا کی نسبت اوراس کا جواب - میستی موجود کے طعام و تدلوی وطریقہ معاشرت پر الزامات کے جواب - اختلاف معاشرت انبیا وسے استدلال جا تر نہیں ہر برزاد کا نبی اپنے زان کے صالات کے تابع ہونا ہے - آ بیٹ مبارک " ن وافقائی وابسطون " میرزاد کا نبی اپنے و رفن نے سے حصرت برسے موجود کی صدافت پر استدلال حصرت بسیح موجود کے نعلقات کو رفن نے سے مطابق طریقہ انبیا وحسب ادبیب اللی تھے - حضرت بسیح موجود کے ند مانے والوں کی نسبت فقد اسلامی کا مسلمہ وغیراخت لافی مسئلہ کفر - ایمان - منافقت حقائن کی نسبت فقد اسلامی کا مسلمہ وغیراخت لافی مسئلہ کفر بناد یا گیا ہے - اختلاف فرن کا نام ہے جس پر برجھائن جیسبال ہوں گے - اس کو اسی نام سے بکارا جا بیگا - زان کا نام ہے جس پر برجھائن جیسبال ہوں گے - اس کو اسی نام سے بکارا جا بیگا - زان کا نام ہے جس پر برجھائن جن اختلاف فرن کا موجود کی نام ہے اختلاف فرن کا ہوئی کا دوجود نہ ہمی اختلاف پر کا ہوئی بالوں کا دوجود نہ ہمی کی صحت پر موثر نہیں ہو اسے الله کو کو کا کا جود در ایمان کذب دعو لے موثر نہیں ہو اسے الله کو کو کا کا جود در ایمان کذب دعو لے موثر نہیں ہونا - جا تھت اسے کر ہر میں بعض مرفوع القام کو کون کا دیود در ایمان کذب دعو لے مسئل میسے موجود نہیں ہے :

بہجھلے باب بیں ہم نے یہ داختے کیا ہے۔ کہم اپنے ہواب کو صرف مضرت کیے مہودد علیہ السلام کے دعادی کی صداقت اور جاعت احدیہ کے عقائد داعمال کی وضاحت کک محدود در کھنا چاہتے ہیں۔ اور اس حذ کس ہم نے رسالہ" قادیا نی فرہب کے اہم ترین فصول و عنوانات کا جواب اپنے رسالہ تصدیق احمد سیت ہیں دیدیا ہے۔ باقی رہے ایسے اضافہ شدہ صدید نصول وعنوانات ہو رسالہ قادیا نی فرمیب کے آخری ایدیشن یعنی طبع تجب میں بڑھا تی محدید نصول وعنوانات ہو رسالہ قادیا نی فرمیب کے آخری ایدیشن یعنی طبع تجب میں بڑھا تی کے ہیں اور جن کو براہ راست مصر تعالی ہے۔ اُن کا جواب اس کتا کے دریعہ دیا جا رہا ہے۔

میکن کتاب و بے جاطوالت سے بیجانے کے لئے بیض اہم امور کا جواب اگر نفصیلی دیا جائیگاتو اکٹر غیراہم امور کا ضروری جواب اجمالی یا اصّولی کا فی ہوگا -اس لئے بواب دیف ہو بہلے ضروت ہے کہ رسالہ قادیا نی فدہب طبع نجب سے ان اضافہ کردہ فصول وعنوا نان کی تجزی کیجا تح۔ جن کے جوایات اہم اور صروری ہیں - وَ هُوَ هُدَا : -

رساله مدکورکی فسل اول ذاتی حالات کے متعلق ہے جس بیں ۲۹ فریلی عنوات قائم کئے گئے ہیں۔ان بیں سے سے اہم اور صروری عنوا نات جن کا ہوا ب صروری معلوم ہوا ہے۔ مرزاصا حب کی دواؤں اورامراض کے متعلق ہیں۔ باتی اموراس فصل کے کچھ اہمیت نہیں رکھتے ۔وہ عنوا نات جن کا جواب اہم اور صروری ہے حسب ذیل ہیں :۔

رکھتے ۔وہ عنوانات جن کا جواب اہم اور ضروری ہے حسب ذیل ہیں :۔

(۲۹) مجرب دوائیں د ۲۷) خاندانی طبیب (۲۹) پہلا دورہ ، ۳) رمضال وورے

داس سخت دورہ (۲۳) خطرناک (۳۳) مران کا سلسلہ (۲۹) مالی خوایا مراق (۳۵) مالیخوایا

کے کرشمے (۳۳) ہمٹیر یا دیس دق اور سل (۳۳) دوجا دریں (۳۹) دو بیماریاں (۱۲)

وائم المریض (۳۲) عصبی کم دوری (۳۲) مرض اعصابی (۴۷) خرابی حافظہ (۵۳) دوران سر 
درم ۵) دماغی ہے ہوشی دھ ۵ ہزابی صحت د ۲۵) سخت بیمار (۵۵) مرغوبات د۸۵) شکارکیفروت دو ۵) درستی صحت (۲۰) روغن با دام (۱۲) مشک (۲۲) عنبر (۲۲) مفرح عنبری (۲۲) افیون (۲۵) سنگھیا دی ۲) روغن با دام (۲۲) مشک (۲۲) عنبر (۲۲) مفرح عنبری (۲۲) افیون

ان عنوانات کے شخت ہو ہوا کے اور اقت باسات دیے گئے ہیں۔ اُن کے پڑھنے والے پر کم ایکم ہید امر پوشید ہندیں رہ سکتا۔ کہ حضرت مرزا صاحب بعض امراض اور تقاضلت عمر کی بھر سے الاق سے کم ور ہو سکتے سنے ۔ اور دوران سراور ذیا بیطس کے عوارض آب کو ایک عرصہ سے الاق تھے جس کو آب اس صدیث کی سمجھ تا ویل سمجھاکرتے تھے بوصفرت سے موعود کے شان نرول میں بیبان کی گئی ہے۔ کم سے موعود کے جسم مقدس پر ہوفت نرول دو زر دچا دریں ہوں گی موالہ میں بیبان کی گئی ہے۔ کم سے موعود کے جسم مقدس پر ہوفت نرول دو زر دچا دریں ہوں گی موالہ کی سے المجھال نام ملاب ہے۔ جنا نبچہ عنوان نمبر مسا دوجا دریں ۔ عنوان نمبر ہ سا دو بیاریاں۔ اسی ماویل صدیث سے شخلق ہیں۔ اور علم تعبیرالرویا میں زر دلیاس کی تعبیر بیاری سے کی جاتی ہے۔ دوران سریا درہ سرایک عمولی عارضہ ہے جوعمدہ علامت دماغ سکے بیدار و

Prices Text Book of 25 2 200 18 medicine م 1502 - لیکن برنی صاحب نے دوران سر کے دوروں کا ذکہ ضروری خیال فرماکراس سے ابنا کا م کا لنے کی کوشش فرماتی ہے -اوروہ اسطرے کد دورائی ر ك دوروں كے سكسلہ كے تعلق عنوانات فائم كر كے اياب بے بورعنوان نمبر ماماً تخطرناك "كے لفظ عدقائم كرك اس كالسلة مراق "كوساته الدياسيد. لفظ "مراق" كأبوتصور عامطور برذبن من ببرا مولله وه اس تصور سفختلف بي واصطلاح طب من لفظ مرأت سعمراد ہے۔اس سے عام اور سنسرور عنی کے تباور ذہنی کوستحکم کر دینے کے لئے دوران سر كيدورول كوكوعنوان منبرسس كسائه الدياجي بو" مراق كاسلسله كوام المسقالم كباكباب، الكواك عام معنول كے مطابق جولوگوں كے ذہن میں ہیں برہجھا جاسے كرمزاصاب مراتی تنھے۔اور' مراتی''کا اُطلاق بیدا ہوتے ہی پہلی بات جو دماغ بیں بیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے كدايسة ومى كى بات سنجيد كى سے خالى بوتى ہے -اس لئے ايك مراقى كى بات برسنجيد كى كے ساته غورکه نابهی ضروری باتی نهیس ر مهننا - اور اس طرح حضرت مرزاصاحب اور آبجی جماعت كى سارى بليغى مساعى لا يعنى ہوجانى ہيں - بېركىبىي خطرناك كوئشتش بېلك كى ناواقفىت سى فالده المحان كى سے مرابتر الله إجهال أس رحان ورسيم ف زمريد اكيا بوين اس کاتر باق بھی رکھ دیا ہے تیفصبیل اس اجال کی اس طرح ہے کہ عنوان نمبر ساس مراف کاسلسلہ کے ذیل میں بصفحہ ۱۷۲ کتاب "قادیانی ند نہب طبع پنجم میں حالہ اتوں رسالہ رکویو تو تت دیان اكست مستطاع مناكا اورآخر صفحرين حالة مذكرة الوفاق في علاج المراق صناكا ويأكياب ان دونوں حوالجان کے پڑھ لینے کے بعد بہ واضح ہوجا ناہے۔ کہ جن طبتی معنوں میں یہ لفظ سلسله احمد ببرك لٹريچرين بتعلق حضرت مرزاصاحب استعال كياً كياہے وہ استصور سے بالکل تُبدأ گاننہ ہے جو ہر نی صاحب ببلک کے دل میں ببیداکرنا چاہتے ہیں۔اورچورنی صاحب بااُن کے ہم بینے بزرگوں کے ذہن مبارک میں ہے۔ ان حوالہ جات سے جو کچھ ظاہر ہونا ہے وہ بر ہے كرعروض مراق كواس صنعف كى علامت كے طور يربيان كياكيا ہے جوسخت دماغی محست سے بیدا ہو السے -اوراس میں کیا ستبہ ہے اور میں محسنا ہوں کہ ہردہ

تنخص جوبهمى سخت دماغى محنت كرجيكا سبعاس كالتجربه ركمتنا بلوكا ليكن يه كوتى مستقل مراكهما قسم كانهيس ب جود ماغ كنقص ياخرابي كى وحب جنون يا ماليخولياسمها جائے - سرايك بركيفي جوقلب ودماغ مين معده كي تبخير كي وحبيع بيدا بهوتي ہے مراق کهي جاسڪتي ہے کيونکم مراق فی نفسم ایک جھتی کا نام ہے جومعدہ و حکر اور طحال وغیرہ برمحتوی ہوتی ہے جس کے فسادسے يبرمرن ببيدا ہوناہے اس لئے اس كا نام مراق ركھ دياگيا و مخزن الحكمت مصنّف مسس الاطباء واكثر غلام جيلاني صاحب شفيه ١٩٧٥ و ٨٩٨ محض اس وجسك كر مصرت مرزاصاحب كےدوروں كوكسى خص نے بنجيري تشنج يامعدى بخارات كى وجه سے مراق كهديا ہے بہز ابت نہیں ہوتا کہ فی الواقع حضرت مرزاً صاحب کو مالیخولیا یاجنون تھا۔ غالباً جناب برنی صاحب اس فرق کو محسوس کرتے تھے۔ اسی منے انہوں نے بہ کوشش کی ہے کہ پہلے تو دوران سرکے دوروں کا ذکر کر دیا۔ اوراس کے بعدان دوروں یا اس کے متعلقہ عوارض کے بیانان کاسلسلی فوان نمبرساس سے ملادیاہے جس کاعنوان ہے "مراق کاسلسلہ" اوراس سلسله كوبرُ صاكرعنوان مُبره ٣ البخولبا مراق كافائم كرك نفظ مراق كى مشاركت سے یہ ذہر نشین کرانے کی کوشش کی ۔ کدکو یا مراق مجھی مالیخولیا ہی ہواکہ نا ہے۔ اور حصف سے شرح اسباب كالكب والد بھى كى كھود ياہے جو صرف ماليخوليا سي شعلق ہے-اوراس بركال بيركيا بع كمعزن الحكمت مصنفة تنمس الاطباع بم أكثر غلام حبيلاني صاحب كاجمي والدد كيرا بك اقت باس بھي اُس كتا ہے درج كرديا ہے - اوراس طرح تصرف كر كے حوالدکو درج کیا ہے بوکتاب مذکور کی اصل عبارت سے علیحدہ مروکیا ہے۔ اصل كتاب مذكورين شمس الاطباع يحيم واكشرغلام جبيلاني صاحب في أيك يوناني لفظ إليو كاندرائس كمعنى تكفية بوت بدلكها بعكد !-« به اصطلاح بهی شتق ہے اُسی برانے خیال سے جس کی روسے گیر خیال كيا جانا نهما "كه اس مرض كي علامت كاظهور فتورخون بإروح حيواني سح مِوْلبٍ " برنی ساحب نے بجائے" برخیال کیا جاتا تھا" کے" برخیال کیا جاتا ہے"ورج کردیا اکم سیجها جائے کرزان حالبہ کی حقیق طبی میں ہے۔ حالانکہ اسی حوالہ سے بہ طاہر ہونا ہے

کر تحقیق جسد پر بہ ہے۔ کہ یہ مرض عصبی ہے بوضعف دماغ سے ببدا ہوتا ہے ایس اگر ضرت مزاصاحب کو دوران سرکے دورسے پڑلنے تھے تو وہ ضعف دماغ ہی کے دورسے ہوتے تھے۔ حس کا باعث محنت دماغی تھی محنت دماغی اس دورسے کا باک سبب مجھی جاتی ہے۔ حس کا باعث محنت دماغی تھی ہے۔ دورسے کا باک سبب مجھی جاتی ہے۔ دورسے کا باک سبب محمی جاتی ہے۔ دورسے کا باک سبب مض کا باک سبب مض کا باک سبب مض کے دورسے کا باک سبب مضل کے دورسے کا باک سبب مضل کے دورسے کا باک سبب مضل کے دورسے کا باک سبب میں کے دورسے کا باک سبب مضل کے دورسے کا باک سبب مضل کے دورسے کے دورسے کی محنت دمائے کی تعلق کے دورسے کے دورسے کے دورسے کا باک سبب کے دورسے کی تعلق کے دورسے کا باک سبب کے دورسے کے دورسے کے دورسے کا باک سبب کے دورسے کے دورسے کے دورسے کی تعلق کے دورسے کی تعلق کے دورسے کی دورسے کے دورسے کو دورسے کے دورسے کے دورسے کے دورسے کے دورسے کی دورسے کے دورسے کی دورسے کے دورس

ناظرین نے ملاحظہ فرمالیا کہ کماں دوران مسراور کنٹرت محشت کی وجہ سے دوران مسر ك دورس اوركهان مراق- اور مراق بهي وه جس كوبرني صاحب في سلسله برها في إصابة البوليات الدياب يمان كك كعنوان نمبرهم المعلياك كريشك كين مسعقائم ي ديا اوراس کے ذیل بیں طبی کتا بول کے حوالے بھی و ید سے گئے جن سے بنظام رہو اسے کہ البخولیا كي مريض يا مجنون ابين بزيان بين بيض او قات بيغمبرا ور خداسب اي كيد بن عِات بين إس طرح کو یا برنی صاحب ببلک کے دل میں یہ خیال فائم کرنا چاہتے ہیں۔ کرچ کی حفرت مرزاصات نے نبوت کا دعوی کیا ہے اس سے بہ وعویٰ فی نفسہ مالیخوایا کانتیجہ ہے جس میں مزاصات مبتلا تص ليكن ان حوالون سعية فابت كرف كي كوشش خود ايك جنون يا ماليخوليا ب كروكو تي بھی نبوت یا ماموریت کا دعولی کیے وجینون ہی ہے۔ بہلے بھی لوگوں نے اس قسم کے بریان ہو خداکی نعمت کے قبول کرنے سے انکار کردیا تھا۔ کیوں ؟ اس سلے کا ان کے پاس کوئی معیسار حق وباطل باجنون ونعمت المي بس امت بازكر في كاموجود ند تها - سيكن قرآن باك في است معياركوبرى وضاحت اور شحدى كه ساته بيان فراياب، وأنقكم وكمايت وكالمكادن ٥ مَا أَنَتَ بِنِهْ مَهِ وَيِّكَ بِمَجْنُونِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٥ وَإِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمِهِ فَسَتُبُصِرُو يُبْصِرُونَ لَا بِلَيِّكُمُ الْمُفَتُونُ ٥ ر إر، ٢٩)

یه اعتراض حفرت رسول مفیول سلی الله علیه وسلم بریمی کفار ومشرین کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اور ہمارے زمانہ تک مستشرفین یورپ اس اعتراض کو باربار دہرلتے رہے ہیں۔

ا ن قسم سعقلم کی اور اس کی جوده تعصفے ہیں۔ تواہیف رب کی تعمت کے ساتھ مجنون نمیں ہے۔ اور تیرے لئے ضردرا جرغیر شقطع ہے۔ اور تیرے لئے مردرا جرغیر شقطع ہے۔ اور قیسی سنگانو خلق عظیم پر ہے۔ سوحنقریب تو بھی دیکھیں گے۔ کرکس کو جنوب سے اور کون خبط میں مبتلا ہے۔ (پارو ۲۹)

جرمنی ڈاکٹر فان کر یمرنے اپنی تصنیف مصل کے لا من متمل ما متمل کا متمل کا متمل کا متمل کا مقبول اور انگریز مستشرق سرولیم میور نے لا تف آف محمد میں بڑے زور تنور سے حضرت رسول مقبول صلی الشرطیہ وسلم کو صرع و مرکی کا مریض بیان کرکے ان احاد بیث سے بو بنجاری متحر معاندین آناروعلا مات نزول وحی کے متعلق آئی ہیں مقابلہ کیا ہے۔ اور آریہ اور بعض دو تسرمعاندین اسلام اُن کی تقلید میں اس کا اعاد ہ کر ہے رہتے ہیں۔ کہ انحصرت ملی استرعلیہ وکم کو مرگی و صرع کا عارضہ تھا۔ اور اسی حالت کو وہ نزول وحی کی کیفیت سے مشا بر اور مشا بر اور مشا بر کر دیتے ہیں جس کا ذکر صبح حدیث میں آئا ہے۔ قرآن پاک کا وہ پُرحکمت اور بُرعظمت ہواب ہوتیرو ہو بین جس کا ذکر صبح حدیث میں آئا ہے۔ قرآن پاک کا وہ پُرحکمت اور بُرعظمت ہواب ہوتیرو ہو بین جس کے لئے کا فی ہے بمشہور فرنے متنشر ق برا ندازان مذہب و دعو یداران علمی طریق تالیف کے لئے کا فی ہے بمشہور فرنے متنشر ق برا ندازان مذہب و دعو یداران علمی طریق تالیف کے لئے کا فی ہے بمشہور فرنے متنشر ق مسلی اللہ علیہ وسلم پر مرض صرع کا اثر تھا جس کے دور سے پڑا کرتے تھے۔ ایک نہایت ہی علی اللہ علیہ وسلم پر مرض صرع کا اثر تھا جس کے دور سے پڑا کرتے تھے۔ ایک نہایت ہی عکم اللہ ادر اسے کا افرار کرتا ہے۔ وہ کمتا ہے : ۔۔۔ میک اللہ علیہ وسلم پر مرض صرع کا اثر تھا جس کے دور سے پڑا کرتے تھے۔ ایک نہایت ہی عکم اللہ ادر اللہ کا افرار کرتا ہے۔ وہ کمتا ہے : ۔۔۔

"بعض مورضین کا قول ہے کہ حضرت مرض صرع میں داخل دہشلا) تھے لیکن میں سے مورضین عرب کے بیان میں کوئی چیز الیسی نہیں دیکھی جس سے اس امرکی نسبت بھینی رائے قائم کی جاسکے ۔ رواۃ معا مرین کے قول سے جن میں خود حضرت کی ندوجہ عائشہ صدیقہ درخ ، شامل ہیں۔ اس قدر معلوم ہونا ہے کہ ٹرنول وحی کے وقت حصرت پر ایک خاص حالت طاری ہوتی تھی جس میں چہرہ ممل کے جاتا تھا اور جسم ہیں رعشہ برط ما تا تھا اور بالا خرا ہے غش کھاکہ کر بڑتے تھے۔

باوسوداس جذبه کے مصرت بے انتہا وصائب الرائے تھے بیسا کاکٹر مجدد ، ہواکہتے ہیں - فی الواقع آگر کم کی نظرے دیکھا جائے توصرت کا شمار بھی شل اور موجدین نظام ہب جدیدہ کے مجدو بین اور و ارفتہ حال لوگوں میں ہونا چاہتے لیکن در ال اس نام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیو کہ فرام ہب اورا دیان کے موجد اور خلاتی کے بیشو ا اور رمہنا فلسفی اور بجم نہیں ہواکہ نے ملک وہی ہواکہ تے ہیں۔ جن میں جب نہ تالبی اور ولولجب ابدیا ہے۔ جب ہم دنیائی ناریخ میں ابسے انتخاص کے افعال پرنظر ڈالیں۔ تو ہمیں معلوم ہونلے ہے کہ انہوں نے بہت بڑے ہے۔ ہزار ہ ظائن کو ابنا تا بع فرہان بنا یا ایجاد کئے ہیں۔ مسلطنتوں کو ظاک ہیں طادیا ہے۔ ہزار ہ ظائن کو ابنا تا بع فرہان بنا یا ہے۔ انہیں کے انہیں کے انہیں کے انہیں کے انہیں کے انہیں کے انہیں کو انہاں کی ترقیاس درجہ کام مذکریا جا تار تواس وقت دنیا فقط عقل وہم ہی کارگر رہتی اور جذب و ولولہ سے کام مذکریا بازشخص تھے۔ ہیں سے نزدیک کی صورت ہی کچھ اور ہوتی ۔ یہ کمنا کہ حضرت ایک دصوکہ بازشخص تھے۔ ہیں سے نزدیک ایسا قول ہے جو ایک لحم کے لئے بھی نہیں تھے ہرسکتا۔ وہی اوفات جذب وولولہ تھے۔ حس میں آپ کو وہ کی اور نقو بہت آ جاتی تھی جس وجہ سے آپ اپنی ابست اتی است اتی مشکلات کا سامنا کرسکتے ۔ اصل یہ ہے کہ بلا اس کے کہ آپ کو تو د ایسے اوپر بھروسہ ہو آپ کیو کر دو سروں کی تشفی کر سکتے ستھے۔ حضرت کو ہمیٹ اس کا یقین تھا کہ آپ کو جناب باری کی پوری مدو ہے اور اس اعتقا د کے سامنے کل شکلات جو آپ کو بیش کو جناب باری کی پوری مدو ہے اور اس اعتقا د کے سامنے کل شکلات جو آپ کو بیش کو تھیں با سکل ناچیز تھیں ہو گا ہیں باکل ناچیز تھیں ہو گا ہیں باکل ناچیز تھیں ہو گا ہوں کے تھیں با سکل ناچیز تھیں گا

كوظا سركرين اورسزادين ك الله الله تعلى في برك برك ماص امتا مات كردست ہیں جس کا ذکر است می است بی انشاء استار اس كي مف سور و سن كي آيات محوله بالايس ايك معياقطعي بيان فرايا كيا ب- وه معيار برب-وَهَاانَتَ بِنِهُ مَن إِن مُن وَيِلْكَ بِمَ جَنُون بِيني نعاء الّهي مجنون كے ساتھ نميں ہُواكر ہن اور نعاءاتى كى شهادت كے لئے ك وَالْقَلْمِ وَمَايشكُونَ كَوْيَيْسُ فرايا ہے اورعواقب و نتائج كے لئے ادشا وفر إباب، وات لك لاَجْرًا عَيْرُ مَمْ نُونَ اور اس كى علامت ونشان إِنَّكَ لَعَمَى خُلُقِ عَظِينُهِ مِن بيان كركة تحدّى فرائى مع كراس ك قريب ترزان ين ائ اور آب کے وہ مخالفین جو آب کو مجنون کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔کہ کون مجنون اوٹرسٹ ہیں بِرُ البواسِي "بس بدوليل البين ساته افانيم للانذر كفتى مع- اورسرايك افنوم اس كا ابك تنقل دلیل ہے اوراس دلیل کوسٹسادت سے اورایسی شمادت سے ورای العین نظراً سکتی ہے شکم فرمایا ہے۔ اوراسی شہرادت کے ذکر میں نعام کی اجالی جھلک بھی بیب اکر دی-اوراس کو بے انتہاءاورغیمنقطع ظاہرکرکے اس کی علامت ونشانی بھی بنادی اور حکم کگادیا كمستقبل قربب اس دعوى اوراس كے نتیجه كوظا سركردے گا- دنیا نے ديجه لباكة حضرت رسول فبواصلی الله علیه وسلم اور آن کے مبعین کوجن کومعاندین فیمنون کما تھا کیا اجزع مرنون الما -اوراًن سيعلوم وفنون كي كيس دريا اور يشيع به -اورمبنون كين والول كاكباحش بُوا-اب مجى ونيا يحراسى جاده براكمي بعداورطل رسول الترسلى الله عليه وسلم برسب فيسجادة خيلافت نبوي سلي الله عليه وسلم كوبس برزا مذكي كردسنس كى وحبيت كرو وغيار جمع بهوكم باتعااز سرنو أراسته وبسراسته كياب جنون والبخولياكة وارست كسف ككسف كالمهداس التا إباس مرتبه بهرانشاء الله كن - والقَلَمِه ومكايسه طرون كى شهادت الهى ان زبانون كوبندكرديكى -جو ُ خلیفہ وقت کے نملاٹ کھل رہی ہیں۔ جو نعاء آئی اس خلافت نبوی و شجدید دہن کے ذر<del>یج س</del>ے

اله اور تو نهيں اپنے رب كى نعمت كے ساتھ ديوان له ف قسم ظم كى اورجو وہ كھتے ہيں بعنى قلم اور اُن كے اُن فيم اور اُن كے لكھتے ہيں بعنى قلم اور اُن كے لكھتے كے جو ركو بھا بد نبى صلى الله عليه وسلم ہم بطور شها دت بيش كريتے ہيں سله تو نه منقطع ہونے والا اجر پائے گا۔ كه بي شك تو خلق عظيم برسسے -

دنیاکوعطافرائی گئی ہیں۔ان کاحصروشارانسانی قوت سے بالاترہے اور نہ صرف حصروشار بلکہ فی نفسہ آن کا بجھ لینا بھی عمونی اور زنگ الود فہم وا دراک سے بالاترہے جب نگ انسان بر ابناع نبوی کافیبقل وجال نہ ہواس وقت تک بصریں حدت بیدا ہوتی ہے نظرف میں ان حار کی سائی کی وسعت بیدا ہوسکتی ہے۔لیکن بمصدائ مسالاید درائ کلا درائ کا فی اس حداث سے الله بدرائ کلا درائ کا فی ہوگا۔ ان جندم شہورومع دوف دنیا کے سامنے آئے ہوئے نعاء اللهی جانے وجھ معارف بلکہ ایسے بیش کر دینا کافی ہوگا۔ ان میں سے بہلی نعمت ہوا ھیاں احمل آباہ کا وجود ہے جس کی نسبت سے بڑے معالم و معارف ایک کا وجود ہے جس کی نسبت سے بڑے معالم و معالم و معالم نا معارف بنا کافی ہو دائی ہور وہ کی اس سے بہلی نعمت ہوا ھیاں اس کانمون ملاحظہ ہو :۔

" ہماری رائے میں بیکتاب اس زمان میں موجودہ حالت کی نظرسے ایسی کتا بہے جس کی نظرت اس کا مولف جس کی نظیر آج کک اسلام میں شائع نہیں ہوئی . . . . . . . . اوراس کا مولف رحضرت مرزا غلام احمد قادیا تی مسیح موجود علیہ السلام ) مجھی اسلام کی الی جانی و لمی و اسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا نابت قدم نکل ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں ہت کم یائی گئی ہے " (اٹ عتال نتہ جلد نمبر )

ُناظرین نے الاحظہ فر بابکر آبت مبارک ک کا لَقَلَمِر وَ مَا یَسْطُرُوْنَ نے کسطرے شہادت ادا فرانی کہا اس معمت کا ایکارکیا جاسکے گاہ فیاتی ایک عِرَبِّڪُمَا تُڪَیِّ بَانِ ۖ

دسری نعمت وہ کتاب ہے جس کا نام "اسلامی اصول کی فلاسفی رکھاگیاہے۔ اس کا ترجہ انگریزی مسمع کے مام سے شائع ہو جو کہ کام سے شائع ہو چکاہے۔ بہ کتاب در اسل ایک فنمون ہے جو جلستہ ندا ہمب اعظم لا ہو رضعقدہ دسمبر سلام کہ عمل میں بڑھا گیا ہے۔ بہ کتاب در اسل ایک فنمون ہے جو جلستہ ندا ہمب اعظم لا ہو رضعقدہ دسمبر سلام کہ میں بڑھا گیا ہے اس کا انعقاد مختلف ندا ہمب کے انتخاص کی شفتہ کمیٹی کی جا جسے اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جس کا انعقاد ہم ایک ندم ہے علما وسے دی سوالات مندر جدند بل کے گئے تھے اور یہ خوائن کی گئی تھی کہ ہم ایک ندم ہے مطابق ان کا یہ خوائن کی گئی تھی کہ ہم ایک ندم ہے مطابق ان کا

له جو پورانه بیا جاسکے دہ پوراجیوڑا بھی نہیں جاسکتا۔ عله پس تم خدانعالے کی کس کس نعمت کا انکارکروگے۔ (سورہ رحمٰن)

جواب دي<u>ن</u>- وه سوالات به تھے:-

دا) انسان کی جہانی - اضلاقی اور روحانی سالٹیں ۲۱) انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبلی دس دنیا بیں انسان کی مستی کی غسر ص کیا ہے - اوروہ غرض کس طرح پوری ہو گئی دس کی مسلم جنگ کیا گئی انٹر دنیا اور عاقب میں کیا ہوتا ہے - دہ اسلم جنگ کیا گیا ہیں ؟ اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں ؟

مفہموں کے بڑھے جانے کے بعدمقامی دیسی واٹھریزی اخبارات نے اس کی تعریف میں اسپنے اسپنے اخبارات بیں نوط کیھے۔ لاہور کامقتدر اخبار سول اینڈ ملٹری گزی البنی اشاعت مورضہ ۲۹۔ دسمبر ۲۹ میں کھتا ہے کہ: ۔۔

در جلسه مزامب عظم لاہور جو ۲۱ - ۲۷ - ۲۸ - دیمبر سود کے کواسلام کی لیمور یں منعقد ہُوا جس میں مختلف فدام ب کے نمائندوں نے مندرجہ ذیل یا پنج سوالوں کا جواریا '' ریہ سوالات اوپر درج کر دئے سکتے ہیں )

در اس جلسه میں سامعین کی دلچیری اور خاص دلجیری مرزاغلام احمدهساهب فادیا نی

کیلیجرکے ساتھ تھی جواسلام کی حمایت اور حفاظت کے کامل اسٹریں - اس کیکچر

کے سننے کے واسطے دورونزدیک سے لوگوں کا ایک جم غفیر ہور ہاتھا - اور چو تکمہ
مزاصاحب خود تشریف نہیں لا سکتے سنے - اس لئے یہ کیکچرکنے ایک لائق شاگر فیشی عمالیکریم
فیسے سیالکوٹی نے پڑو مسکرسنا با ۔ یہ اس ایس کی بہرس اور ہے تبین کھنٹ کے ہوتاد ہا
اورعوام الناس نے نہایت ہی ٹوشی اور ق جسے اس کوشنا کیکن ایمی صرف ایک سوال

ختم ہُوا مولوی عبدالکریم نے وعدہ کیا کہ اگر وقت الاتو باتی کا بھی سُنا دوں گا۔ اس لئے

اگر کٹو کمیٹی اور پریزیڈنٹ نے یہ تجویز کرلی ہے۔ کہ ۹ ہو۔ تا این کا کا دن بڑھا دیا جائے۔ "

میٹی جلسہ فدکور نے اس جلسہ کی جو روئیب دا دمر ترب کی ہے۔ اس میں اس مضمون کے

متعلق حسب ذیل ریمارکس کئے ہیں: ۔۔

"بندت گوردهن داس صاحب كي نقربر كے بعد نصف كفنه كا وقف تها-لبكن يؤنكه بعداز وتفه إبك المعى وكيبل اسلام كى طرف سي تقرير كابيش بونا تفااس المياكثر ثناتقين في ابني ابني جگركو منجِهورا الويره بيجندين ابھي بهت ساوقت ر متا نخصا - كراسلاميه كالمج كاوسيع مكان جلد عبله بمحرسنه لگا - اور چبند هي منشو ل بين نمام مكان يُربُوكيا-اس ونن كوتى سات اورآ تُه ہزاركے درميان مجمع تھا مختلف ذہب والمل اور مختلف سوس كشيول كمعتدبه اور ذى علم أدى موبود متص الرج كرسيال اورمیزیں اور فرسٹس نها بت ہی وسعت سے ساتھ دہیا کیا گیا کیکن صدم ا دمبوں کو کھڑا ہوسنے کے سوا اور کچھ ندبن بڑا - اور ان کھڑے ہوئے ثنا تقینوں میں بڑے براے رُوسار وعمائد پنجاب علما وفضلار بيرمشر وكبيل پروفييسر أكسشرا استشنط، واكثرغ فنكه اعلی طبقے کے مختلف برایخوں سے ہرسم کے آدمی موجود ستھے -ان لوگوں کے اس فی جمع ہو جلسنے اور نہایت عبر وتحمل کے ساتھ جوٹ سے برابر چار بانچ گھنٹے اس و فت ابک مما نگ بر کھٹرار سنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان ذی جاہ لوگوں کو کہ ان نك اس مقدس تحريك إمدر دى تھى . . . . اس مضمون كيلئے اگر جيكيلى كى طرف سے عرف دو گھنٹے ہی تھے لیکن حاضر بن جلسہ کو عام طور پر اس سے کچھ ایسی دیجیبی بیدا ہوگئی کرموڈ ریشرصاحبان نے نہابت جومش اور ٹونٹی کے ساتھ اجازت دی۔ کرجب كك يمضمون ختم منه موتب نك كاررواني حبسه كوختم مذكيا جلئ -ان كاايسا فرمانا عين الل جلسه اورحا صرين حلسك نشاء كمطابق تحاركيو كرجب وقت مقرره کے گذرنے پرمولوالد بوسف مبارک علی صاحب نے اپناوقت بھی اس صفرون کے جتم ہونے کے لئے دے دیا - توحا صرین اور موڈ ریٹر صاحبان فرایک نعر و توثی

سے مولوی صاحب کا نشکریہ اداکیا ..... یرضمون قریبًا چار گھنظ میں ختم ہُوا۔ ادر شروع سے اخیر ناکسر بجسال دیجیبی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا ؟ (رپورٹ طاف نے)

« عالیجنا ب حفرت مرزا غلام احمیر صاحب جن کی کل کی عالمان تحریر سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو خوشس نہ ہوا ہو اور اُس نے پسند نہ کی ہو ؟ در پورٹ میں ایسا ایسا نہ تھا جو خوشس نہ ہوا ہو اور اُس نے پسند نہ کی ہو ؟ در پورٹ میں اور اُس نے بوتے شام کا وقت آگیا کی سیاسی لو بلا است نزاء احترابیسی لیجیبی ہوگئی۔ کہ کا بواب تھا ۔ اس صفحون سے حاصرین جلسہ کو بلا است نزاء احترابیسی لیجیبی ہوگئی۔ کہ عام طور سے اگر کو کمیٹی سے است مالی گئی کر کمیٹی اس جلسہ کے بوشے اجلاسس کے لئے انتظام کرے یہ در « موسل )

بیرضمون اسلامی اصول کی فلاسفی کے نام سے اردوییں اور دھر میک مصحک کے اس سے اردوییں اور دھر میں اسکے میں اسکا میں کے نام سے انگریزی بیں شائع ہوا ہے۔ اور احمد یہ انجمنوں سے مل سکتا ہے۔ کیبا مل سکتا ہے۔ کیبا اس نعمت الہی سے انکار کیا جائے گا۔ فیبا تی اُکا یو کہ اِنگر مکا اُن کے کے بایاں۔ ور

حضرت مرزاصا حب اس قسم کے اور بھی کارنامے ہیں۔ جن کی نسبت انکی دفات
پراسلامی اخبارات نے اعتراف کیاہے۔ جن کے حوالے ہم باب اقل ہیں دے چکے ہیں۔
اور تمیسری سب سے بڑی نعمت جوہرای العین ہرموانی و مخالف کو نظراتی ہے ایسی جاعت
کابید ابوجانا ہے ۔ جس نے ابناتن من دھن اسلام کی تبلیغ پر لکا دیا ہے ۔ جاعت بغیرام
کے نمیں ہوسکتی ہے۔ فعدا کے فضل سے جاعت کو ایسا امام ملاجس کے احکام کی تمیل میں جات بھی مرگرہ ہے اور غیر بھی جاعت کے اس اضلامی پر حیران ہیں۔ ونیا کا کوئی ملک باتی نمیں۔
جمال یہ جاعت تبلیغ کے لئے بہنچ مذکئی بی چھوٹی سی جاعت کا یہ کارنامہ جو ضعفا مراور غربار کا مجموعہ ہے اور حیس میں زیادہ ترغرباء ہی ہیں کیا نغمت الی نمیں۔ دیبا تی آنم نوٹوں کی فقیب ل کو دہن ہیں۔ ان بینوں نمونوں کی فقیب ل بے بایاں ہے۔ ہنرخص کا ذوق سلیم ان کی فقیب ل کو دہن ہیں۔
بیداکر سکتا ہے۔ اس مختصر دسالہ میں ہم مون اسی قدر اشارہ کا فی خیال کرتے ہیں۔

بند خاتمة اسمناب مِن اُن ممالک کی تفصیل کی گئی ہے جاں جہاں یہ جاعت معروف تبلیغ ہے -یہ خاتمة اسمناب میں کون کون کون سی نعمتوں سے انکار کر وگے ۔ دسور ہ وحمٰن ) کیا جناب برنی صاحب اوراُن کے حایتی ہم کوکوئی ایسا مجسنون الماش کردیںگے۔ جس کوان نعسماء آہی سے حصّہ ملاہو ؟

## اين خيال ت ومحال ت وجب نون

ا چھااس کو جانے دیجئے کیا آب خودیا آب کے کوئی بڑے حامی و مخدوم اوجود کی ہے ادعاء علم و دانش کے اس نعمت سے ہمرہ ورہیں ؟ اور اگر نہیں اوریقیناً نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب نے '' جنون کا نام خردر کھ رہا اور خرد کا جنون ''

اس کے بعدمراف وجنون والبخولیا کے عنوانات کے سلسلہ بیں اعصابی امراض بیشی کم زوری اوراس کے متعلقہ عوارض کے متعلق بھی عنوانات رسالہ زیرجواب بیں فائم کئے گئے ہیں۔ان کا کوئی خاص جواب طروری نہیں معلوم ہونا۔انسانیت امراض وعوارض کا محل ہوا ہی کرتی ہے۔انبیاء اور رسول اس سے متندنی نہیں ہیں۔حضرت ابرا ہم جمعید المسلام کے عرض کا ذکر وقت کان مجبد بیں حضرت موصوف کی زبانی اس طرح ہے۔ این کشیق یہ جو کو افزا کم پھنت کی ذبانی اس طرح ہے۔ این کشیق یہ جو کو افزا کم پھنتان ہے۔ فکھو یک نشیق یہ کو کو اللہ کا کہ کو کو سے موسوف کی زبانی اس طرح ہے۔ این کشیق یہ کو کو اللہ کا کہ کو کہ اس اللہ اپنی عمر کے بڑے مصدین امراض سے بریشان ہے۔ اللہ علیہ موسوف کی ذبانی اس کے اللہ علیہ عناد کا اظہار ہونا ہے۔ جو قرآن پاک کے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آن تُوہ شکھ کھی میں اس کے بعد فیصل اول کے آن عنوانات بیں جن کی صراحت ہم اور پرکہ کے ہیں بحضرت اس کے بعد فیصل اول کے آن عنوانات بیں جن کی صراحت ہم اور پرکہ کے ہیں بعضرت مرزاصاحب کی دواؤں اور مرغوبات کے متعلق عنوانات بانی رہمتے ہیں جن کا جواب ضروری ہو وعنوانات حسب نوبیل ہیں :۔۔

۱۲۷) مجرب دوانیس (۵۷) مرغوبات ز ۷۰) روغن بادام (۲۱) مشک (۷۲) عنسسبر (۷۳) مفرح عتبری (۴۴) انبون (۶۵) سنکه میا ر ۴۷) لما کاس وائن -

کہ بے شک میں بیار بوں سی ع سف اورجب میں بیمار ہوں تو وہ جھے شفادیتا ہے ہا ہے ہے تھے تعلقہ ہے جا تھے ہیں بیاع ع سے میں میں میں میں اور تو بھی توسب حم کر نبوالوں میں سی بڑا تم کر نبوالاسی سکھ اگر مکو تکلیف مہنجی ہی تو تو موق میں جا جا

دوائیوں کے شعلق جوجواب ہم دینا چاہتے ہیں اس سے تعلق سے دویا تیں زیادہ تر قابل توجیب میں ا

دا ،جیساکه اوبرکے بیانات سے ظاہر ہونا ہے بطرت مرزا صاحب دماغی محنت اور تفاضائے عمر کی وجہ سے کرور اور بدل ما یتحلل کے مختاج رہنتے تھے۔ اور عوار ض ہواکن کی محنت اور ضدمت اسسلام بیں مانع ہونے نے شے یقیناً فابل دندیہ تھے۔

دم) آب خاندان طبابت سے تعلق رکھتے تھے اور خودفارغ انتھیں طبیب تھے جن کی جانب خلوق استعلاج کے دردوالم سے جن کی جانب مخلوق استعلاج کے دردوالم سے جلدمتنا تربیوکرا عاست کے دیئے تبار ہوجاتے تھے۔اس لئے البی مختلف دواوں کو حہتیا و فراہم رکھتے مٹھے جو فادیان جیبے گاؤں میں نایاب تھیں۔

حیان حالات بین کوئی تحص حضرت مرزا صاحب کے اس اہتمام کی نسبت ہو وہ دواؤں کی فراہمی بین کرتے ہے یا اُن کے استعال کی نسبت معقولیت کے ساتھ کوئی اعتراض کرسکتا ہے ہصفرت رسول بقبول صلی انتظام کی دعاؤں بین سے اِبک دعا اُنظر اُنگا ہے درایق استعال کی انتظام کی دعاؤں بین بھی ایک گروہ کی اللّٰہ عَدرایق استعال کا اُلگہ عَدرایق اللّٰه مُنگا کے اُلگہ عَدرایق اللّٰه مُنگا کے اُلگہ عَدرایق اللّه مُنگا کے اُلگہ حکمت قرار دیا حسن نظر کو کا کو کر آتا ہے۔ وَ مِنہم مُن کَنَفُولُ کُر بِنَا اُرتِنا فِی اللّٰه مُنگا کے اُلگہ مِن اللّٰہ عَدرایق اللّٰه مُنگا کو کہ اُلگہ مِن اللّٰہ مِن کے میں انتظام کے کہ من میں انتظام کی میں انتظام کو اُلگہ میں اللّٰہ میں اللّٰہ کے کہ اُنگا کو اُنگا کی انتظام کے لئے میں اگر حضرت مرزاصا حب نے حصول عافیت کے لئے مشک وعنبر وَضَع کَدُهُ فِنسَفًا عُر مِن اگر حضرت مرزاصا حب نے حصول عافیت کے لئے مشک وعنبر اور میں موردہ یا مرکبہ کا استعمال کیا۔ توکیا اس سے آئے تقدیمی اور ادو میں مفردہ یا مرکبہ کا استعمال کیا۔ توکیا اس سے آئے تقدیمی میں کوئی حرف آتا ہے ؟

اصل بہے کہ زمانۂ نبوی سے بُعدا ورقران وسنت سے بجور ہوکرصلحاء وتقبن کی محبت سے محروم ہوجانے کی وجہ سے اے بسا ابلیبس آدم روئے ہست 'سے مسلما نول کا سابقہ یا قی ر مگیا ہے۔اس منے کی نیکی کی اصل نیکی کا تصور اورنیکی کامعیارسب کچھ بدل گیا حنات وسیسًات میں تمیز کا مادہ ہی باقی نہیں رہا۔ ولی یا بزرگ کی علامت وسنشناخت کا درید صرف اس کی ظاہری کے قاعد کی اور لا اُ بالی پن ظرار پاگیا ہے جُخص بوائلی یا پاگل پن میں دوسروں سے بطرھ کیا وہی ان کے نزدیک سے زیادہ مقربان الهی میں شار مونے لگا۔ جوکوئی بیوی بیے چھوٹرکر مری حالت مُرے بیاس میں بازاروں میں بھرنے لگا اور کچھ ٹربڑا <sup>کے</sup> لگا ولی ہوگیا - اجھے کھانے کو یا نی یا را کھ کے ذریعہ خراب کرے کھا سکتے قطب ہو سکتے -بعمعنى الفاظ اورب مبوده اننارات كرف الكيم ماكم شهروغوث مديك عسون كم اوبیاء الرحمٰن کی شناخت کا دار و مراربجائے کا مرالی یافرمودہ رسول کے عض قصر کمانیوں اور خود شخص کے اینے اپنے ذاتی مذاق برآگیا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے اصطلاحی نام اُن کا کا مراوران کے با ہمتی شبیم کار کا ایک پر وگرام مزب ہوگیا ہے۔ اوراس طرح مزب بتوا کہ اس معدر موسيا وزموجب كفرنصور بهدني لكا - مذقر آن باك كمعيار سع غرض ندعديث وسنت كم معيار سينعلق جِلَط معاملة فتم روكيا- آخَم يُقوسه وَنُ وَحَمُدُ وَرَبِّكُ ؟ اب جوکوئی آن کے اس معیار کے مطابق نظر نہ آیا وہ قابل التفات ہی مذر ہا۔ اس تسم کے عام نداق کی برولت مولوی صاحبان اور واعظین ندم ب کویسی ابک نسخه از ترو انگر کیا کسب سى كونظرول عد كرانا تبواكريا " ارسى بهانى ديجهننهين وه توجور وبجول بين متلابح كُفر كرمستى كُزناب "-اوراً كركسى في اجيما كها با إجهابهنا توبس ومشيطان سي يمي فينجع درجے میں پہنچادیا گیا۔ بھی گربرنی صاحب کو بھی بیسندآیا ہے اور سیبندہی نسیں آیا بلکہ حضرت كانداق بهى ميى سهد -اور البين انهيس مزعو مان كو بيش نظر كه كرايني كتاب زيرجواب ۔ قاد بائی نرمب میں مرزاصاحب کے ساس وخوراک وعور نوں کی پوشاک اورمشک وعنسر اوراد دیہ کے استعمال کو بڑے بڑے نمایاں عنوا نان کے ذیل میں کھکراپنے مذاق کوسکین دى ب الوكوں نے جب برعنوا ان برے جن سے ظاہر ہوتا نحاكه مرزا صاحب مقوبات نه کیاوه تیرے رب کانعت کی تعلیم کرتے ہیں۔ (هِلِع ٩)

مبخ ات كاستعال كية تنصي الشك وعنبركا دواءً استعال إدداول من استعال كية تعينوبس غضب بوكيا كمن لك - است شخص به جوبهم دنيادارون كى طرح معجون ومقويات استعمال كرما ہے اور مشك وعنبر كھا ماہے - نبى ہوكيا نبى ؟ نبوت كا دعوى كرد إنبوت كا-غضب ضراكا تناسفيد جهوط اوراس زمانه بين دسجاب معولانا إسجاب عيملاس زمانه یں جو مشک وعنبر کھائے اُس پر ضراکیو سکر رحم کرسکتا ہے اور کہیں خدا رحم کر بھی دے تواب كب فنوالي مِن المركف كيكن مولانا إآب لي المجد سنامهي ية فادياني لوك كهت مين-کہ رسون قسیول صلے اللہ علیہ وسلم کے زانہ بین بھی برسخت مخالفین سے اسی قسم کے خيالات تنصه- وه زايناس زمانه كي طرح علبش وعشرت كازماية تو تنصانهين-أس زمانه ين فرات مے کھانا منا بھی دشوار تھا بھلامنیک وغنبرکماں گرکھیر بھی اس زمانہ کے لوگوں نے بھی كونى نه كوئى رامسته البين بيح بيحك كالمحال بهى كيا تصافر أس فخر بنى نوع انسان - أسمحسن بنی دمّہ اُس سردارُرسل کو بھی جس کے گھر ہیں گئی کئی دن چولہا نہیں سگلتا تھا۔ اُسِ زمانہ كة ب جيس مولويوں ربيني عربى دان لوكوں كے بدك بغير بنجيد رُاكر يُا كُ لُ الطَّعَامَ وَ بَمْنِينَىٰ فِي الْ أَسْوَاتِي مُواور بيمجه لباكه بازار ميں بطنے برمرنے كانا كمانے كے بعد معلاكوثي نی کیو کر ہوسکتا ہے۔ اور بقول ہمارے مجمع اخبار نوبسوں کے بھوں نے کفار قربش کے تیرہ سد بیس بعد جدید جنم ہے کرسنج بدگی ومتا نت کا جامہ مہین کر برنی صاحب کی کتا ب ربوبو تکھے ہیں۔" ایسے آدمی کو نبی تو کیاشریف آدمی مجھی سیس کہا جاسکتا ہے" بہ نو کھانے بیلنے کا پیلو تھا۔ اسی آیاب ببلو کا کیا ذکر۔ اُن بہختوں نے اپنی شوخی طبع سے معن دائس تنجيع الصفات كوكسي ببلوسية بمي اغراص كي بغيرتبين جمورا - وه زمانه عورتون كيق من اجهام ويا براكيك برحال تعدّد از دواج كاعام رواج تها-اس يشاس زانك عيسائى يا دوسرك كفارعام رواج زمانكى بدولت أس وقت تواس بركوئى اعتراض مذكر يسك بیکن اپنے ذہبی معیار خیرونشر سے مطابق زبانہ کے رواج کے مدنظریہ اعتراض کو کرہی دیا۔ کہ آپ نے اپینے منہ ہولے لڑکے نریکی طلقہ بیوی سے ٹکاح کرئیا۔ان کے نزدیک

له در تکفانا کھانا ہے اور بازاروں میں بھڑا ہے - (بل ع١١)

بہمعاشرتی بہلواں کے اسیبے نو دساختہ معبار شرافٹ سے گرا ہُواتھا۔اورکسی دو مرسے کمی و عقلی معیار صداقت وشرافت سے وہ مذصرف بریکا مذہکہ آج کل سے مودی صاحبان کی طرح بيرواه تص-اس المع حَب الله تعالى مَنْ الله مَنْ الله والدُّوكِ إِن عَلْمَانِهِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ اَذُوا جَكُمُ الَّى تُنظِهِرُونَ مِنْهُ قَ ٱمَّهٰ يَكُمْ وَكَمَا جَعَلَ إَدْ عِيَاءَكُمُ ٱبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ نَوْلُكُمْ بِانْوَا هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ د الاحزاب إره ٢١) تو وه اس كوسمجه مى نه سكے -دليل البي بيتھى كدا يكسينه بين دو دل تو نهيں ہونے كرايك دل سے انسان يرسمجھ كر فلان خص غير كالركا ہے اور دوسرے دل سے اُسی غیر خص کے لڑے کواپنا لو کا سمجھ لے۔ اس لئے مُنہ بولالو کا فی نفسہ اپنالر کا نہیں ہوسکتا جس کے خون کی شرکت کی وجہ سے اس کی مطلقہ حرام ہو جائے۔ بہ تو تمہارے ابیے بے دلیل خیالات اور مُنکی باتیں ہیں۔ یہ دلیل کتنی قوی اور دل بیں اُترجا نیوالی ہے گرجودل تو ہمات ورسم وروا جات سے حق میں ہوائس پراِس دلیل کا کیاا نٹر ہوسکتا ہے اس منے دلیل مجھ ہی میں نہ آسکی۔ بہ تو حضرت رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کا عتراض تھا۔ زمانہ حال کے عیسائی معاند بن سے تو آب کے متعدد صروری بحاحوں کے معاملکو ہی آب کی بوت کامبطل مجھ رکھا ہے۔ بہرحال بدز اندے ذوق کی بات ہے۔ ادراً كربرزما ندك ذوق كووجه دليل بامعيارت وباطل شليم كرليا جامت توحق وباطل محض رباك خيالي چيزره جائے كى بجس كوحقيقت سےكوتى تعلق بنر ہوگا جھنرت عبسى عليبه السلام غربت وافلاس کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ مذربہنے کو مکان ندیناہ لینے کو کوئی سابد صرف أبك كفتكمى بالول كى درستى كم سلته اور كمعاني بيبين كم سلط ابك ببياله مكرى كاليبى سارتى کائنات تھی۔ عِبن ومسکنت ایسی کہ اگر کسی نے ایک گال برطما نیچہ ارا تو دوسرا گال خود ہیش كرديا عمر بحر كاح كى مقدرت مذہوتى -حضرت عبىلى عليدالسلام كى بيرحالت أبى عبسا تيول كے الصمعيار حقّ بن كئى - اور دہ اسى معيارير بنى ببوت كى صداقت كوجانبونا جا سے بيں-

که اسّد نے کسی آدمی سے سیشمیں دو دل نہیں رکھے اور مذنم لوگوں کی ہیو بوں کوجن سے تم اظهار کر سیستے ہو تنہاری ماں بنایا - اور نیم تمار سے منہ لوسلیمیٹوں کو تنہا ہے جیٹے بنایا یہ تنہارے ایسے مُمنہ کی یا ٹیس میں - اور استرتعالی می فرمانے ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف رمنا کی کرتا ہے - (بالاع عا)

اسسلام قبول کرنے میں ان کے پیلے بھی نہی یا ٹیس سدّراہ ہوٹیں اوراب بھی بہی طعنے وہ اسلام اور مسلمانوں کو دبیتے ہیں۔ کہ تمہار سے بینیمبر نے نوبیو باں اور لونڈ بال کیں۔ جنگ وجدل کیا، لوگوں کوقتل کیا اور کرایا ۔ مِلک اور جا مُدادین پیداکیں۔ حکومت اورشا ہی کی۔اُن کے نزدیک یر ساری با تیں خواہ کتنی جائز اور مبنی برحق ہوں ایک نبی کے در جسے گری ہوتی ہیں جس کووہ غریب اور مکین اور ذلیل ہی دیکھنا بیٹ ندکرتے ہیں کیوں واس لئے کہ اُن کے نزدیک حضرت عيسى عليهالسلام كابهي نمونه تنها -كبكن أكمه ابك طرف حضرت عيسى عليهالسلام كي بيسكنت تھی کہ آیک گال پرطمانچہ کھا کردوسرا گال بھی سبیش کردیا کرتے ہے۔ تو دوسری طرف حضرت موسى علىبالسلام كابه حبلال تنصاكه ان كے بھا ٹی حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسکے عبيه المسلام كي لنحتى مست محفوظ مذرج - وَ آخَمَذُ بِسَوْاسِ ٱخِيْدِ لِي يَجُنُونُ وَ إِلَيْهُ فِ-اس بِر صرت ارون ف فراياء يا شدَة م لا تَاخُف إلا عين ولا بِوا سِن يه توعين الذبوت كاحال ہے- نبوت كے قبل مجى حضرت ايسے *سر بنگ شھے ك*ە فَوَكَرُو ٗ مُوْسَى فَقَصَلَى عَكَيْبُ کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک طرفُ عیسلی علیہ السلام کی غربت کا بہ عالم کہ فرماتے ہیں ۔ کہ برندوں کے لئے گھونسلے اور او مطربوں کے لئے مجھٹ ہیں مگرابن ادم کیلئے سرچیانے کی مجگههیں-کیا در دناک افلاس ہے ؟ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و امارت دیجھو کرفستھ زنا کہ الرقیم تجیری باکھیں اسکے دادالی سے راحت ماسل کرکے ایسے اعلی مقام شکر برفائز ہوتے ہیں کہ بیت المقدس بین کھانا کھاتے ہیں ۔ اور ہندوسش وقراقرم بیں دوببرکا قیلولہ فراتے ہیں یحضرت سیمیٰ علیہ السلام کوخود قرآن تسریف نے سَيِباللَّا وَحَصُوْراً مقام مرَحَ فرايا ب جوعورة سياتناق وب عُرض تعدادم حضرت يحلى عليه السلام كي به حالت اُ د صرحضرت داوُ دعليه السلام ننا نو<del>99</del> يورثيس ر<u> كھت</u>ے تھو۔

که اور اپنے بھائی رہارون) کے سرکو اور ڈاڑھی کو سجو کرکر اُن کوابنی طوف کھینچنے گئے۔ دب ہی ع ۸) سلکہ اسے بہری ماں جائے میری ڈاڑھی اور سر سجو کر رنہ کھینچ ۔ (باباع ۱۸) سلکہ پس موسی علیہ السلام سنے گھونسا مارا اور وہ شخص مرکبا ۔ دبیاع د) سلکہ پس ہم نے ہواکواس کی تعدمت میں لگادیا جواس کے حکم سے جیلتی تھی۔ دہیں ع ۱۱) ھی سردار ہیں اور عور توں سے بیچے ہوئے ہیں دمیں میں میں ایک

توكيااس طرح انبسياءك واتى حالات جووقت وموقع اور محل كے لحاظ سے ہوتے ہيں - كسى دوسرے کے لیے معیار صدافت قرار یا سکتے ہیں ؟ حصرت او بالیانسلام نام عمروض میں کرفتار رَكِرِ" إِنِيْ مَسَّنِيَ القُّسُرُّواَ نْتَ أَرْحَهُ هُ الرَّاحِينِيَ الْحَامِ كَتَّرِبِ أُورِ صَبَرُكا على قام پایا حضرِت رسوام غبول صلی است بعلیه وسلم اپنی فوم سی ختیا *ن مشاکر بھی فراتے ہیں ۔* کَتِّ ا هَدِ تَوْجِي إِنَّاهُمْ لَا يَعْدَلُهُ وْنَّ يُهِلِي صِنْرِت نوح عليه السلام قوم كاغرور ويجعكر بيكار الشيه نىلوںكى اصلاح سے نا أميد موكر كہنے لگے " إِنَّا حَوانْ تَدَدْهُ مُ يُضِلُّوْ اعِبَا كَا لَكَ وَكَا يَكِيدُوَا إِلَّا خَاجِرًا كُفَّا رَّأَ " يه *بِكارسُني كَتَى اورونيا غرف كروى كُتَى كِي*ا انبسياء عليهم السلام كي به خاص حالات يا عادات كوني ستقل مديا رصداً قت سي طور بركام استحق ہیں ، یہ حالات ایٹے موقعہ ومحل کے لحاظ سے بقینًا اچھے اور بہت اچھے ہیں۔ نسب کن بھر جم دومروں کے لئے بدکوئی معیارصدق وکذب فرار نہیں دیئے جا سکتے ہیں ۔اگرمرایک نبی کی مالت یا ذا نیات کومعیارصدافت فرار دیا جائے۔ توایک کودوسرے سے کوئی نسبتہی نهيں رہتی لیبس بدا مرکدا نبیاء سابقین یا بزرگانِ دین بیں سے بعض دنیا کی جائز آسانشش معصنفيدىنى وكي معيار صداقت قرار نهيس دياسكا عام تمدّن مكى معاسرت -ذاتی هالات ومزاج کے اختلاف کی وجسسے ان چیزوں میں اخت لاف باتی رہے گا - بر ایسی چیزیں نمیں ہیں کہ ان کوکسی دوسرے کی صداقت کے جانچنے کے لئے معیار قرار دیاجائے ليكن بونكهاس زمان ميل لوك دين اورعرفان البي سع بريكان بوستنه بين -اكرفران كريم بتلئے ہوئے معیار صداقت کو یہ لوگ گم مذکر دیتے ۔ تواپنے او ہام کی پیروی سے باز آجا۔ كهان بين كي بيزون كے لئے الله تعالىٰ في مركوم ويا ہے۔ باكتها السَّاسُ كُلُوّا

الله أكرتوانسين جيور ديكاتو و مترس بندول كوكره كريس كاورنسين جنين سك مكرفاجر كافر البياع ١٠)

اله الم برب رب مجمع دكه لك كيا ب قرب رحم كرنيوالون سفزياده رحم كرن والاب ، ( على ع ٢ ) عله الم يرب رب ميري قوم كويرايت در حقيقت برب كرده مير منصب كوبيان نفن نهين - ( حديث ) عله الم الشدنيين بركافرون كاكوثي كمون چور ( رفيع ع ١٠ )

عِمَّا فِي الشَّيْطِينَ عَلَا لَا طَيِّباً قَ لَا تَتَّبِحُوْ اخْطُونِ الشَّيْطِينَ " يعنى *علال چيزي ك*ماق-صرف حلال نهيس فرايا بلكه حلال كرساته طيتب كي مبى تشرط لكادى-ايك بجيز بلحاظ ابنى نوعيت وجنس سے طیتب وغیرطیتب ہوتی ہے اور ملجاظ طریقہ مصول کے بھی طیتب وغیرطیت ہوتی ہی اس منے دہ لوگ جن بین تقوی ہے استر کے اس حکم کی تعبیل بین سی چیز کوند صرف اسس کی نوعیت وجنس کی دجه سے حلال وطبتب سمجھنے ہیں ۔ بلکہ طریقہ حصول شے کو بھی کمحوظ رکھتے بين اور نوعيت وجنس كوبهي وكيصف بين ايك جيز خوا كسيسي بي حلال بوليكن الطيت نهو تووهاس سے اعراض کرکے طبت چیز کے حصول کی فکرکریں سے۔ بس طبت چیزوک استعمال كوتى قابل اعتراض بات نهبين - بككمستحس اعرب - اور اننامستحس كمانبياء كوخاص طور پيطتيب ہی سے استعمال کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کسورہ مومنون بارہ مرارکوع م میں ارشادہوتا عِيكُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ سُلُكُ لُوَامِنَ التَّطِيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْاصَالِعًا أَلَمْ "اورصرف" كم ريس نهيس فرمايا بككة حب حضرت رسول مقبول صلح الشرعليه وسلم في أيك حلال وطيتب چِيرُوا بني بيويوںِ كى خاطر<u>سے نزگ كرنا جا</u> ہا- توارشاد ہونا ہے كور الما يَّهُا النَّبِيِّي بِسمَر عَمَدَيْرِ مُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيْ حَنْ ضَاتِ أَذْ وَاجِلَكَ ٤ ووسرى جَكَه السُّرْتِوالي فراتله عُدُ مُدَن حَدَّ مَرِزِيْتَ مَ اللَّهِ الَّذِيْ آخْرِجَ لِعِبَادِمٌ وَالطَّيِّبَ احْبِينَ الرِّنْ وَالْ بس اگرا حکام المی سے واقفیت اور خدا کا درول میں موجود ہونا ۔ توجواعتراضات حضرت مزراصاحب المحاست المعقوبات ومعجزات ومشك وعنبر بركة جلت بين أن سع وحترازكيا جاتا يحضرت مزرا صاحبكي علالت وصعف ومحنت كولمحظ ركع كركون كمدسكتاب كرشك وعنبر بالمعجزات كاأستعمال أن برحرام تها باأن كاستعمال أن كم وعوى كالمحت بإصداقت وتعلق بالتدك منافي تصا وكبكن جب شخفيق حق مدنظرينه موتوان اموربيه توجركون كمير

اله اے لوگوزمین کی طال اورطیتیب چیزی کھاؤا ورسٹیطان کے قاروں کی بیروی شکرو۔ دہاع ۵)

يه ات رسولو باك، طيتب جيزين كهاد اورنيك عمل كرو-ر میں! شہ اے بی دصلی امنی علیہ وسلم) تم اپنی میویوں کی خاطر و جب نید اینے اوپر کیون م کروجواں نیرنے تھاری کیے مطال کی ہے ا کہ در مصرف صرف

سے رسول کدروکر کس نے اس زیب وزینت کورام کردیا ہے۔ جوالندنا لے سے اسبے بندوں کے

التعنى اورنيزطيب رزق كو ، ( پع ع ١١)

اس تسم کے اعتراضات سے سوائے اپنے اور اپنے حامیوں کے علی ذوق کی کمزوری کے اظہار کے اور کی تیجہ ماصل کیا جا سکتا ہے۔ بہی نہیں کہ رسالہ زیرجواب بیس مقویات وجوزات اک معاملہ ختم کر دیا گیا۔ بلک اس سے بڑھکریے کہ ایک ٹانک وائن کا بھی نام لے لیا گیا ہے اور اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بانک وائن فی انحقیقت نشراب ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے لیکن ٹانک وائن کا نمام آجانے سے بی ہرخص آنکھیں بچھاڑ بچھاڑ کر دیکھنے لگتا ہے کہ بیکیا بات ہے۔ اس لئے کا نام آجانے سے بی ہرخص آنکھیں بچھاڑ بچھاڑ کر دیکھنے لگتا ہے کہ بیکیا بات ہے۔ اس لئے ایک حفالف کی شدادت بھی درج کر دی گئی کہ میرایک قسم کی طافعور اور نشہ دینے والی تشراب ہے۔ ایک حفالف کی شدادت بھی درج کر دی گئی کہ میرایک قسم کی طافعور اور نشہ دینے والی تشراب ہے۔ نینس ہے کہ یہ مذکور کی میں جا ہے ہیں۔ اور اس سے ایک دعو بدار سے دی وجو بدار سے عامل دعاوی و اور طریقے ہیں۔ جن کو مخالفین علمی تحقیقات کہتے ہیں۔ اور اس سے ایک دعو بدار سے دی میں ماکہ کوئی اصل دعاوی و دلائل کی طرف نڈ جھک جائے۔

پوئی سلسلہ بیان میں ٹانک وائن کا ذکر آگیاہے۔اس لئے صرورت معلوم ہوتی ہے۔

کداس کی بھی صراحت کردی جائے۔ برنی صاحب نے ٹانک فائن کی نسبت ہو کھے لئے اس کی بھی صراحت قریشی کے
وہ مجالہ حضرت مرزاصاحب کے مُریدا ورمعتقدا ورخلص تنصے جیمی مواحب موصوف کے نام م
نام تصاریح صفرت افلاس جناب مرزا صاحب نے اورخلوط بھی لیکھے ہو تیمی مصاحب وصوف کے نام م
حضرت افلاس جناب مرزا صاحب نے اورخلوط بھی لیکھے ہو تیمی مصاحب و خطوط امام بنام فلام بنام فلام کے
خام سے رسالہ کی نکل میں شائع کردئے ہیں جس کے صفحہ ہ پریہ خط شائع ہوا ہے۔ کیا ناظراب تنصور کرسے ہیں کہ ٹانک وائن ہو بقول برنی صاحب ایک طاقتور اورنشہ دینے والی شراب تنمی دفاد یا نی خرمب طبح بنجم ملوا ) اور جس کو حضرت مرزا صاحب نے اپنے ایک خطص مرید
کے ذریعہ منگایا تھا اگر فی اسمت مال کو سے تھے۔ تو کیا ایک مُرید و خلص واقف کا درازدا کے
کے دریعہ منگائی تھی اورد ہی اس کا است مال کو سے تھے۔ تو کیا ایک مُرید و خلص واقف کا درازدا کے
کے بعد ہشخص کو بڑائکلف دے دیجاتی ؟ یہ صورت حال اس بات کی شاہد ہے کر ٹانک وائن کو وائن کے اس ملطق کے بعد ہشخص کو بڑائکلف درے دیجاتی ؟ یہ صورت حال اس بات کی شاہد ہے کر ٹانک وائن مرکب کو گئی تراب بہ تھی بلکہ دو دواتھی جو حضرت مرزاصاحب بیض مریضوں کے لئے لینے پاس ملطق

عصد واکٹربشارت اسے صاحب الم ہوری نے اخبار بینجا مسلح مورض مارچ مصلی میں اس کی صرحت کی سے اور بتادیا ہوری نے اخبار بینجا مسلح مورض مارچ مصلی میں اس کی صراحت کی سے اور بتادیا ہے کہ یہ ایک مقعی دو اسے جو انفلو تشرا افجیرہ کے بعد کم دو ارکو اللہ تعلق میں شاکع کرایا ہی کودی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شمست استد صاحب نے اس کا فارمولا اسنح میمی شاکع کرایا ہی جو مولوی علی محمد ماری پرشاکع ہوا ہے۔ اور دہ میں نہیں ہوا ہے۔ اور دہ میں نہیں ہوا ہے۔ اور دہ میں اسے نہیں ہوا ہے۔ اور دہ میں اسے نہیں ہوا ہو اس کی میں اس کا فارمولا اور اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں کی میں کرنے ہوا ہو کی کرنے ہوا ہو کی کرنے ہوا ہو کی کرنے ہوا ہو کی کرنے ہوا ہو کرنے ہو کرنے ہوا ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہو کرنے ہوا ہو کرنے ہو کرنے

" المائل وائن "عمواً سرزوائن آف کا دوراً مل کو کتے ہیں۔ جودوائی کے طور بر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اجزاء یہ ہیں۔ آئرن بیطپون۔ آئرن اینڈا بمونیا۔ سائٹریٹ بیف اینڈ کا ڈور پیٹونز - لائم اینڈسوڈ پم گلسرو فاسفیٹس۔ کسکارا - اوراکی کا ا صد - یہ ٹائک وائن اعصابی کمزوری نیزفون اور دوران فون کی کمزوری میں استعمال ہوتی ہے - نمونیا اور انفلو تنز اکے حلہ کے بعد جو کمزوری لاحق ہوتی ہے - اس کے دورکر نے کے لئے بھی اسے استعمال کیا جا تاہے - اس کی خوراک ایک چچ بھر ہے اس سے قطعاً نشد نہیں ہوتا - اور مذاسے کوئی نشد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بلکہ یہ ایک دوائی ہے - اور دوائی کے طور پر مذکورہ بالا امراض میں استعمال کی جائی ہوئی۔ ہم نے خود بھی اس معاملہ میں شحقیقات کی ہے -ہم منے خود بھی اس معاملہ میں شحقیقات کی ہے -

ر بنگال کی ایک شهوردوا ساز اوردوا فروسش کمپنی ہے بیس نے اپنی دوا و س کی کتا ب یں رکھال کی ایک شہوردوا سے اس کا سے اس کے اس سے اس کے اس سے اس کے اس سے اس کے اجزاء اور کیفیت دریا فت کی - اس کا جواب یہ ہے : -

" وائن المط بهترین ایک وائن ہے۔ جس یں نولاد کیلیس وفاسفیط آخف
لائم سوڈ ابیٹوں اور دس نی صدی اسکول شرکی ہے۔ یہ مانک وائن خاص طوریر
دودھ بلانے والی اول کی محت کو ذیکی کے بعد بعال رکھتا ہے اورطویل بیاریوں
مثلاً میعادی بخار-انفلو تمنز ایا نمونیا کے بعد اور نبوراستعنیا کمی خون - ایا محمل کی
بہاریوں قلبی عوارمن معدہ کی خوابیوں اور مجموک کی میں استعال کرایا جاتا ہے "

اس خقیق سے بلاسی شک و صب ہے واضح ہوجا تا ہے کہ انک این فی نفسہ شراب نہیں بلکہ ایک مقوی دوا ہے ۔ جو کم ور انتخاص کو استعمال کرائی جاتی ہے ۔ البستہ اس میں ہوئی ا ۔ اور انتخاص کو استعمال کرائی جاتی ہے ۔ البستہ اس میں ہوئی ا ۔ اور ہم جاننے ہیں کہ انگریزی دواوں میں عمواً الکحل اس لئے شر کب کیا جا تا ہے کہ دوا آبیں سے نہ کہ دوا آبی سے نہ کہ کہ بیا جا تا ہے کہ دوا آبیں سے نہ کہ کہ بیا جا تا ہے کہ دوا آبیں سے نہ کہ کہ بیا جاتا ہے کہ دوا آبیں سے نہ کہ کہ کہ بیا جاتا ہے نشہ بیدا نہیں کڑا۔ اس موتی ہے ۔ ہوجا اس طرح نما یاں عنوان د بیکرٹ ان کے کہنے سے اس نیست کا صاحب کی اس کتا ہو کہ کہ سے اس نیست کا صاحب کی اس کتا ہو کہ کہ سے اس نیست کا صاحب کی اس کتا ہو کہ کہ سے اس نہیں کہ سکے برنی صاحب کی اس کتا ہو کہ کہ سے مال کرتے سے تھی۔ گر با وجودا س سے وہ یہ نہیں کہ سکے کہ دھنرت صاحب اس کوخو دہمی استعمال کرتے شھے۔

به جواب رساله قادیانی نیمب کی فصل اول کے ان شرا محیر عنوا ات کاب جو حضرت مسیم موعود کی ذات و صفات کے متعلق ان سے لباس وخوراک و دواء و مرغوبات کیام سے سے فاتم کئے گئے ہیں -

مطابق الهام کی صحت ملم کی پوری زندگی سے بعد ہی جانچی جاسکتی ہے۔ اس سنے اس معیسا ربر الهام كى صحت وقت كے وقت برنميں جانجى جاسكتى عصرت يسيح موعود عليه اسلام كےسلسله آروافراجات كمتعلق برجواب كافى ب كرجوجاعت اس منى كافرربعد بعرب اس كواس بركوئى اعتراض نهبس اوروم طمئن ب ادرجان كوجه كروه ابينا موال سلسله كى خدمت كيسك حضرت بسع موعود کو اور آپ کے بعد آب کے جانشین خلفا مکے والد کرتی رم بی ہے تو دوسرے غير شعلقه الشخاص جواس آمدني كے ذرا تع سے كوئى تعلق نهيں ركھتے كيوں مضطرب وہيقرار بہو كہتے ہیں عجیب بات سبے کرایک کروہ تو اینادین وایمان جھ کراسلام کی خدمت کے لئے ایناتن من دهن ابكيشخص كوابكشخص كوا بام مان كرجوالدكرر المسهداورد وسرع لوك جن براس كاكوبي بارنهبیں ہے شیح نفس کے مرض میں گرفتار اس برناک بھوں چڑھار سے ہیں۔ نَّه لُ مُهُوَّتُوْ اِبِ فَيْظِ كُمُّر اس كے بعد تين فطول نمبر ١٠-١١-١١ كوجناب برنى صاحب في سباسيات كيلية وقف كردياك فصل ١١ ايمى اسى فنمون سي تعلق مع - مم ان فصول كالفصيلي جواب ضروري نهيس ستجھتے برنی صاحب کی غرض ان فصول کے قائم کرنے سے غالباً یہ ہو گی کہ حضرت مسیح موعود نے گورنمنٹ وحکام گورنمنٹ کے مقابلہ میں جوطریق ٹزمی ولینٹ اور انکسار کا اختیار کیا یا اپنی خدما كأكورنمنث يراظهار كبياسيه وه علّامك خيال مين شايد شان سيحيت يامهدويت يا إدعائ نبوت ُمتى كے منافی ہے ۔ جولوگ دل میں باغیانہ خیالات رکھتے ہیں اور جن کے بینکورنمنٹ كى مخالفت كے خيال سے لبريز ہيں اور بمت نهيں ركھنے كه ابينے دلى عنا دوبغى كوطام كركيں ان کواہنے بطون کے افہار کا اس سے اچھاکیا موقع مل سختاہے۔ کہ جب کوٹی فردیا جاعت گورنمنٹ پرلیسے خیرخوا ہا نہ خیالات با جذبات کا اخلار کیسے۔ تواس سے خواہ مخواہ مخالفت کر ك اس فرد يا كرده سے نفرت بيميلان كے لئے پر ديكي ناكيا جائے -ادراس كے نيالات كودْليل *نظروںسے ديجھاجاَئے۔ امتار* نعالے يَنْهى عَين الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَيغِيْ كى تعلىم دېتاب، لېكن اسلام كے دعوى كے ساتھ علامد برنى جيسے لوگ بغى كوسلمان كى صفت قرار دينا چاست بين - بهان تأك كنود اظهار يني كي قوت وبمت منر كه كردوسرو كواس بي أبهارنا

له توكددكدابيغ فص سع خودى مرو دبيع ع ٧) كه من كراب بعيالي وراييديده باتون اور بناوس سه-

چاہتے ہیں-اورجواس منافقائداعنقادسے بیزار ہونے کا اظهار کرے توان کے نز دیک وہ فابل طام سناور گردن (دنی قرار پاتا ہے۔قرآن باک ویٹر ہستے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اسپنے خاص بندوں اورخصوصًا انبیاعلیم السلام کو استر تعلیٰ کس طرح ادب کھا تاہے۔

حضرت موسى علبهالسلام كى بعشت بى بنى اسرائيل كى سجات كے لئے ہو تى تقى جوذون جيسے جبّار بادشاہ كى حكومت ميں ذليل سے دليل تر ہوگئے تھے حضرت موسئ معہ ا بينے بھائى حضرت ارون کے بنی بنائے جاتے ہیں خلعت نیوت دونوں کوعطا ہوتی ہے اور مم ہونا ہے إِذْ هَلْبَ آنْتَ وَآخُوكَ بِالْيَاقِ وَلَا تَنْفِيكِ إِنْ وَكُولِيكِن ديجهو مارى يادين ستى مذكرنا -اس سازوسامان اوراسيخ خاص نشانات كرساته آراست كرك وونول كوجيجا جاتاب اورحكم ديا جاتاب، إذْ هَبَالالى فِرْعَوْنِ إِنَّهُ طَعَى كُمْ وونول فرعون کی طرف جاؤجس نے سراٹھایا ہوا ہے دلینی خدائی کا دعوی کررہاہے)اس عملے بعدادب كماياجا تاب تَفَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَالَّهُ لَكُ يَتَذَاكُمُ الْوَارَ يَخْشَى تم رونون اسسے نرمی سے بات کرنا شا بدوہ مجھول سے باز آگر دہمکدی یا دکرے اور اہم سے) الرے یعنی ادب سکھایا اور اس کے برکات سے بھی طلع کر دیا - باوجوداس کے اسکر تعالیے نے موسى عليه السلام سيواس طرح دوبدوكلام كيا ادرابين معجزات كساته خاص فرعون ك پاس است بھائی کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ لیکن بھر بھی عضرت موسی اور ان کے بھائی ہارون عليهاالسلام فرعون كے پاس ماتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں در آبناً اِنَّمَا اَعْمَا اِسْ اَنْ يَفْوُ طَعَلَيْنَا أَوْ اَنْ يَطْعَى - كراے ہمارے رب ہم ورتے ہیں كسيں وہ ہمارے پر نيادتى مذكرے - الله تعالى كاب كلام اس امربر ولالت كرنا بے كر انببا عليهم السلام كويمى اینی ولت ورسوائی اور ملاکت کا خوف بهوتا ہے لیکن ابسے موقعہ برحسب معاملات بشری ادب ولینت اورمو نع و محل کےمطابق کام و کلام کرنے کی ہدایت ہوتی ہے- اوراس کے بعددہ ا پنی ذگی خاص مهم وسنن کی انجام دہی کے لئے تبار وا مادہ ہوتے ہیں۔ یبی حال حضرت مسح موعود عليه الصلوة والسلام كامهي تفاله كورنمنث سي بحينتيت گورنمنث سے اور بحيثتيت ملكه محيحضت ملكه وكلوريا أنجماني يأافسان منتعلقه سيحسب مراتب ادب ولينت محمساته

مخاطبت كرتے تھے مگر با وجوداس كے حق تبليغ سب كے ساتھ اداكبا- اور سرايك كو كلمة حق ببنچاد با- اوراب کی اتباع میں آب کے تبعین نے بھی اس سلسلہ کو جاری رکھا تبحفہ قیصری وستارأه قيصربه وصحيفة أصفيه وشحفة الملوك ودعوة الامير وشحفد يرنسآن وميزستقل طوربر وه مكتوبات وسخريرات بهي جن ميس ملكم عظمه اوريرنس آف وبلبز رسابن ملكم عظم) اميركابل-حضرت عفران مكاب واعلنحضرت قدر قدرت بندگان عالى متعالى كو كفك طوربرليكن دب ورمن كولمحوظ ركه كرتبليغ كى كمي بعداوراس طرح بوحق تبليخ كانها وه اداكرد ياكياب اس المطعم ادب ولینت اور حفظ مراتب کا خیال حضرت سیح موعود علبه السلام کے ابینے اسلی شن کے مانع اورمزاحم منتها -خدا کے بدیاک شعب انسانی طلق واخلاق بس بھی بلندیا بداور فابل تقلید بنون رکھنے بن الله الله " وَلا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " كَ حَمْم كَمِطَابِق مِ الْبِ كَالْحِ إِلْا رَكُمُ تُعْلِيْنَ كرق بي-مولانالوكون كى طرح نهيس بوت كريون بروقت عُبُوْ سَا فَمُ طَرِيْرًا بُغِر مِنْ ہیں کیکن جب دینی غیرت وثمیت کا دقت آ جا ناہے تو سگ پرور دہ کی طرح قدموں پرلوطیتے ہیں اور حق کینے کی ہمت نہکیں رکھتے ۔ اور اسی طرح دین وا بمان کے ساتھ نو د داری اور عز نفس كوبهي اپنى بيه حيا في برقر بان كرديت أب يبكن وهمل جوانب باعليهم السلام ظاهر بوزنا بعض كانمونة حصرت كسيح موعود عليه الصلوة والسلام في دكها يا - وهمنظور ومُقبول بارگاه الهي بونام يعد يوس كي بالآخر ضدى مولانا مي نقليس كريت بين مكر ممصدات :- سه ترنجه واناکندکنید ناوان کیک بعدارخسایی بسیار

بي خِيائِيه برنى صاحب ان نظارو ل مسينو د بخوبي واقعف ہيں-اورا پني حق گوڻي وحق طلبي کي ہمت

كوبھى خوب جانتے ہیں ۔

رمصلحت نبیست که از پرده برون افت را ز)

پسس یہ اجسمالی اور اصولی جواب ہے۔جناب برنی صاحب کے فصول اربعہ ۱۰- ۱۱- ۱۷- ۱۲ مراکا بوسیاسیات دورا دل دور ثانی و دور ثالث کے نام سے فائم کی گئی ہیں تیرھو بر فصل آن بیانات سے متعلق ہے جن میں حضرت سے موجود ۴ اله آپس كففيلت كون بعولو رئيع عدا) على منه بنا أيوالي تيوري چرصا بيوال ( البع عدا)

اورآب کے خلفا سنے میسے موعود کے نہ ماننے والوں کے مذہبی اور دینی مقامات کی تفصیل تشریح

ایسے انتخاص کے آنے کے بعد دنیا تین حصول میں منقسم ہوجاتی ہے۔ ایک گردہ اس کے متبعین و مصدقین کا ہوتا ہے جواس پر اور اس کے دعاوی پر ایمان لانا ہے اور لمسان شرع مومن کم ملاتا ہے۔ دومرا اس سے اباء والمحارکرنے والاگروہ ہے۔ بواس کے دعاوی اور دلائل کی تکذیب کرتا اور اس کی جانب بڑے بڑے بڑے عیوب منسوب کر دیتا ہے۔ اس گروہ منکرین کو باصطلاح شرع کا فرکما جاتا ہے۔ تیسراگروہ مُسَدَّ بَدُذَ بِیْنَ بَیْنَ خَالِدہ ہِ کا فرکما جاتا ہے۔ تیسراگروہ مُسَدَّ بَدُذَ بِیْنَ بَیْنَ خَالِدہ ہُ کا مِی مِد منظر یک مدنظر میں جان میں ہاں ملانے سکتا ہے۔ اس کو قرآن نے بلفظ "منافقین" بیان جدھ فلیہ دیجہ تا ہے۔ اس کو قرآن نے بلفظ "منافقین" بیان فرمایا ہے۔

ظاہرہے كرحضرت مرزا غلام احترصاحب فاديا فى جنھوں نے بالمام اللى موعود بنى ہونيكا دعوى كي الله مرزا غلام احترصاحب فاديا فى الله معرفودادر سدى معمود كرا جاتا ہے۔ اُن كيساتھ

له افترتعالی مومنوں کو اُسی مالت میں دچھوڑ می بہاں کک خبیث اور طیتب میں فرق مکردے۔ دبیاع ۹) علا دونوں کر دونوں کے درمیان تذبذب میں بی دیاع ۱۸

بھی پہی سلوک ہوگا۔ کہ اُن کے ماننے والے مومن - نہ ماننے والے کا فراوران دونوں کے درمیان منافقین ہوں گے۔ بدایک امرواقعہ ہے اور بھی حق ہے۔ اوران اصطلاحوں کے اس طح استعمال پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

صرف اس من كابك بهت بطراكروه حضرت مرزاغلام احرصاحب كے دعاوى مسيح موعود كونهيس مانتا يهنهيس كها جاسخناكماس انبوه لنبيركو بأوجود المحاركي بهيمون كها جائي كسي كروه كىكترت يا قلسك براسطلاح شرعى كے صادق اسف كا البحصار نهيس -اسطلاح كے انطباق كا دارو مداروا فعات وكيفيت بربع - أكربه سي مهاكرابك شخص في مسيح موعود ومهدى بالبي تعن کا دعویلی اس دنیا میں کیا ہے نوید بھی سے ہے کہ اُس کے ماننے والے اُس کے مومن اور یہ ماننے والم كافرېي كے جائيس محدية مانى والول كومون كهناكسى طرح بيح اورمطابق واقعه نه بوكا-نه ماننتے والو کو به تواخت بیار ہو کہ وہ خود حضرت مسیم موعود یا اُن کی جماعت کومومن یامسلم مرتسلیم ر میں اوراُن پر بخت ہے سخت کفر کا فتو ٹی عاً مذکریں بسکن ببری نہیں ہے کہ سے موعود یا اُن کی جاعت کوان شرعی اصطلاحول کے استعال سے روک دیں جودعوی ماموریت وجدویت کی وجهس الزيرطور براستعال كي جائيس كي- تم توديى انصاف كروكه أكرمزا غلام احترصاحب قاد بانی تمهاری نظر بین سیح وجهدی نهیس- بلکه اُ بینے دعویٰ میں کا ذب ہیں- توجب کجھی دیے مود یادری معمود آئے گا بوتمہاری نظر بس مجیح وصادق اور منجانب استر بوگا۔ تو تب تم اُس کے ملنے والوں یا نہ ملننے والوں میں کوئی است یا زقائم کروگے یا نہیں ؟ اور اگرامت یا ذکروگے توكن اصطلاحوں سے ؟ اگروہ اصطلاحیں ہی ہوں گی تو بھراعتراض كيا ہے ؟ يس جولوك حضرت مرزاغلام احرصاحب فادياني كومسح موعوديا مامورمن التنروأمتي نبى مانتي بي - تووه مان اورمد ملت والول كے لئے اسلام كى مقرره اصطلاحيں استعمال كرفي برمجبور ہيں -

یات در اسل بیمعلوم ہوتی ہے کہ لفظ "کو بطور ایک گائی کے تصور کیا جائے لگاہی است در اسل بیمعلوم ہوتی ہے ۔ عجیب بات بیر ہے کہ حقیقت کفر سے عوام است اور گائی ظاہر ہے کہ بُری ہی معلوم ہوتی ہے ۔ عجیب بات بیر ہے کہ حقیقت کفر سے عوام است زیادہ متا تز نہ بیں معلوم ہوتے جتن لفظ "کفر"سے رکیاں اگران الفاظ کو جذباتی کیفیت واثر سے علیجہ ہوکردیکھا جائے۔ تو بیصر ن ایک اصطلاح ہے و ماننے اور ندما ننے والوں کے درمیان علیجہ ہوکردیکھا جائے۔ تو بیصر ن ایک اصطلاح ہے و ماننے اور ندما ننے والوں کے درمیان

امتیاز کے سلنے قائم کی گئی ہے۔ اگر در حقیقت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعاوی کانہ انسا اوران کی تکذیب توضیک ابتفاءً لمرضات اللہ ہے۔ اور بموجب برکات وٹمرات اُخروی ہے۔ نو ان کے فتوئی کفر سے کوئی مسلمان کافرنہ یں ہوسکتا۔ اس لئے اگر دہ سی کو کافرکسیں بھی۔ نواس سی کسی کافی الواقع کوئی نقصان نہیں ہے۔ بیس محض اصطلاح کے استعمال سے چرائے یا آسٹ فیت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

مسحموعود توبوحه مامورمن التند بون كحابيف نه مانيغ والول يركفركي ننرعي اصطلاح منطبن كريت ببر ليكن علماء ف توفقه مين ايكمستقل باب بهي اس كے لئے فائم كرديا سے۔ جس میں ہراک ابیسے کلمہ گواور مرعی اسلام کوجوان حرکات کا فرنحب ہونا ہے جن کا ذکر نقد میں ہے کافرہی کہاہے۔ بیھراس سے بڑھکریہ کرد لٰو بندی علماء نے بریلویوں اور بریلویوں سنے دیوبندال<sup>یں</sup> كى اوَرْث يبعول نے سُنبوں اور سنبوں نے سشبیعوں كى علاننية تحفيركى ۔اورا ب بھى روزار استى تحفير بازى كاملسله جارى بعداس كفربازى كمنفعلد سع برايك فرفه كى كتابي بمعرى بري بيب دُور کیوں جائیے ابھی حال ہی ہیں علماء دیویٹ کی تحفیر کی نسبت ہندوستان کے بین نسوعلماء کا فتولے ت العَ ہُواہے۔ جوبرے خوست خاشجرے کی وضع میں نہایت ہی تھی کا غذ برعدہ طباعت کیساتھ مولوی مخرار آمبیم صاحب بھا گلیوری کے محفو سے لمبع کراے شائع کیا ہے۔ اس میں ہمارے مشمهر حيدرة باودكن رصائها الله عن الشُّدوّدِ وَالْمُفِتْنِ كَعَلَاءِ عَظَامٍ مُحْدِيا وَثَاهِ سِينَى مَنَا مولوی وحیدنا دری صاحب بمولوی عبرالفدیر صاحب صدیقی (سابق صدر شعبه دینیات جامعه عثمانيه) كے نام بھي ہيں- دعوبدارسيج موعودكو توايك منصبى حتى حاصل سے ليكن علماء اورمشاتخين كو اسقسم كاحقكس فعطاكبام إبيرب فتوى كفرعلماء داو بندك جن عقائد وكلام برب - وه بهى ملاحظه بهول فتوی بین اُن کی کتابون سے جوافت باسات ملے بین اور ان افت باسات برجو نكم بي لكاياكيا ہے۔وہ جناب برنی صاحب كي بيشم ناتوان کے لئے سرمر عبرت ہوسكتا ہے۔ المخطم و: –

وله الله تعالى اس مسركومشر اورنست نون ست بجائد.

" (بسم لتُرارحمُن الرمسيم) (مخرُه نُصلى على رسُوله الحرَبيم) والمخرِه نُصلى على رسُوله الحرَبيم) وبا بيه ديو بندبيعقا مدُو الول كي نسبت بين سوعلماء المسنت المعن كامتفقه فتولى

برادران إس زمانے بین اسلام کومتنا تقصان صرف و با بیہ و بوبند بیسکا کی بڑی فی بین بین بین اسلام سے بین بیا ہے۔ تمام باطل فرقے مجسموعی طور پر بھی اتنا تقصان نمیں بین پیا سکے ۔ اس کی بڑی وجہ بیسب کہ برخلاف اور فرقول کے و با بیبہ و یو بند بیہ نے ابنا کو ٹی علیجدہ نام نمیں رکھا ۔ بلکہ اسلام سے علیجدہ بوجلے نے بعد بھی یہ فرقہ اپنے آپ کوستی خنفی کے نام سے ظام کر رہا ہے اور نا واقف سُت تی حنفی بھائی اسی وجہ سے وصوکہ کھاتے اور ابنا ہی بیال مجھ کر ظار ملاء رکھنے اور نا واقف سُت تی حنفی بھائی اسی وجہ سے دھوکہ کھاتے اور ابنا ہی بیال مجھ کر خلاء ملاء رکھنے کی وجہ سے ان کے وام فریب بیں بین سالسلہ جاری کیا ہے جن کے ذریعہ سے ناوا تعف رسالوں اور اسٹ تماروں کا ایک ایسا سلسلہ جاری کیا ہے جن کے ذریعہ سے ناوا تعف مشی خفی بھائیوں کو فام طور پر معلوم ہوجائے کہ و با بیہ دیو بند سے کا اپنے آپ کوستی خفی ظام کر نازا اور دو کا فروں کا ایک گردہ ہے جس کی نظیر دنیا کے کہ بیت نمیں بائی جاتی ہی جی بی جی بی جی بی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں با مرتد ویکن ایمان میں و با بیہ دیو بند بیہ کے کہ یہ نمیں بائی جاتی ہی ویک کی بیہ بیں با مرتد ویکن ایمان میں با بیہ دیو بند بیں با

(۱) خدا جھوٹ بول سکتاہیں۔ (۱) وعدہ خلافی کرسکتاہیے دس) ہم نہیں مانتے کے خدا کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ تقویۃ الایمان صلتے ورسالہ یک روزی مولوی اسمعیسل دہوی آنجہانی امام وہا بیہ ۔ و امداد الفتاوی مولوی اشرف علی تھا نوی مان و صک و مینا تا منا تا منا وبرا بین قاطعہ مولوی خلیال احمد البیٹھوی آنجہانی صلاتے ۔ بہ تو تھا الشرحباشانہ کے متعلق وہا بیہ دیو بندیہ کا عقیدہ ۔ اب ملاحظہ ہو ولیوں اور جبیوں کی بابت انجا نہیا در اس ماجز بندے اور ہمارے بھائی ہیں ۔

ر۲) انسان آبس میں سب بھائی ہیں ہو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے۔ میں اسلام مخلوق بڑا ہو یا چھوٹما اسٹار کی شان کے آگے جارسے ذلیل ہے۔ تقویۃ الایمان بہلی عبارت میں تو اولیا روا نبیا وکو عاہمتہ بندے ہونے میں اپنی طرح بتایا۔اور دومری میں جوبراً بزرگ ہو ،اس کوا پنابرا ابھائی ٹھرایا ہے۔ اور میسری بیں ان چھوٹوں بڑوں سب کو ملکان بھالبوجب اولیا میں میں ان چھوٹوں بڑوں سے مملکان بھالبوجب اولیا میں انبیاء کوا بنا بڑا بھائی بتایا توائن کو اپنے باپ کے رُتبہ سے کم ٹھرا پایا نہیں کہ بڑے بھائی کا انبیاء کو ابنا بڑا بھائی بتایا توائن کو اپنے باپ کے رُتبہ سے کم ٹھرا پایا نہیں کہ بڑے بھائی کا رُتبہ باب کے رُتبہ سے بھی ذلیل میں کے آگے جارسے بھی ذلیل میں تواس کے مربہ افضل بتایا یا نہیں کہ جوجہ اسے بھی ذلیل ہوتو جا رہے بھی ذلیل میں جوجہ اسے بھی ذلیل میں تواس کا مطلب بھی ہوایا نہیں کہ انٹری شان کے آگے جمال اولیاء انبیاء سے بھی نفسل نہیں تواس کا مطلب بھی ہوایا نہیں کہ انٹری شان کے آگے جمال اولیاء انبیاء سے بھی نفسل نہیں تواس کا مطلب بھی ہوایا نہیں کہ انٹری شان کے آگے جمال اولیاء انبیاء سے بھی نفسل نہیں ۔ یہ ہے خدا وانب یا میں طور پرحضور مرور انبیاء صلی انٹر علیہ دیا میں کا نمونہ یہ تو عواس انبیاء کے لئے تھا۔ اب خاص طور پرحضور مرور انبیاء صلی انٹر علیہ دیا کہ کا نمونہ یہ تو عوال دیکھنے : ۔۔

دا) ابلیس اور ملک الموت کاعلم نبی ملی استرعلیه و سلم کے علم سے زیادہ ہے۔ اسس خبیت عقید سے کے متعلق و با بید دیو بندیہ کے مقتداء کی خاص عبارت یہ ہے : ۔
"سنیطان اور ملک الموت کو قویہ وسعت نقس سے ثابت ہو ٹی فیخرعا لم کی وسعت علم کی کونسی نفن قطعی ہے ۔ جس سے تمام نصوص کور د کرکے ایک شرک ثابت کرنا ہے ' یہ شرک نمیس تو کونسی ان کا حصد ہے۔ رد بجھورا جبن فاطعہ صلیمی

(۷) جیساعلم انخضر بسلی استرعلیه وسلم کو تصا ایساعلم تو مربیجه اورم رسطری - سودائی خطی بلکه تمام حیوانوں اورچ یا دُن کو رحس میں بیل - بھینسے گدھے - بندر اور یا تھی۔ گھوٹے کئے سور آریب داخل میں) حاصل بیسے - بدویل بندیسے تجیم الامتر دلوی انٹرون علی تضافوی کی خفط الا بیان میں ہے - اُن سکے اصل الفاظیہ ہیں : -

" آب کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید جیج ہو او دربافت طلب یہ امریک کیا جانا اگر بقول زید جیج ہو او دربافت طلب یہ امریک کہ اس غیب سے مراد بعض علم غیب ہے یا کی ۔ اگر بعض علوم غیب یہ مراد ہیں۔ تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب او ہر صبی (مجنون) بلکہ جمیع جیوا نات وہما ٹم کے لئے بھی حاصل ہے یہ دھنو یہ حفظ الاسان ،

مولوی محدد انحن دیو بندی نے جودیو بندیوں میں شیخ الهند کملاتے ہیں۔ اور مولوی رسندی الهند کملاتے ہیں۔ اور مولوی رسندی الم کا آنی کھا رسندی کو آنحصر بنا کہ میں اینے مرشد کو آنحصر بنا کا کا آنی کھا ہے دا صل الفاظ یہ ہیں :-

رُّباں براہل ہوائی ہے کیوں اُعلَّ مبل شاید به اُتھا عالم سے کوئی یا فی اسلام کا تافی " بعد انہی صاحب نے ابینے انہی مرشد گنگوہی صاحب کے کلوٹے غلام کو حضرت یوسف کا تانی قرار دیا ہے۔ بینا نے انکھا ہے ۔

" ٹبولیت لے کہتے ہیں مقبول لیسے ہوتے ہیں + عبید سود کا ان کے تقب ہی یوسٹ نانی" پھرانہی صاحب نے اسپے بسرکی لاش کو خدا اور اُن کی قبر کو کو ہ طور اور اسپیٹ آپ کو موسی تھمرایا ہے۔ اصل الفاظ بہ ہیں - سے

"تمهاری نزبت انورکو دیجرطورسے تشبیه + کهوں بوں بار بار ارنی مری دیجی بھی نادانی"
بیسنی جس طرح حضرت موسکی نے طور پراٹ د تعالے سے عرض کی تھی۔ اسی طرح بیس مولوی
رشید احد کشکوہی صاحب می تُریت کو طور قرار دیجرا کمی لاش سے ارنی کمتنا بوں۔ "معا ذالت "
بھرانی صاحب نے تکھا ہے۔ سے

"به مری تصحیحیین بی ده هوند نیا گوه که ارسته به بولی نیا نیا سینون می آودوق وشوقی عرفانی اس ناباک شعرین کھلے طور برگنگوه کو حب سے اضل کما گیا ہے مطلب بہ ہے۔ کہ وق وشوقی عرفان ما سی کے شوق وجون عرفان ما راسته دریا فت کرتے بھرتے تھے۔ ناجلد کعیہ کوچھوٹر جمال انہ بین عرفان حاصل نہ بین ہو آگئی کہ کا راسته دریا فت کرتے بھرتے تھے۔ ناجلد کعیہ کوچھوٹر جمال انہ بین عرفان حاصل نہ بین ہو آگئی کہ کا راست دریا فت کرتے بھرتے تھے۔ ناجلد کعیہ کوچھوٹر جمال انہ بین عرفان حاصل نہ بین مونو و باستان کی خبر کو طور اور آن کی خبرا فان حاصل کرنے کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کرتے اور عرفان حاصل کرنے کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کرتے کی موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کرتے کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کرتے کی کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کی کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کی کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی خبرا فات کی کا موقعہ پا بیس ونعو و باستان کی کا موقعہ پا بیس ونان خات کا کا کھون کی کا موقعہ پا بیس ونان خات کی کا موقعہ پا بیس ونان خات کی کا موقعہ پا بیس ونان خات کا کھون کی کو کے کہ کی کا کھون کی کا کھون کی کا کھون کی کی کی کھون کی کو کو کھون کی کا کھون کی کو کو کھون کی کے کا کھون کی کی کی کی کو کھون کی کو کھون کی کا کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کو کو کھون کی کھون کی کو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کو کھون کی کو کھون کی کو کو کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کھون کی کو کھون کی کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کھون کو کھون کی کو کھون کی کو کھ

پھر ہی صاحب تکھتے ہیں کر صفرت ہیں گئے توصرف مردوں ہی کو زندہ کیا تھا۔ گر گفتگو ہی صاحب نے دو کام کئے ۔ لینی جومر بھکے تھے اُن کو توزندہ کر دیا۔ اور جوزندہ تھی ان کی دوت کا رستہ بندکر دیا اور انہ بس مرنے سے سنٹنی کر دیا۔ بس صغرت بسے کی سنیمائی گنگوہی صاحب کی سیعائی کے مقابہ میں کہا حقیقت رکھتی ہے عضرت میں کا وہا ہے کہ اس گنگوہی صاحب کی سیعائی کو دیکھیں لیعنی اس کے قائل ہوں اور اس پر ایمان لاتیں اصل الفاظد یو بندی صاحب کے یہ ہیں ہے

"مُرَدُول كوزنره كيا زندول كومرنے مذ ديا + اسم سيحاني كوديكھيں ذرى ابن مريم" بمهائى مسلمانون فرقه ديو بندبير شيطانيه ماوا قف مستى حنفى بهما يُبون كويير مغالطه دياكزيا بے کہ ہمارے بزرگوں کی عبارتیں تبدل وتغیراورقطع دبریدکر کے بیش کی جاتی ہیں۔اوران کا مطلب سمجديس سليكي وجه سع بهي غلط بيان كياجا تا ك- بم فان دونون مفالطون كاقلع قمع كردين كى غرض سے دوكام كئے ہيں-ابك يدكہ جوعبارتيں ال بروں كافل کی ہیں و دبقبید صفحہ و نام کتاب نقل کی ہن تاجو جاہے مقابلہ کرکے اطمیتان کرنے - اور اس برا بھی بس مذکر کے مرعبارت کے متعلق سواسورو ببیر انعام بھی مقرر کر دیا ہے۔ بیغی ہو عبار بین نقل کی گئی ہیں۔اگران میں سے کو ٹی عبارت دبد بندی الانوں کی کتابوں میں مذیحلے ق فی عبارت سواسوروبید دیا جا سیگا- درستویم نے دیوبندی صاحبان کی کابوت ایسی عبارتین قل کی بی كمعولى ودوال معى أنكامطلب سانى سمجوليس علاهداس ان عبارتول كيتعلق بريس علارك فتودك خلاصه في لك فيضين ماظام ربوجلت كه ان عبار توكامطلب محضي بن على نمين بوكى بور کون ان مختاہے کہ تمام میں دوستان کے علمائے اہل منست ان دیوبٹدی اصحاب کی اُدو عبارتو كالمطلب يحصف سحقاهم بين اوران فتو وكاخلام بوعلما تحروه وضف انديس مندرجه بالاعبارتوس ويست " و بإبيه ديو بندميها بنى عبار تول مين تمام اولياء وانسب ياء حتى كرصن بيرالاولين<del>.</del> أخربن سلى الشرعليه وسلم اورخاص ذات بارى تعاليات نكى ابانت ومنتك كرفي كى وجه مصقطعًا مرّد وكافر بين اوراك كاارتداد وكفر سخت سخت سخت اشد درجه تك بهنج چکاہے ایساکہ جوان مرتدوں اور کا فروں کے ارتداد وکفر بس ذرائجی شک کرے وہ می اہم جیا مرتدو کا فرسے - اور جواس شک کرنے والے کے کفریس شک کرے وہ مجھی مرتد و کافرہے۔ مسلانوں کو بچاہیئے کہ اُن سے بالکل ہی محترز دیجتنب رہیں۔ اُن کے بیچھے نماز <del>ترکس</del>فے کا ذکر

ال يرعبارت مولانا برنى صاحب اور أن كے حاميول كى توجه خاص كے قابل مع -

ہی کیا اپنے بیچے بھی ان کو نماز نہ پڑھنے دیں -اور نہ لبنی سجدوں میں گھسنے دیں نہ اُن کاذبیحہ کھا تیں۔ کھا تیں۔ نہ اُن کی شا دی غمی میں شریک ہوں نہ اپنے ہاں آن کو آنے دیں - یہ بیمار ہوں - نو عیادت کو نہ جا میں - مرین تو گاڑنے تو بینے میں شرکت نہ کریں مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں۔غرض ان سے باکل آحت یا ط واجست ناب رکھیں "

یہ ہے حضرات علمائے اہل منت کے فتووں کا خلاصہ اور بین توے و سے والے مرت ہندوں ہیں۔ بلکہ جب وہ بیہ دیوبند بیکی عبارتیں ترجمہ کر کے بھیجی گیٹل تو افغانستان و خیوا و بخارا وایران ومصروروم وشام اور کرم عظم فرینہ منورہ وغیرہ تمام دیارعرب وکو فہ و بغلاد شریب غرض تمام جمان کے علمائے اہل سنت نے بالاتفاق بی فتوئی دیا ہے کہ ان عبارتوں سے اولیا دا نبیاء اور خود فلائے تعالیٰ شام کی خت سخت اشدا ہانت و تو بین ہوئی۔ بیس و ہا بیہ دیو بندیہ خت سخت اشد مرتد وکا فر ہیں۔ ایسے کہ جو ان کوکا فر مذک ہے خودکا فر ہوجائے گا۔ اس کی عورت اس کے عقد سے باہر ہو جائیگی اور جو اول د ہوگی وہ حوامی ہوگی۔ اور از روئے شریب ترکہ مذیا شیکی۔ بیونکہ و ہا بیہ دیو بندیہ پر اول د وکفر کا فتوئی دینے والے علماء اس کر شت سے ہیں کہ اگر ان تمام کے اسماء مبارکہ معہ فرت مرتب کے ساتھ درج کئے جائیں تو کئی مجلدات ہیں بھی نہما ٹیس۔ اس لاعش میں جو بیت میں اسماء گرامی ایک شیم کی صورت میں جو بیت منظر ہے درج کئے جائے ہیں۔ جن کو جو بین ہو وہ دیکھیں دورہ کے تعالیہ کا میں میں جو بیت میں نظر ہے درج کئے جائے ہیں۔ جن کو تفسیل دیکھی ہو وہ دیکھیں دورہ سے میں دورہ کئے جائے ہیں۔ جن کو تفسیل دیکھی ہو وہ دیکھیں دورہ دیکھیں دیں۔

دا) تقديس الوكيل د ٢) السيف المسلول د ٣) عقائد و إبيه و د إبندير د م) تاريخ د إبنديه د م) السيف المسلول د ٣) الصوار الهنديه على مرسني طين د إبنديه د ه) حسام الحريين د ٢) فقاوى الحريين د ع) السلوبنديه وغيره وغيره - و اخير حكونك الكالمية الكيمية والمسلوبين المسكوبين - المسلوبين المسكوبين المسلوبين المسكوبين المسكوبي

فاكسار مخدا برائمسيم بها كليوري

نوط المولفف: معلوم نهين مولانابرني اوران كم مخيال علماء عالم كه اس متعقفة ي يرعسل يسرا بين بانهب ؟

ناظرین نے الاحظ فرایا جناب برنی صاحب اور اُن کے حامی و ہم اہجہ بزر کوں کے یہ كرشيم بن علاء مندوشام وعراق اورسارے عالم اسلامي كے نام لے كرش خصيت كومتعين كركے أن كے كلام كے افت باسات ديجرم شهورتروبن علماء ديو بندكو يوسر برآ ور ده روز گار بي بيد مرك ئ فركه ريا - اور كا فربھى ايساجس كے كفريس شك بھى بدتر بن كفريك بېنچاد بتاہے- اور كفركيسى صاف وصر برج عبار توں سے نابت كياكيا أور عبارت كے ساتھ كتاب كا نام صفحہ بھى كھديا۔ اس سے زیادہ متنانت اور سنجیدگی آور کیا ہو گی۔ جناب برنی صاحب نے غالباً ان ہی سیر بی ایا ہی مبارک اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے بہی علماء دیوبنداوراًن کے فیض یا فندحضرت موللناانشرف علی تهانوى وموللنا بستبراح رصاحب عثماني ابك دوسرافتوى كفراته مبر يبكر أسطي بب اورمولاً أشلى ادران كے بھائى مولوى حميدالدين صاحب فرا ہى برج ہمار سے تشہر كے مشہور مدرسه دارالعلوم محيرتيل ره بيك بين اورين كى قرآن فهمى شهوراورسلم بداورين ك نفوى كا ايك براً كروه كوا ه ہے۔علمائے دیو بند مذکور نے کفر کا فتوی لگا دیا جس کے لئے ہمارے شہر کے مذہبی رسالہ " ترجمان القرآن كوابية جادى الاول هده الهجرين أيك مقاله كمنايرًا حيس كوبم في صفحه الله باب دوم بردرج كياب - رسالة فادياني مذم ب طبع جمارم دينجم كي تيرهوين فصل كابهجاب كافي ہے۔ ١٠-١١-١١-١٧ كابواب يسك دياجابكاس كے بعد لين فصول يعنى ١٤١٥ ين زیادہ ترجماعت احدید کے باہمی اختلافات کے متعلق اقت باسات دیے گئے ہیں اِن فعمول کو براه راست حضرت مبیح موعود کے دعاوی و دلائل اور اُن کی مکذیب یا تر دید<u>سے کوئی تعلق نہیں ہ</u>ی۔ اس لفة ال كحريجوا بات ضرورى نهيس تبن انبيا عليهم السلام كي جاعتوں بين اس مسم كے اختلافا یا امت مرح مسکے باہمی اختلادات ہماری انکھول کے سلمنے ہیں انہی اختلافات کی وجہ سے بهت اورایک دوسرے و جو کچے کمتاہے اس سے دنیا نا واقف نہیں۔اس لئے بداختلا فات کسی مامورمن اللہ کے دعویٰ كى صداقت بركوتى الزنهيس أدال كسكته -

ا ٹھارھویں نفسل بیں تحضرت مزاصاحب کے دعویٰ کے دافلی نقشہ کے نام سے 4 س عنوانات ہیں۔ابتدا اسف مسل کی" ابتدا و انتہا "کے عنوان سے کی ہے۔ اور اسی سِلسلہ میں برا ہیں احتمایہ کی ابتدائی تالیف اور اس کی طبح واشا عت کا ذکر کرے حضرت میں موعود عرکے ابتدائی دعوی اور ما قبل و ما بعد دعویٰی کے جبند مزید ادوار از سر نوجناب مُولف غلام فیقستر فرمائے اور انہی مضایین کو جو کتاب زیرجواب کی طبح اول ہیں آگئے ہیں کہیں شکر اربیان کیا ہے اور کہیں اپنے بیا نات کو تقویت ویہ نے کے مدید عنوانات فائم کرکے نئے اقتباس انہی میران اس میران اس کی نسبت وے وئے ہیں۔ مشاء صرف بیم علوم ہوتا ہے کہ حضرت کے موجود کو ایس منا مصرف بیم علوم ہوتا ہے کہ حضرت کے موجود کو وطریقوں سے طبحون کیا جائے ۔ اول یہ کہ آپ کے ندیبی خیالات منقلب ہوئے رہے۔ ورمرے بیرکہ کتاب برا ہیں احتمام کی درید جلب منقدت تھی۔ ان دونوں اعتراضات دومرے بیرکہ کتاب ہوگئے ہیں۔ خات کی طوف سے بار بارجوا بات دیے جا چکے ہیں اور اب یہ دونوں اعتراضات کے متعلق ہماری جا عت کی طوف سے بار بارجوا بات دیے جا چکے ہیں اور اب یہ دونوں اعتراضات نا تا ہوگئے ہیں۔

انسانی زندگی بین مختلف حالات وخیالات کاانقلاب ہرایک انسان پرگذرا ہی - اور انبیاء واولیاء وصلحین بھی اس سے ستڈی نہیں ہیں - ہم اپنی کتاب تصدیق احمریت میں اس کوکسی قفوصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ۔ باقی رہا کتاب برا ہین احدید کے ذریعہ فعدت مصل کواسی قفوصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ۔ باقی رہا کتاب برا ہین احدید کے ذریعہ فعدت مصل کوات اس کا کوئی نبوت موجود نہیں ہے کہ حضرت میں موعود علیال مام نے دنیا کو بنجمت دیجہ ابنی ذات کے لئے کوئی نفعت حاصل کی تھی ۔ اس انہام اور الزام کا اللہ تعالی نے نو واپنی زبان سے بو جواب دیا ہے ۔ وہ ایک مومن اور شقی کے لئے کانی ہے یہ نواور کان کھول کر شنو - اگر دل میں تقویٰ کا ذرا بھی اثر ہے تواس جواب کے بعد زبان بند کرو: ۔

"وَمَاكَانَ لِنَجِيّ آنَ يَعَنُلُ وَمَن يَعْدُلُل يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُولِيًّا مَا فَيَ اللهِ مَن يَعْدُلُ يَكُونَ اللهِ مَا عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُولِيً فَي كُن نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ مَا يُظْلَمُونَ - آفَمَنِ اتَّبَعَ لِضُوانَ اللهِ كَمَن بَالْمَ بِسَخَطٍ قِينَ اللهِ وَمَا لُوسِهُ جَهَنَّمُ اوَ بِتُسَ المَصِيْرُ"

نه اورنی کیلئے نیانت کرنا ہو ہی نہیں کتا اور جو خیانت کرناہے وہ قیامت کے دن اس فعل کے ساتھ و خدا کے حضور) آئے گا۔ پھر ہترخص کو اس مکتب عمل کا پورا اجر دیا جائے گا- اوران سے کوئی کمی نہ کی جائیگی ۔ کمیارضوان الٰہی کا طالب و تبع اس خص کی ماندرہ کرتاہے ہوغضنب الٰہی کامورد ہوا- اور حس کا ٹھ کا مذہبہ نم ہے۔ جوسے بڑرا ٹھ مکانا ہے۔ (پ مع م مع م )

براجين احريهكو برهواور ديجموككيا بهكام اعلات كلتدات كم الشرك المتنظم بالهيس اورجيسا كه دوسر مخالفين في بول كياب أكرآب مهى إزراه انصاف يد كهذ برمجبور بوجالي كديد كام تو صروراعلائے کامترالمترکے لئے تھا۔ تو بھرسو چوکہ بی تخص اس طرح اعلائے کلمترا سنر کے لئے ہمرین مستَعدوآ ماده ہوجائے کیا وہ رضوان الٰہی سے محروم ہوجائے گا ؟ اُگرینیں تو بھرآبیت محولہ بالاکو بمصواوركالم المى كاس زوراور قوت ونوركو محسوس كروية أخَمَن أَنْبَعَ إِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِن اللهِ "كى ديبلكس طرح حضرت يسج موعودً كى صفائى اوربات كردبى ب لبكن أكراس برجي آب كوتسكين نه مواور كلام الهي كاصاف وشفاف وصحت يخش باني آب كي انت بَخْض وحسد كوبجها ندسك - توحضرت افدس سيح موعود عللبسلام كوحسب بل اعلانات ملاحظه بون: --" ہمنے بعض جا ہوں کے ناحق کے شور دغوغا کا خیال کرے دومرتب استہار دیدیا كربوتخص برا بين احديه كي قيمت والس لينا جائب وه مهارى كتابيس مهاري حوالدكيك اور اپنی فیمت سلسلے بینانچدوہ تمام لوگ جواس قسم کی جمالت بین اندر مصف تھ انہوں نے كتابي يجيج دين اورقبيت وابس ك لى-اوراعض فكنا بور كوبهت خراب كريك عجبجاً كر سطورلبطور المستنستهار كتصفر بير) كراكراب بهي كوتى ايساخريدار يجيبا بواموجود يديج غائبا مذ برا مین محتوقف کی شکایت رکھ تاہے تو وہ فی الفور ہماری کتابیں بھیج دے بہم اس کی قیمت جو کچھاس کی تحریر سے نابت ، دگی اس کی طرف روان کردیں سکے۔ اوراکرکوٹی باوجود ہمارے ان اسستها رات کے اب بھی اعتراض کرنے سے بازمر اوے تو اس کاحسا. خدانعالے کے پاس سے " دایام اصلی صفحہ ۱۱سا ۱-۱۱ " اوركيون مجمدير سالزام ككاف بوكربون احديدكارويد كهاكياب - اگرميرك بر تهارا كجيت بعض كايماناً تمموا خذه كرسكت مو إاب كيس في تماراكو في قرضه والهين كيا-بانم في ايناحق ما مكا اورميري طرف سع المكاربوا- تو ثبوت بيش كرك وومطالبي سے کرو-مطلاً اگر میں نے برا بین احمر یا کی قیمت کا رو بیر تم سے وصول کیا ہے ۔ تو تم سبب

فداتعالی کی تسم ہے جس کے سامنے حاصر کئے جاؤ کے کربرا ہن احربیہ کے وہ چاروں حقے

میرے عوالہ کروادر اپنارو بیر سے تو - دیجھویں کھول کریدائشتہا رو بتاہوں کہ اب اس کے بعد اگرتم برا بین احمّہ یہ کی قیمت کا مطالبہ کرواور چا رول حصے بطور ویلیو - پ - ایبل میرے سی دوست کو دکھا کرمیری طرف بھیج دواور بیں اُن کی قیمت بعد لینے اُن جہار حصول کے ادا نہ کروں تومیر سے پرخدا کی لعنت ہو - اور اگرتم اعتراض سے باز نرا و اور ندکتاب کو والیس کرکے اپنی قیمت لو تو بھر پرخدا کی لعنت ہو ۔ اور اگرتم اعتراض سے باز نرا و اور ندکتاب کو والیس کرکے اپنی قیمت لو تو بھر پرخدا کی لعنت ہو ۔ اور اگرتم اعتراض سے باز نرا و اور ندکتاب کو والیس

دارىيين نمبرىم وعلا استشمار مورخه هار وسمبرسندارم

يس ببكا في جواب رسالة" قادياني ندمب كي الممارهوير فصل كاسم-

م انبسویر فصل" بیج رئیات کے عنوان ستے مرنب کی گئی ہے اور بیعنوان واقعی ہے بھی اس فصل کے التے موزون کر جس میں کسی خاص رئی کس پرجناب برنی صاحب کو قرار نہیں ہے معلوم ہونا ہے کہ آنش زیر یا ہیں - ع

جو عِل أشتاب بربسلوتووه ببلوبدلت مين

 اگرواقعی ان پاگلوں کا دعوی بنوت استدلال کے فابل ہے اور ان کی ہے راہ روی سے
حضرت مرزاصا حب کے دعاوی پر کافی زد پر ٹی ہے۔ تو بر فی صاحب اُن مخالفین و معاندین
اسلام کو کیا جواب دیں گے۔ جو '' حدیث '' ثَلاَ تُون کَ جَالُون کے ذَابُون کُنَدُمُ ہُر کُنے کُم اُنکو نوا ہوں کے جوال میں بیش کر دیں گے جوال انکو نوا ہوں کی جوال میں بیش کر دیں گے جوال موجودہ زمانہ سے قبل اُمت محمد میں بیدا ہو چکے بیں۔ اور جن کی طوف نوا ہوں ہی حسن خاندہ بی صنافہ بی سے ایک امت محمد میں اس قسم کے گذابوں کا بیدا ہونا حضرت مول مقبول اس کی صراحت کی ہے۔ کیا امن سے محمد میں اس قسم کے گذابوں کا بیدا ہونا حضرت مول مقبول میں اس نام میں کو بیدا ہونا حضرت میں اس میں اس کی صراحت کی ہے۔ کیا امن سے بھی اسلام برکوئی حرف اسی اسلام برکوئی حرف اسی اسلام برکوئی حرف آمس کی اسلام برکوئی حرف آمس کا سے ب

قرآن پاک نے جس مکن الوقوع واقعہ کو بیان کرے اس پراسکام مرتب کردئے اس کا وقوعہ اُمن میں مخروری ہے۔ کا وقوعہ اُمن محروری ہے۔ جنانچہ خود کا تب وحی مرتد ہوگیا تو اسلام کا کیا مجراگیا ؟

لہ جوکوئی تم سے مرتد ہوجائے اپنے دین سے اور پچھر کفر کی حالت ہی میں مرسے تو وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں جنائع ہو گئے۔ پرجہنی ہیں اسی میں ہمینشہ رہیں گئے۔ (پ ۲ ع ۱۱)

اسی طرح ہزاروں آدمی مزند ہو گئے یا ہوتے رہے ہیں تواس سے اسلام کی صداقت برکیا اثریرتا ہے بوکیا برنی صاحب سی مسلمان کے ارتداد کو اسلام مے کذب کی دلیل قرار دینا چاہتے ہیں ؟ " نوذ با تئر منعا "۔ بہ ہے جناب برنی صاحب کا " بیچر گٹ" کیا رنگ لائے ہیں اور کن کن کونوں میں مُنہ چھیا نے بھرتے ہیں مگر کہیں مفرنہیں ملتا اور ندانشاء الشد ملیگا " فَایْنَ الْمَفْتُ"

اس گھبرائی اور پربشانی ہیں جو "بہجراً" کی ترتیب سے ظاہرہ فاضل برنی نے مولوی تنا داللہ کے آخری فیصلہ کو بھی اسی رنگ میں چھپا دینے کی کوشش کی ہے ۔ پہلے پیمنوان طبح اول کی فصل جہارم کا آخری اور دسوالی عنوان تنصا جس کا دندان تکی تفصیلی جا ابا کہ طرف میں اسی رنگ میں ہے۔ اور دومری طرف مولئنا علی محکم میں ایس کی تعاب تا ۲۰۱۳ میں دیا ہے اور دومری طرف مولئنا علی محکم میں اجھری نے اپنی لاجواب کتاب "ہمارا مذہرب میں بیار مدید کی قوت نہا کہ دی دیکر" تا بنی نہ بایدرسا نید اس مقولہ پوراکر دیا۔ ان جوابات کی تکذیب یا تر دید کی قوت نہا کہ اس وفعہ خالب برنی صاحب نے اس مولان کو ابینے اصلی اور پہلے مقام سے مطاکر " بھی تا اس میں اور پہلے مقام سے مطاکر " بھی تا کہ اس میں اور پہلے مقام سے مطاکر " بھی تا کہ اس میں اور بھی اور پہلے مقام سے مطاکر " بھی تا کہ اس کے دور یعم سے اپنی مشاکر میں اور میں اور پہلے مقام سے مطاکر " کی گئی تھی قبول نہیں کیا۔ اور حضرت اقد س مرزاصاحب نے اس دُ عاکو ہو مون اس کے یہ کہ کہ کی سے اس کی عالم وہ خوداس کو شاک کریں۔ اور بھول پنی طرف سے جو چاہیں اس کے یہ کے کھی دیں۔

مولوی صاحب نے اُس کے نیجے انکھا تو بدانکھا کہ'' بدطریق فیصلہ مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اِسے منظور کر سکتا ہے'۔ اور نہ صرف یہ کہ قبول نہیں گیا بلکہ بہدی وی کی کر دیا کہ: — '' خدائے تعالیٰ جھولتے دفایاز مفسد اور نا فران کوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس جملت میں اور بھی بُرے کا م کرلیں یہ

ا درابیت اس دعویٰ کی نا تبدین مبیلمه کذاب کے واقعہ کو بیان کرکے انکھاکہ " آنحضرت فلاہ ردحی کا انتقال مسیلمہ کذاب کی زندگی میں ہموا اور وہ زندہ رہا ۔

م عصرت مره روی و است مسلمه کراب سے پہلے انتقال فرما گئے اور سیلمه باو بود

كذاب موسف كے صادق سے ویکھے مرا"

ید کھ کرمولوی تناءا متد نے صاف کہ دیا کہ یہ تحریر تہاری مجھے منظور نہیں ہے اور مذکوئی واٹا اسے منظور کرسکتا ہی ۔ اس طرح حصرت اقدس مرزا صاحب کی تحریر سے مولوی نناءات رہے کہ معاریہ ہے کہ '' صادق کا ذب کی زندگی میں فوت ہوتا ہے '' خدا کے گریز کر کے یہ قرار دیا کہ سیحے معیار یہ ہے کہ '' صادق کا ذب کی زندگی میں فوت ہوتا ہے '' خدا دیا کی قدرت دیکھئے مولوی نناءات سے حق وباطل کے پر کھنے کے لئے جومعیار ابنے لئے قرار دیا ہے۔ اس کے مطابق اُن کا فیصلہ بارگاہ اللی سے ہوگیا۔ '' المنز و کی فیصلہ انٹر تعالے کی طرف سے ہوگیا۔ '' المنز و کی فیصلہ اللہ تعالے کی طرف سے ہوگیا۔ کیکن سے واضح آخری فیصلہ اللہ تعالے کی طرف سے ہوگیا۔ کیکن سے

گرند بیند بروز شیر حمیشه به حیشهٔ آفتاب را چگناه ہم نے اسپنے جاب متذکرہ بالا میں صراحت کی تھی کہ حضرت مرزا صاحبے آخری فیصلہ کے اعلان کی آخری سطور جناب برنی صاحب نے ترک کر دی ہیں رتصدیق احدیت منظمہ ۲۰۲۲

(صميمسر هين الفاظ بي: -

 ملاحظه فرمائیں تومعلوم ہوگا۔ کر بی صاحب جس طرح جا ہتے ہیں عیار توں میں کمی وزیادنی کردسیتہ ہیں۔ مگرانٹار تعالیے ہرموقعہ پر اُن کی بیردہ دری کے لئے سامان بھی بھم پہنچا دیتا ہے۔

اب کی مرتبر جناب مُولف " قاد یانی مذمهب شف جوافست باس دیا ہے - ۱۹ ۱س کی کتاب کے صفحہ ۱۹ س کی کتاب کے صفحہ ۱۹ س کی کتاب کے صفحہ ۱۹ س کی کھویں سطر پر اس طرح ہے ۔ ' بیکسی الهام یا وحی کی بنا مربب شکوئی نہ بین خصل دعمل کے طور بر میں نے خدا سے فیصلہ جا ہا ہے ' بین فقرہ فیت اول میں نہ تھا بلکہ اس فقرہ کو لیسے بالے ابتد میں برصایا گیا ۔ اور اس فر ربید موری کا میں برصایا گیا ۔ اور اس فر ربید موری کا سامن ہم بینجا یا ہے ۔

دا) اول به کربرنی صاحب افت باس کرنے بین بے ہاک ہیں۔ اسپے مطلب کے ۔ لئے وہ یہ نمیں دیکھتے کہ مشکل کا نمشاء کن جماول سے سیجے طور برنطا ہر بہوتا ہے۔ صرف بیر مدنظر کھتے ہیں کہ ان کے عنوان کی نا ٹیدکن فقرات سے ہوسکتی ہے۔ اور شحرییت مطابق قول باری تعاسلے اسی کو بہتے ہیں '' یُحکید' فُدوْنَ الْکے لِمَرَعَنْ مَوَّا ضِلْعِہ''

رم) دوم بیکه اس جدید اضافه شده فقره بی سے ظاہر بوناہ کہ یہ محف ایک دعا ہے بو حق ویاطل کے تصفیہ میں کے اسے کی گئی تھی کوئی الها م با بیشگوئی نہ تھی جس کے اس کے باشفلم پورا ہونے پرا صرار کیا جا سکے ۔ بس دعا کے لئے نواہ کوئی بھی افظام ستعمال ہوئے ہوں غرض اور منسار صرف دعا کا بہ تھا کہ حق ویاطل کا تصفیہ ہو۔ اور مولوی ثنا والٹر صاحب کو لکھ ویا گیا تھا کہ دعا ہو حق ویاطل کے تصرف دیا کا بہ تھا کہ حق ویاطل کے تصرف کے نیا والٹر صاحب کے ذیل میں جو جا ہیں کھدیں ۔ اللہ تد مالے کی تقی میا کہ طابق کے تصرف کے تحت مولوی ثناء اللہ رصاحب نے نود ایک معیار مقرد کر دیا ۔ اور اسی معیار کہ طابق کے تصرف کے تحت مولوی ثناء اللہ رصاحب نے نود ایک معیار مقرد کر دیا ۔ اور اسی معیار کہ طابق کو قریبی ناظرین اس تفصیل کو فریبی ناشین کو فریبی نے تعلی کہ فریبی نے میا کہ ناظرین اس تفصیل کو فریبی نے سے کہ کو وہ بھے فیصلہ کے سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو وہ بھی کہ نام کہ کو وہ بھی کہ نام کہ کا بو مولوی ثناء اللہ مسلم کے انداز کی معالی کہ نام کی کہ نام کہ کی کہ کہ کہ کا میں اس تفصیل کہ نام کی کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کو وہ بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا بو مولوی ثناء اللہ مسلم کے اس کی کہ کا میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کھی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے لئے کی گئی تھی کہا نتیجہ کو ا

يس يه مع جناب برنى صاحب كى انبسوي فعل" بيجرنك كيفيت عالباً ب تو

مله وه کلمات کوان کی جگرسے بدل دیتے ہیں ربھ ع م) عله پاک سے وہ دات جس فی منوں کودلیسل کیا۔

بمنى ساحب البينة "بيجراك كاما لم كرشت موت وكيككرد وق كابيطل مند ليكريسوس كيك لآنانبزگگ سے ہے زنگ نئے چرخ محسیس ؛ واہ بگڑا ہے عجب رنگ سی اس ماسھ میں نبیل اس كے بعد جناب برنی صاحب كى اس بے بهرا علمي البعث كا" خاتمه "ب اس ميں دوعوالات أين ببعلا عنوان ابت لماء كي حقيقت "كالفاظير سبع - بنظام رس عنوان سيع وحفيقت برني هما واضح كرنا جلبت إي وه برسم كرنبوت كے جدوث دعادى كرف دالے دنيا بركبى ناكام وتباه نهين ہوستے-ان كے لئے صرف ترت ہى ميں سرامقرب -اس كا بواب ہم باب يتم ميں دينگ دانشاءالله على معيار صداقت على منهاج النبوة برسجت كي كتي سعه اورعنوان نسب ردوم بيني " قَرَّانی احکام "کانهایت تفسیلی جوابٌ تصدری احربت بین دیا جاریکا ہے۔اور ان تشریجات کے ساتھ بوان دونوں عنوانات كى مندرجة بات مباككى تم ف اپنى كتاب ندكور بيس كى بيب ران بروو عنوانات کی مندر بھر بہر ایک آیت کلام باک کے باک ایک شوشہ اور لفظ سے ہم شفق ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ انتد تنعالے سیسے بہلے ہم کو اور ہماری جاعت کو اور اگر برنی صاحب مبرا مذمنانیں تواس کے بعداُن کو اوراُن کے ہمخیالوں کوا بتلاء دنیا سے بجائے اور ابنی مرضی کی را ہوں برجیلا اوروه ايمان عطا فرائع جواس في اسين مقبول بندول كوعطا فرمايا - اور ممسب كو جورسول مقبول صلى السُّعِليه والم كأكلَم، بِطِهِ البِّيرِ المان لاست اورا بُ كو خاتم النبيين سبم رست مين سراط سنقيم برجيلنا ورأس برفائم رجنے كى مدايت فرمائے ٱللَّهُ مَ آدِنَا الْحَتَّى حَلَقاً وَّادَزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَادِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا كَوْرُزُ تُنَا اجْتِنَا بَكْ - أحين شم احين

ا سے میبرے رب اس فت ندسے اس اُمت مرحومہ کو کبچا لے حس کے بیچائے کے لئے تو نے ابتداء یس حضرت رسول مقبول صلی اسٹر علیہ رسم کاورآخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کومبعوث فرمایا۔ ربحق محمد و آلبہ و اصحابہ اجب معین )

برنی صاحب اگر غور کریں اور برانه ما نیس تو ہم در و دل سے کھنے ہیں کم فاتمة الكا كے

عنوان دوم کا جو بواب ہم نے "تصدیق احدیث کے آخر میں دیا ہے۔ اس کومکر رملا خطر فرائیں اگر جب
اب کی مرتبہ آپ نے ان آیات کو فرآنی احکام "کانام وعنوان دیا ہے۔ لیکن ابندا میں جب بعد دعیا

کے ان آیات کی طرف منجانب اللہ آپ کو نوجہ دلائی گئی تھی۔ تو آب نے ان آیات کو نہا بت موزون
اور بی عنوان قرآنی تنبیہ "کے سخت درج کیا تھا۔ آب اب بھی اس کو تنبیہ مجھے" تنبیدالی "کے اور جو عنوان قرآنی تنبیہ"

ام سے بچنے کے لئے آب نے عنوان سابقہ بھی بدل دیا ۔ لینی بجائے اصل عنوان" قرآنی تنبیہ "

کے جو آب کی کت ب کے طبع اول کے مرائے فصل نی مرائ عنوان دیا ) تھا۔ اب ہماری اس تشدیق کے بعد جو ہم نے آب کی اس قرآنی تنبیہ "کی اپنی کتاب" تصدیق احدیث کے صفحات ۲۰۰۹ تا ۱۹۹۷ در کی میں اس کے بعد جو ہم نے آب کی اس قرآنی تنبیہ بہر حال تنبیہ ہے اور شرخص کو جس کا اس سے دیکھی ہے فورکہ نا چا ہیں۔ دیکھی ہے۔ اس می خورکہ نا چا ہیں۔ ۔ بہ تنبیہ بہر حال تنبیہ ہے اور شرخص کو جس کا اس سے تعلق بے غورکہ نا چا ہیئے۔ ۔

ہم نے ابیخ بواب مذکور بیں ان کیات کی جو تعبیر کی ہے اور اس سے ہدایت عال کرنے کے سافے جواشارات واضح کئے ہیں۔ وہ آپ کی مخلصانہ تو جد کے فایل ہیں۔ ہماری ضدمیں آپ اینار است خراب اور منزل کھوٹی نہ کیجئے ۔ جناب رب العرب بیں الحاح ومصلطر بانہ دعاؤں اور استخار ہم نونے کے بعد بچدائی بیر غور کیجئے اور بار بارغور کیجئے شایدی ظاہر ہو جائے ۔ "وَسَا خَوْلَ کَا مِنْ مَا مَدِ بِعَدَ نِنْ اللّٰ ال

اظرین سے بھی بھی خلوص نیبت النماس ہے کررسالہ قادیانی ندیمب طبع جمارم و پنجم کی فسل بینیل کے عنوان نمیر ۷ قرآنی احکام کا ہم نے جو تفصیلی جوالینی کتاب تصدیق احدیت کے صفات ۲۰۸ تا ۲۱۹ پر دیا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ صرور ملاحظہ فریا ٹیس شاہداللہ تھا کی سے خلوص اور طلب حق کو دیجھ کراپنی راہ آسان کر دسے۔ مستسل اسٹ کی کے جوشت کی شکہ دیا۔ کی حکہ کہ کہ الملک اکسی ا

اله يه الله كوشكل نهي - كه شايدالله الله الله كالعدائل دمايت بالفكى بات بيداكردس (ب ٢٨ ١٥٤)

بالمجار

حضرت مرزا فلام احکرصاحب کے دعاوی اور اُن کے دلا ل حضرت علی علیہ السلام کے آسمان برا کھا م حکومت علیہ السلام کے آسمان برا کھائے جانے کی حقیقت ۔ تعینی اور جمدی اور کل خابمب کا موعود منتظہر وہ بنتہ بادی امور جن کا تصفیہ سے موعود کے دعوی سے فیے ضروری ہے ۔ مشلہ حیات و وفات سے اور علما مرک م متک بالے سے موعود کی انتظام کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی فنظ کے اعمال حبط میں ۔ مسیح موعود کی مسیح موعود کی مسیح موعود کی مسید کے مسید کے موتود کی موتود کی مسید کے موتود کی موتود کی

سابقہدوابواب یں ہم نے صوف رسالہ" قادیانی ندمب کے مرتب کردہ عنوانات اوراس کے دیلی قتب است کا ہواب یں ہم نے صوف رسالہ" قادیانی ندم ب کے مرتب کردہ عنوانات اوراس کے دیلی قتب است کا ہواب دیا ہے لیکن ان جوابات سے فی الواقع حضرت مزاغلام احمرصاحب کا باعث ہیں۔ کے اُن اصلی دعاوی کی کا فی وضاحت نمیں ہوتی ہو مخالفین کے مسالے ضروری ہے کہ آپ کے دعاوی کے دلائل اوران صروری علمی مباحث کے متعلق جو دعاوی و دلائل سے بیدا ہوتے ہیں کچھ وضاحت کردی جلت ہے۔

سوجان جامیئے حصرت مرزاصاحب کا دعوی بر بنائے اعلام والمام المی مختصراور واقع طور بریہ ہے کہ وہ حسب فرمودہ رسول مقبول سلی التہ علیہ رسلم سبح موعود و مهدی معمود ہیں -اوراس دعو کے بریہ ہے کہ وہ حسب فرمودہ رسول مقبول سلی التہ علیہ رسلم سبح موعود و مهدی معمود ہیں -اوران کی جماعت و تنبعین کے عقائد فؤد مضرت اقدس مرزاصاحہ کے ساتھ مضرت مرزاصاحہ ہے ایک الفاظ میں یہ ہیں :-

" جن یا نخ بیروں براسلام کی بناء رکھی گئی ہے وہ ہماراعقیدہ سے اور جس خدا کلا)
یعنی قرآن کو پنجہ ارنا حکمہ ہے ہم اس کو پنجہ اررہ ہم ہیں۔ اور فاروق رضی التُدعنہ کی طرح ہماری زبا پر حب ہیں۔ اور فاروق رضی التُدعنہ کی طرح ہماری زبا پر حب ہیں۔ اور خاروق رضی التُدعنہ کی طرح اختلا ف اور تناقض کے وقت
برحب مدیبت اور قرآن میں بیدا ہو قرآن کو ہم ترجی دیتے ہیں۔ بالخصوص تصوں میں جو بالاتفاق نسخ کے لائق بھی نمیں ہیں۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے بین کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت حکم صلف فی صلے اللہ علیہ سولم اس کے رسول اور خاتم الا نب سیاء ہیں اور نمیں اور سیدنا حضرت حکم صلفائی صلے اللہ علیہ سولم اس کے رسول اور خاتم الا نب سیاء ہیں اور

ہم ایمان لاستے ہیں کہ ملائی تق اور حشر اجسادی اور روز حساب حق اور جنت جی اور جستم تق ایس اور اباحت کی بنیا و ڈالے۔ وہ بے ایمان اور اسالاً کم کرے یا آک درہ زیادہ کرے یا ترک فراکنس اور اباحت کی بنیا و ڈالے۔ وہ بے ایمان اور اسلا کا میں کہ وہ سیجے ول سے کا کہ طبقہ برایمان کے میں کہ لاالہ الااللہ می کی رسول استر کا میں بر مرس اور تمام انبیاء اور تمام کت بیں جن کی سیجاتی رکھیں کہ لاالہ الااللہ می استر تابت ہوان سب براہمان لا تیں اور حواد ور منہ بیات ہو اور خدانوا اور اس کے رسول کے مقرر کروہ شام فرائفن کو فرائفن سیجھ کر اور منہ بیات کو منہ بیات سیجھ کر اور منہ بیات سیجھ کر اور منہ بیات سیجھ کر افرائف کے مقرر کروہ شام فرائفن کو فرائفن سیجھ کر اور منہ بیات کو منہ بیات سیجھ کر افرائفن کے مقرب کے در اس کے مقرر کروہ شام فرائفن کو فرائفن کو فرائفن کی منہ بیات سیجھ کر اور منہ بیات سیجھ کر اور منہ بیات سیجھ کر ایس کے در سول کے مقرب کا در بیاں ۔

غرف وه تمام امور جن پرسلف صالح کواغنقادی اور علی طفر اجاع تصاور وه ۱ مور جو
ابل سنت کی اجاعی رائے سے اسلام کملاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض ہی اور ہم آسمان
اور زین کواس بات برگواہ کرنے ہیں کہ بہی ہمارا فرسب ہے اور بیخض مخالف اس فرہب
کے کوئی الزام ہم برلگا تا ہے وہ تقوی اور دیانت کوچیوڈ کرہم پرافتراء کر تاہیے ۔ اور
قیامت ہیں ہمارا آس پریہ دعوی ہے کہ کب آس نے ہمارا سیٹ بیاک کرے دیکھا ۔ کہ ہم بی فیام سن بین ہمارا آس پریہ دعوی ہے کہ کب آس نے ہمارا سیٹ بیاک کرے دیکھا ۔ کہ ہم بی اوجوداس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں ۔ الا ان لعن قالد کا خبین بی الحق والوں اور افتراء کرنے والوں برخدا کی لعنت ہیں ۔ اور اثبی عقالہ بی عقالہ بی حضورت مرزا صاحب جموعود علیہ الصلوج و السلام بیت لیاکرتے تھے۔ اور اثبی عقالہ بی حضرت اقد س مرز انشیر الدین مجمود احمر صاحب خلیفۃ آسے اثنا فی اید ہ انتہ مرز عشار کر ہیں ہے۔ اور اثبی بی الفاظ ہیں انہی عقالہ بر ہیں جب دیل الفاظ ہیں انہی عقالہ بر ہر سیعیت لیستے ہیں ، ۔۔

" آج میں محمود کے ہاتھ برسیست کر کے سلسلہ احدیہ میں داخل ہوتا ہوں اور اپنے تمام محصلے گنا ہوں سے بچنے کی کوشش تمام محصلے گنا ہوں سے بچنے کی کوشش کرنا رہوں گا۔ شرک نمیں کروں گا۔ دین کو دنیا پر تقدم رکھوں گا۔ اسلام کے سب حکموں برعمل کرنا رہوں گا۔ فرآن کر بم اورا حادیث کے پڑھے پڑھا نے یا سننے برعمل کرنا رہوں گا۔ فرآن کر بم اورا حادیث کے پڑھے پڑھا نے یا سننے میں کوشاں رہوں گا۔ جونیک کا معجمے بنا تیں گے اُن میں آپ کا مبرطرح فرما نبردار رہونگا۔

آنحفرت صلی الله علیه وسلم کوخاتم النبه بین قین کروگا- اور حصنرت مین موعود کے سب دعاوی بر ایمان رکھوں گا "

اس صراحت سے واضح ہوجاتا ہے کہ صفرت مرزا صاحب اوران کی جاعت کے جُملہ عقالہ وہی ہیں جو فرقہ اہل سنت والجحاعت کے ہیں۔ البتہ صرف اہا ہے عقیدہ فرول سے موجود ور بحث ہمدی موجود ہیں تعبین شخصی کی صرتا کہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف بہ ہے کہ ہمارے علیہ ماال الم کی آمرے عقیدہ کی صدتا کو ٹی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف بہ ہے کہ ہمارے مخالف اہل سنت والجحاعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ہی ناصری بنی اسرائیلی ذیدہ بحدہ العنصری آسمان برا تھائے گئے ہیں اوروہی بجنسہ بچھردوبارہ امت جھریہ کی اصلاح کے لئے تشریف لا میں گے۔ اوران کے علاوہ اسی الممت سے ایک بزرگ دہدی کے نام سے مبعون ہوں گے جو سینی ہوں گے۔ لیکن جاعت احتم ہوں کے خلاف یہ ہمی ہوں کے جو سینی ہوں گے وہ نیون المری زندہ نہیں ہیں بلکہ گ لُن فَسِ ذَائِقَةُ الْمَوَّت معلی این مربح علیہ السلام بنی اسرائیلی نبی ناصری زندہ نہیں ہیں بلکہ گ لُن فَسِ ذَائِقَةُ الْمَوِّت ہو بھے ہیں۔ اس لئے وہ خود بنفسہ عیسی ایس دوبارہ اس دنیا ہیں نشریف نہیں لائیں میں جا حت ایک نو بو پر اُن کے نام برایک شخص اسی دوبارہ اس دنیا ہیں نشریف نہیں کے دوکام ہیں۔

اوّل - مسلما نول كي اندروني اصسلاح وسجديد -

دوم - بیرونی اصلاح اینی اسلام کی عیسائیت کے فلیہ سے تفاظت اور عیسائیت کو مخلوب کرنا۔
امراق کے تعافد سے وہ جہدی ہوگا اور امرد و مہمے لحاظ سے وہ سے ہوگا - اور ان دونوکل ہو ،
کے لحاظ سے مجموعی حین تیت سے وہ کل مذا ہمب عالم کامصلے موعود ہوگا ۔ جس کو ہر ذہر بنے مختلف ثام دئے ہیں - اور وہ موعود تھنرت اقدس مرزا غلام احد قادیانی علیہ الصلاة والسلام ہیں - فلا ہر ہے کہ اہل سنت والجاعت کے متفقہ عقبدہ اور حصرت مرزا صاحب کے اس دعوی کے لحاظ سے امور تصفید طلب صرف یہ ہو سکتے ہیں : --

اول: کیا حضرت علیسی بن مریم علیه اسلام اس جسم عنصری کے ساتھ جو اُن کو

له برجان کوموت کامزه چمکناپر تاسے سرب ۱۱ع س

حیات د نیا سے لئے مانتھا آسمان پر زندہ موجود ہیں - یامش دوسرے انبیاعلیہم الصلوۃ والسلام کے عمرطبعی یا کرفوت ہو گئے ہیں ؟

دوم : - اگرعیسیٰ علیال للمزنده اسمان پرموجودسی بی نواس امت بین آن کی آمرانی المرانی ا

سوم : کیا جہری وعیسی ووعلیٰ بحدہ علیحدہ وجود ہیں یا ایک ہی وجود ہے جو لینے اصلاحکام اورصفات کی وجہ سے دونا مررکھتا ہے ؟

ان بین سے امراق اسب سے زیادہ اہم اور موسل الی المقصود ہے۔ اگر بیٹابت ہوجائے کہ فی الواقع حضرت عیسنی ابن مربم علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ جس میں انہوں نے حیات دنیا بسری اسمان برزندہ موجود ہیں تو طام ہے کہ وہ احادیث جن میں نزول اور آمد کا ذکر ہے مخصوص ہوجاتی ہیں انہی کی ذات خاص تک ۔ اس لئے مرزا صاحب اور اُن کی جماعت کے تمام دلائل نافابل اعتبار ہوجائے ہیں۔ اور ان پر توجہ کرنے کی عشرورت ہی باتی نہیں دہتی ۔ لیکن اگر حضرت عیسی علیہ السلام اب زندہ موجود نہیں ہیں نزیین پر نہ آسمان بر۔ تو یہ سارا شوروش خب جو اُن کی عیسی علیہ السلام اب زندہ موجود نہیں ہیں نزیین پر نہ آسمان بر۔ تو یہ سارا شوروش خب جو اُن کی حدومیان حیات کے عقیدہ پر مبنی ہے " حبًا مَّ مَنْ اُنْ وَرُالًا" ہوجاتا ہے ۔ اس مسئلہ پر فریقین کے درمیان مباحث ومناظرات بھی ہوئے۔ اور ایک دوسر سے کے خلاف مسوط کتا ہیں بھی کھی گئیں جی کو تقیت حق کا مشوق ہو وہ فریقین کی کتا یوں سے استفادہ کر سکھتے ہیں۔

اس مختصرر سالہ میں جس کی اشاعت کی غرض صرف بہ ہے کہ بہلک جاعت احمد بہک ۔ عقائد ہے کہ بہلک جاعت احمد بہک ۔ عقائد ہے کہ بہلک جاعت احمد بہک ۔ عقائد ہے کہ بہلک جاعت احمد بہر کے ما تھ بیان کرنا منروری نہیں ہی صرف دلائل کی نوعیت کو سرمری طور پر واضح کر دینا کا فی معلوم ہوتا ہے ۔ اگران کی قوت اور وقعت کا کھھ فاکہ ناظرین کتاب کے ذہن میں آجا کے اور وہ یہ سمجھ کی کی سرمری اور کمزور باتیں اور یا در ہوا دعاوی نہیں ہیں ہو محض ضد و کدسے کئے گئے ہیں ۔

ایک نهایت ہی مختصراورعام فہم بات بوحصرت مرزاصاحب اورجماعت احدیدی نماہ ایک نها ہے۔ اورجماعت احدیدی نماہ سے کسی م

برے برے علماءابل منت والجاعت ابھی عهده برا نه موسیے سب سے بہلے بیان کی جاتی ہے اوروه بدهيه كعلماءالل سنت والجاعث كابدعقيده كحضرت عيسى عليدالسلام أسمان برزنده موجود ہیں قرآن پاک کی اس آیت پرمبنی ہے" یا عیدسلی اِنِی مُتَوَقِیْك وَ رَافِعُك إِنَّى ومُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّذِيْنَ حَفَّرُ وْاوَجَاعِلُ اللَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ السَّذِيْنَ حَدَّفَ مُنْ وَالِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُ "س أيت مِن جولفظ" توفى "كاموجود ب- اس ك معنى علماءا ال سُنت والجاعت" بورا پورالين كرتے ہيں۔ وفات وموت كي نهيں كرتے - اور جوكسى نكسى طرح وفات كے معنى سليم بھى كرتے ہيں تو وہ كہتے ہيں اس ايت ميں موايد کی جوتر تبیب بیان فرانگ کئی ہے اسی سلسلہ سے نمبروار مواعید کا پوراکیا جا نا صروری نمبیں ہے۔ فی الحال حضرت عبسلی علیهالسلام کار فع الی السماء بود چکا اور نزول کے بعد نو فی بینی وفات دینے کا وعده بورا مديًا-به خلاصه بعض خطارت علمائ المسنت والجاعث كعقابدُودالاً مل كالحبس كا حضرت مرزاصاحب اورآب كى جماعت كى طرف سے بهجواج كم بلاشبد نفط تو فى كائشتقاق وفا سے بھی ہے جس کے معنی پوراکر بنے اور پورالینے کے ہیں لیکن بدلفظ نونی جو آیت مبارکہ ہم انتمال بتواجه بابتنفقل سے ہے ۔اورجب سجی اس لفظ کا استنعال اس طرح کیا جا کے کاعل الله اورمفعول کوئی ذی روح مو اورفعل باب تفقل سے مود اوراس کا میں سب بن لفظ استعمال کیا جائے کوئی فرینه صارفه موجود ننهو جولفظ کے معنی کو مجازا ورامستعار الاینی سوائے موت کے دومرے معنوں کی طرف بھیردے - تو کلام عرب - فران باک احادیث نبوی میں اس کے معنی ہمیت شبض و کے يغى وكي بون الكراد أن دوسر معنى اس لفظ كي نبي بوسكت -الركو أن ايك مثال يمي كلام عرب - قرآن باك اوراحا ديث بوى سي آيسى بيش كردى جائية سي طامر موكرابسي صورت میں لفظ تونی کے مصفے" زندہ اٹھائے جانے "کے سکتے ہیں۔ توہم ایبنے دعوی اور عقیدہ سے باز آجا تینگے اوراکیہزاررو ببیدبطورانعام بیش کریں سے مطابع اس دعوی برنقر با نصف صدی گزرجکی ہے۔ مرزاصاحب أي عبى اور الجله يمي سكت ليكن آج كم علماء من سيس ف كوئى معقول جواب اس دعویٰ کانسیں دیا۔اب بھی علماء موجود ہیں اور بیچیلنج بھی موجود ہے ۔ بسم التدراع عارنفس جان ده شان باز به المن فلم اندازم وكيب رند تسلم را

بڑے تعجب کی بات بہے کہ ہمارے خالف علماء لفظ" توفی " کے معنی مجھر لور لیدے کر کے موت کے معنی سقطی ابکار کر جاتے ہیں ۔اگر توفی کے مصنے بھر پور لینے کے ہی کر الئے جائیں توبرسيينركا بهربورلينا جداجدامعنى ركهتاب- عان كابهر بورليناسوائي فيفن دوح كماوركوى معنى ركمتاى نهيس جيساكه الله تعاسك سوره زمرين فرما تاجة الله يَتُوفَى أَلاَ نُفُسُ حسين سَوتِهَ الله القسدير كلام بيب كررياعيسلى الى متوفيك بنفسك اسى لئ بدن علماء ابل سنت والجماعت كابدخيال مع كدنفظ" توفى" سعوفات اورامات كرمىنى توقطعى طور بربيدا بوست بيب كبكن به وفات بعدنزول واقع بوكى - اورآبيك الفاظ "منوفيك ورا نعك ين تقديم والخيرم يعني لفظ را فعك بهل اور منو فيك بعد میں ہے - یہ ایک ایسا خیال ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ استر تعالی سے نعوذ یا ستر غلطی ہوئی۔ اوراس ف لفظ منو فيك كوب محل اورب موقع استعال فرمايا جس كى علماء كواصلاح كرنى برطری گویا جناب اللی کامقصد تو به کھنے کا تھا کہ اسے میسی دعلیال الم) بین تم کوا بنی طرف المصالون كاس كے بعد جب كتى مزارسال كذر فيردوباره دنيابين مازل كرول كارتب تم كوروت بھی دوں گا۔لیکن نعوذ بارٹ من ذالک شابد گھیا ہے۔ بیس کہہ یہ دیا کدا سے عیسیٰ میں تکو وفات دول گا و درا مهالول گا- اگر فی الواقعة مقصود جناب آتهی كا و بی بونا جوعلماء تجویز فرماتے ہیں تو بہ سمجه میں نہیں اسکتا کہ اس کوصا ف طریقہ بربیان کر دیسے میں کیا رکا وط تھی۔

بنطام وقع وعل اس عددالبی کا بوایت ندکوره کوظام رمونا ابوید معلوم بونا سید - کرجب بهوذامسعود

فیصل میسی علیه السلام کوسولی پر چراصانے کی تدبیراورکوشش کی اوراس میں وہ کا میاب بهو گئے اور صفرت
عیسی علیه السلام کوسولی پر چراصانے کا انتہام بو نے لگا۔ توصفرت عیسی علیه اسلام نے خدا کی
جناب میں ابنی حفاظت کے لئے وعالی جس کے جواب میں جناب باری سے وہ ارشاد ہواجس کا
خرابیت مذکورہ میں ہے ۔ اگر فی الواقع اس وعدہ آئی کا یہی منشا مہے کہ مصفرت عیسی علیالسلام کو
وکر آیت مذکورہ میں ہے ۔ اگر فی الواقع اس وعدہ آئی کا یہی منشاء ہے کہ مصفرت عیسی علیالسلام کو
آسمان برا منا البیکران کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ توصرف برکسہ دینا کا فی تحفاکہ ہم تم کو وشمنوں
کے نرغہ سے بحال کر بحفاظت آسمان برا مخصالیوں گے۔ اس صاف بواب کی سجائے لفظ "متو فیک کا استعمال جس سے اشکال وا ہمال بریدا ہوتے ہیں بنظا ہر بے موقعہ سلہے ایسا ہے موقعہ کہ

جواب كالسننه والاتوليبي سبحه كاكه وفات ديجر مجه الحما بإجائي كا -اگر مصرت عبيه كي عليه السلام اس ونت وفات سے بینا چاہینے متنح اور یہ جواب منشار دعانہ تھا تو بھر دعا کی جاتی اور اپنے منشاء كوه اضح كياجاتا - مكرفرآن وحديث سي ابن نهين سهدكه دعا كجيرا ورتهي اور جواب كجيدا ورتها بلكه حسن عليه السلام كعمل سيجي قطعي المينان وسكدن اي ظاهر روتا ب- جو كم المرابط في بيناني صليب برجر صان سفيهل ظامر بوئي تفي وداب باني رفقي داس سئة بظامر بيمعلوم مبوزاب كددُ عاكا جواب حسب منشاء بإكراطمينًان بوكيا تفا- بهاري نزديك بوبات اس أبت سي ظامر موتی ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ اس موقع و محل کی حالت کو ذہن میں رکھا جائے جس موقع ومحل برجناب الهي فيصفرت عيسي عليبدالسلام كوبه وعده دييم طمئن فرمايا تنفاء واقعددراسل بربع بوعام طور برتمام علمارا ورفاسربن كنزو يكسستمب كريبودن حصرت عيسلى عليه السلام كوينصرف سيجا مانخسف المحاركر دبا تضا - بكه نعوذ باسترمن والك آب كى دلاً دت كو ناجا نز اوراً بب كى واَلده كومنهم به بهتنان عظيم كيا تفاي جيساكة قرآن باك كي سورة نساء اورمريمين يهود كے قول كى اطلاع دى كئى ج- اورسور و مريم ميں أن سے حكايتاً نقل كياكيا بى "يَاٱخْلَكَ هَادُوْنَ مَاكَانَ ٱبْوَلْكِ امْرَا سَوْءِ وَمَاكَانَتُ ٱمُّلْكِ بَخِيًّا - اورسورة نساء بين أن كرينان كى طرف ان الفاظيم اشاره فرمايا به " وَقَوْلِهِ مْ عَلَى حَرْ يَسَمَر بُفْتَا نَاعَظِيماً "أوراس بمستان عظيم كساته بيود في ترايت يدى كرحضرت عيسلي كقتل اورنبا ہی کے فکر بین دور دھوب سروع کردی اورابنی ایجبیٹیش سے اس زمان کی ملومت کو مجبوركردياكه أب كوكا محمير الشكاكرسولي وي عدالت مجبور بوكتى اورصفرت عبيسي كوكا على كي سولير لٹکلنے کے احکام جاری ہو گئے۔ بہود کی شریبیت بس صلیب سے مارے جانے والے کو ملحون كماكيا تصأنا سلط بهودا بني تدبيريس كامياب موكر يؤسس مصكر بونبوت كا دعويدارب

سا اسے ہارون کی بهن نیرا باپ تو بُرا آدمی نه نکھا اور نه ہی تیری ماں بدکار تنمی۔ (پ ۱۷ع ۵) سا اوراُن کی حفرت مریم علیها السلام پر بہتان عظیم والی بات (پ ۷ ع ۲) بنج استثناء باب ۲۱- آیت ۲۷ - نیزعها نامه حدید میں پولوس کا جوخط گلتیوں کے نام ہے ۔اس کی باب سرمے بھی اس امرکی تائید ہوتی ہے کہ حفرت عمیری ملیہ السلام کے زمانہ کی شراحیت کا حکم ہیں تھا۔

وه کا ٹھ پر سولی دیا جا رہا ہے۔اس سے گویا خور سنجود حضرت عیسی جھوٹے نبی اور معون قرار بائیں گے۔ اورجب ملعون قرار پائے نوگو یا خداسے دور ہو گئے۔اس کئے کہا بیسے انتخاص کی نسبت بیودیوں كايبحقيده تصاكدان كارفع الى الشدنهين بونا يعنى ان كى روح اعلىٰ عليين كهنهين بينيا تى جاتى-یمودیوں کے عف مراورات کے احکام اور اپنے زمانہ کے شریبتی ماعول کے مدنظر پیرحالت ایک بی ایک قبول بندے کے لئے جس کی نسبت قرآن پاک نے شہادت دی ہے کہ وہ ﴿ وَجِيْهًا فِي اللَّهُ نَيا وَالْا خِرُ وَوَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ " نَها - نَا قَابِل برواشت تفي - نيز أس زمان ك لوگوں کے لئے پرسخت ترین کھو کرتھی جس کی وجدسے لوگوں برحق باطل سے اور باطل حق سنے ملتبس بوجاتا اس ملے آب نے دعا فرمائی جس کا ایک فقرہ " ایلی ایلی السبقتنی جما سے زمانہ میں کی شہر ہے۔اس دعا كوقبول فرماكر الله دنعا كے نے اليف سيح نبى كواطمينان دلا ياكنيس م جھے صلیب بینی سُولی پرنہیں مرنے دیں گے۔ بلکہ جھے کو مبھی موت ( وفات) دیجر "رفع الی اسْلہ" كأستحى فراردين كحداس طرح شربيت موردى كالحكم كم جوكا محصير ماراجلت وهلعون سي تجهير إورا نهوگا) اوربین نمیں بکدان اتمامات سے جو تھے پرلگائے گئے ہیں تیری تطہیرکریں سے اور ہم تیرے متبعين كو بھى بميشە تىرىي مخالفين برغالب ركھيس كے-اس كئے ارتاد تبوا" مَكَرُوْا وَمُكَرِّ اللَّهُ ا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاجِيرِينُ وَإِذْ قُالَ اللَّهُ يَاحِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَا فِعُكَ إِلَيَّ ومُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ حَفَّرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْتَ الَّذِيْنَ حَفَّمُ الى كيوْ مِدالْقِيهَا مَدَّةِ " ينني مخالفين حضرت عيسى عليه السلام ني ابني خفيه اور پوشيده تدا بيركين-اوران مندف اینی مدبیری جوبهترین تدبیرکرف والا بع يجب الله تعلى نے حضرت عيسك علىالسلام كوكهاكه بستجهط بعي موت دول كالور اج كمه تؤكا تحصير بارانسبين جائي كاس ليتي ابني طرف تجمد كوليند كرول كا ربيني اعلى مقام عرفان عطاكرول كا) اورتجم كو بإك كرول كا (اتهامات سي) يوكافرون كى طرف سے بين اور تمهار اے تبعين كومنكرين پر قيامت كى غالب ركھونگا-ان آیات مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فیصفرت عیسی سے چاروعدے فرائے تھے۔

ك دنيا وآخرت بس صاحب عام ت بوكا اور خدا كي مقربين معدي عسار) عله بي عسار - سله بي عام ١١٠)

(۱) یہ کہ تم کو طبی موت دیں گے (۲) یہ کہ اپنی طرف تمارا رفع کریں گے (۳) یہ کہ تم کواس بچیز سے پاک کریں گے ہوکا فروں کی طرف سے ہے (۴) یہ کہ تمہار سے تبعین کی تمالیہ منکرین برقیامت یک غالب رکھیں گے۔

بہ جاروں وعدسے اپنی ترتیبطبعی کے لحاظ سے ہیں۔اس لئے کموقع کی نراکت اورحالت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے جو دُعاکی وہ اسی ترتیب سے ہوگی۔ یعنی حضرت عبسى عليبه السلام كودعا كوقت ببالخيال بدموكاكمين كالمحدير شولى دياجارا إدن اس كَنتيجه مين أكرموت والتع بوكئي - توموسوى شريعت كيمطابق عام لوكون كيه خيال بين لعنت كى موت بوگى -اس لئے يبلا جواب دُعاكايبى بَونا جائية تفاكنسين تم كا تھ برنسين مارے جاؤ کے بلکم مبی موت مرو مے ۔ اس لے فرمایا " باعید سی اِنّی مُتَاوَقِب لیک اسعيسى اعليهالسلامى بمم تم كويقب الطبعي موت ديس كي تفسيركشاف ودرفشورسي بمى اس مضمون كى ما ئيد بردى كبيع ويجهد تفسير كمشاف مطبوعه كلكته جلداة ل لانهم و در المنثور مطبوعهم صرجلداد ل ملك - اسك بعد دُعاك وتَت جِ تكم دوسر اخطره يبظام كيا كمبا نفاكم موسوی شریعیت کے مطابق کا گھ برمارے جا نبوالے کو بعنتی کما گیاہے جس کا رفع الی اسلا نهيل بوتايعنى اس كى رُوح كواعلى عليت بن بربهنجنا نصيب نهين بهونا و توريت مقدمس كتاب استثنار باب ۲۱- آبت ۲۳) اس كاس خيال كويه كمه كر رفع فرما ياكه وافع ك اِ أَيَّ ﴾، تم كواسين قرب كي مقام من بلندكرين سكِّه- اور (٣) تمهاري نسبت مكفّرين جوكمجه بھے ہیں اس سے تماری تطبیر کریں گے اور دم ، تمہاری رفعت منزلت کے لئے تمالے تنبعبين كومنكرين برنفيامت أك غاكب ركعبس ككه ان چاروں وعدوں بيں سے تيبساوعدہ تطییرکا قرآن پاک وحضرت رسول مقبول ملی الله علیه والم کے ذریعہ سے کا مل اور کمل ہوگیا۔ اور وتعاوعده متبعين كم مكرين برغاب كادنياكي الكهول كسلم ب-اس كي سبت وجمه کهنے اور شبوت دسینے کی ضرورت ہی نهیں - دوسرا وعدہ رفع الی التار کا بھی ہمارے اور ہمارے مخالفین دونوں کے نزدیک پورا ہد جیکافرق صرف اثنا ہے کہ وہ رفع جسمانی مانت بن اور بمرفع روحانی اور ترقی درجات سمحصته این لیکن بسرحال به وعده بهی بورا موجیکا-اور

ان سب وعدوں کو پورے ہوئے قریباً دوہر ارسال ہو چکے ہیں بیکن ابھی کے اپنے مخالفین علماء سب در بیات بغيرسي تجترا وزجب كاس امر پر اطمينان ك بيلهد بين كه يهلا وعده يورانهين بتوا-اچها اگر بهلا وعده البيط عَييح منفام برالتُ رتباك ني نسين ببان فرمايا تها اور بقول مخالف علماء كمِّ لاَفِيعُكُ " كى بداس كادرجىپ - تودوس درجىك بعد بُورا بونا چامية تعاليكن كل يركه دوسر در حبريراً گراس وعده كوركه دين توتببسرا اور چوتهاوعده تو بورا به حبكا-اس الته دومسرا صرور ان سے پہلے پورا ہونا چا میٹے تھا۔لیکن بقول مخالف علماء کے بدائھی کب پورانہ بس ہُوا تو شاید پہلے وعدہ کا درجہ اور مقامت میسرے اور جو تھے کے بعد ہو لیکن تبسرا اور چوتھا وعدہ نجی پُورا بوجيكا در مور إسب اس الع تهي نووعده نمبراول كايفار كاموقعد أنا جامية تصا-اوراس الحاظ سے قرآن کی ترتیب وعبارت بجائے موجو دو ترتیب وعبارت کے یہ ہونی چاہیئے تھی-يَاعِيْسُلَى اللَّهِ وَافِعُكَ الْمَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَاوَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُم الْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَهُ وَاللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُتَوَ فِيلْكَ بَعْدَ النَّزُولِ إِلَى السَدُّنَي انود إشرى ذالك إحال كم الشد تعليك في الفيام القيام سك بعد فرايا بي " ثُنَّمً إِ كَيَّ مَنْ جِعُكُفٌ يعنى حبب قيامت كاستمار عتبعين مَنْكرين برغالب رسكم جائیں گے توفیامت وہ وقت ہے جب تم جاری طرف اوٹا دئے جاؤ گے ۔ بی اگری تھاوعاہ علیمتبعین علی المنکرین برتمام دکھال مکمل ہو جائے تو متو فیک کی تعمیل وکمیل کا وقت ہی باقى نهبى رهي گا-اس وقت تورجعت إلى الله كا وقت آجلت كا-اس كي متو فيك كادعده بورا ہونے كاشا يدموقع ہى نەآكے كالتفصيل سے ير بخوبى واضح ہوجا تاہے كەعلمار كاوه كروه بوقرآن بس اس موقع برتفديم وناخير شصرت جأتز بلكه ضروري بمحصنا ب اوركمنابر کہ وعدہ اِنّی متو قبک وعدہ را فعک سے مناخرہے وہ فران کے ادب کو معوظ رکھ کراس کے ساتھانصا*ت نہیں کرتا*۔

اسی سلسله میں لفظ" رفع "کے معنی کی کسی قدر مزید وضاحت بھی طروری معلوم م تی است میں افظ" رفع سے مراد اعلیٰ مقام عرفان و قرب الہٰی ہے ۔ ہم اوپراس جانب اشارہ کر یکے ہیں کہ رفع سے مراد اعلیٰ مقام عرفان و قرب الہٰی ہے ۔ یکی لفظ حضرت اور سی کے لئے اعلیٰ ترین حبّنت ہے۔ یہی لفظ حضرت اور سی کے

متعلق سورهٔ مریم میں بھی تاہے۔ جیساکہ استد تعالے نے فرایہ ہے۔ کہ واُذکر فی الکوتا ب اِ ﴿ دِیْسَ اِنّه کُ کَ اَن صِدِیْفَائیسِیّا۔ وَ رَفَعْنَا اللهُ مَکَ اَنّا عَلِیّاً اَس مقام برمولوی
سنبیرا حرصاحب عثمانی جوموجودہ علم داہل مقت والجماعت میں نمایت ہی فہیم اور زیرک
ونوش بیان داو بندی عالم ہیں مولوی محمود انحن داو بندی شعب ورشخ المند کے ترجم مطبوعہ
برتی پرئیس اخبار مربخ بخور کے سفی سا وہ میں رفعنا لا سکا نّا علیا کی بہ توضیح فرطتے ہیں۔
کہ سین خرب وعرفان کے بست بلن مرفاع اور اونجی بگہ پر بہنجایا ؟

مالائکہ اس آبت میں دفعنا لاکے ساتھ مسکا ناعکیا بھی موجود ہے ہو بظاہر جسانیت کا توہم بیداکرتا ہے۔ مگر با وجوداس کے رفع کے معنی یہی لئے گئے کہ تھام قرب میں بینچایا گیا۔جس سے ہمارے اُن معنوں کی بنی بی ائید ہوتی ہے جو ہم آبت زیر بحث داؤ فیک اُن یہ بین اس معنے کی تاثید داؤں بھی اس معنے کی تاثید داؤں ہیں اس معنے کی تاثید میں ہیں : --

اول بركرنفت كيمشسوركتاب افرب المواد ومنهى الارب ميس رفع كے معند " كرفعد الى السُّلطان"كى تمثيل كرماته قرب كے تكھے ہيں۔

حوم به که روزانه نمازیس بین السجدین جود عابره هی جاتی ہے۔ اور جسس کابره خا مُنت بوگ ہے ۔ اُس کے الفاظ بہ بیں : " اَللّٰهُ اَ اَغْفِرْ لِیْ وَالْحَدْوٰی وَالْحَدِیْ وَالْحَدِیْ وَالْحَدِیْ وَالْحَدِیْ وَالْحَدِیْ وَالْمَا اِلَّہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰمِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

ے اور فرآن بیں حفرت ادریس کا مُلُوریھی لوگوں سے بیان کرد - کمدہ بڑے میسے (بندے) بینمبر نفے - ہم نے اُن کو قرب وعرفان کے بلندمقام پرجگہ دی ہے - (بیٹ ع)

ے آئیں گے۔ اُن میں سے ایک مطالبہ یہ تھا ہے اُو سُون فی انسَمَا ہُوکو اُن نُوٹو سِن اِلْہِ وَ اِلْہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ

ان دلائل کے علاوہ ہرزیان بیں بیی محاورہ ہے اورہم روزم ہولتے ہیں کہ اسٹراللہ فلاں دوست باعزیز کییسا اچھا آ دمی تھا اسٹر نے اُس کو دنیا سے اُسے اُسالیا بیس رفع کے معنے وَندہ بجیدہ العنصری آسمان برا معمائے جانے کے نہیں ہو سکتے ۔اس کے بعد ایک بیسری مشکل اور باقی رہنی ہو اور وہ بہہے کہ بعض علمار کاخیال ہے ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو قران سے بڑی صفائی سے ثابت ہوتی ہے لیکن خدا اس پرفا در ہے کہ اُن کو پیمرز ندہ کرکے اس وُنہا بیں بھیج و سے ناکہ آئے فرت مسلی السّٰد علیہ وسلم کی بیش گوئی پوری ہوجائے ۔ جو صفرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آ مدکے متعلق ہے۔

بلاك أشكبه التأر تعالى فاررت كاكونى احاطه نهيس كميا مباسكتا - اورو وبقيسية أاس بر

ساه (باعدا) على پاک ب ميرارب ين توصرت ايك بشررسول مد (باعدا)

قادرہے۔ بیکن قدرت کا امکان ایک چیز ہے اور اُس کا ظہور میں آجانا دومسری بات ہے -ہم یقیٹ نااس کی قدرت کے وقوع کے لئے کوئی شرط و حدیجی مقرر نہیں کر سکتے۔ اور کوئی قاعدہ ا اس کی قدر آنوں کے ظور کے لئے نہیں بنا سکتے ییکن جب وہ نودصاف اور واضح طور پر بلاریب وشک ہم کو اپنی عادت اورا بنی قدرتوں کے ظہور کے لئے کو تی قاعدہ مقرر کرکے اطلاع د يرے - تب بهارا يه كامنهيں ب كه بهم أس كے حكم اور ارشاد كے خلاف بھى كمنت بط جائيں كر نهبيں وه تو فادر ہے ، وه نوسب كھ كرسكتا ہے ، اور ايسا صرور ہى كر يكا جيسا ہم خيال كرتے ميں -اس خيال كى لغوتيت اور كمرورى كوظا مركرنے ميں ميں نها بيت اختصار سي كام لونگا-طویل مباحثہ اور صیبل بجٹ میرے موجودہ کام کے مدنظر من ضروری ہے مذمناسب میں صرف قرآن باكى ايك آيت آپ كے سامنے مين سكروں كا جس ميں الله د تعاليف نے اپني اكس عادت اوراس محكم وأمل قانون كااعلان فرما بإسمكر وكسى مُرد دكو دوباره دنيا بين نهجيجناب نه . يجع كاردة يت مباركريب وحَدَرًامٌ عَلَىٰ قَن يَدْ الْهُ كَاكَ نَاهَ الْكُ مَا أَنْهُمُ الْا يَرْجِعُونَ حرام کے لفظ کا زوراور فوت قابل غور ہے یہ ایت فران پاک میں ستر صحوبی بارہ کی سورہ انبیاء يس إعداسي كي تائيد مين دوا يتين آورديكم يجع " أَلَمْ يَدَوْاكُمْ آهْلَكُنَّا قَبْلَهُمْ مِن القُرُونِ انْمُمْ الدَيهِمُ لا يَدرِجِمُونَ " يسوره ليين كي ايت م -اور دُوسرى آيست سورة مومنون كي يرب "حَتَى إِذَا جَاءَ آحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ الْجِعُونِ لَ تعَلِّى آعْمَالُ صَالِلًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَا وإنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَأَيْلُهَا مُومِنْ وَكَالْيَهِمْ بَرْدْخُ اللَي يَوْمِ مِينْعَتْوُنَ ؟ يه بردوآ يتي صرف اس الصلك دي كريم علوم إوسك كم يه قاعدومُ دول كودنيا مين من يصيف كالل او محكم ب اورقران كريم من متعبر و بكراس كا دُكركيا كيا

ك اور نوت شده ابل بى يرحزام م كروه و دباره دنيا من آئيل ( پا انبيادع ) سله كيا انبول نے ند ديجا كر بم نے كتنے بستيوں والوں كو بلاك كيا وه دوباره نهيں لومينگ (سيلاع اليسس ع ٣) سله يمال آک كرجب آن بس سے كوئی مرم آنام تو وه كه اس ميرے دب مجھے والبس كو كما آك ميں اعمال صالح بجالاً وس - يہ بات برگرند ہوگی يہ صرف ليک بات ميروه كم د برا م رائ كے تيجے قيامت كے دن تك ايك دوك ہے - (مومنون ع ٢)

اوراس غرهن سے کداس آمیت با اس محکم فاعد ، نے تبھے بین کسی شک وسٹ بہ کی گنجاکٹ مند رسب يتر فدى شريف كى حديث كالجعى وكركر وياجا نامناسب معلدم بوناس يس اسس تاعدے كاستعمال خودان رتعاف فرمايا م قسراس كا بول مد كرجب بنك كمديس حضرت عبدالتُكُرُ مسيد بهو مُتَلِيدٌ توحضرت رسول قبول ما الله عليه كولم من أن كي صابراً ويه حضرت جآبركو مول ورتحبيده خاطرو كيه كرفر مايا -ا ب جآبر! تمهار ب والده التدريعالي ي سايم بيش بوت تھے اورا للد تعالى نے أن برا پني خاص جهر انى كا اظهاراس طرح فرما يا -كُهُ انكو البين بالمشافه كلام سعسر فراز فرما باكرا سعبدالله ما تكسبوكيد ما تئتاب وه ديا جائع كاحديث تربين كالفاظيم بأن مَّتَنَى عَلَى أعْطِكَ " حضرت عبدالتُّلَّ في السرفرازي وي وي كرعون كياكه اعميرك رب جمه بيمزنده كرد ك كمين نيري راه يس بيم فتل كياجا ون-اس ارزو،اس وْأَبْتُسْ، اس استندعاء يرحكم بُواكر" إنَّ صُبَقَ الْقَوْلُ مِيتِيْ أَنْهُمْ لَا يَنْ دِعُونَ "كه بهم يها برقانون بنا يك بيرك كوئى اس عالم بين أكروابس نهين جاسكتا - اس حديث شريف ف قرّان باكك كي آيت مذكوره اوراسي سم كي دومسري آيات كو واضح كرديا- اور كچيرشبه باقي مندر بإك استرتعالے کا قانون یہ ہے کہ وہ رُوحوں کو ابیت ایس بال یسے بعد اور لوگوں کے مرجلنے کے بعد بيرووباره دنبايس زنده كركي نهب بجيجنا -اوربيي أس كي بُر حكمت فدرت كامله كافاعده بي-ور منحضرت عبدالتُدكي مستدعا ايسي استدعاجس بينو دخدائ بزرك وبرنرسف أن كواماده كيا-اوران الفائط سعة ما ده كيا تهاكر "ما نكب جو ما تكتاب يخه كوعطاكيا جائے كا "ابساستجا اور وعدوں كو پُوراكرين والاصاحب قدرت مالك ابين بنده سيخوش بوكراس كي خوامش كو پوراكريف كا وعده كركے اس كو ما تكفيرير آماده كرتا ہد ليكن جب اس سے وہ جيزمانگي جاتى ہد بوالى قدرت سے باہر نہیں ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہم ایک فاعدہ اور فانون مقرر کریے ہیں اور اس سے پہلے ہم کہ چکے ہیں کدمردے ونیا میں وابس نہیں جائیں گے اس لئے تم کو دنیا میں وابس جلنے کی اجازت نهيين مل سكتي كيابه حديث اس بات كوثا بت نهير في كرية قاعده أننام كم مضبوط والل يحكم

له انگ و انگنام مجهسه ده شر تجه کو دونگا د مدیث الله يديراقانون بوچكار كودفت ترولگ يسال دنيا كى طرف اولينگ دوريش

کسی طرح توڑا نہیں جاسکتا۔ اوراگریہ فاعدہ بھی توڑا جانے والا ہوتا اورات تعالیٰ نزول قرآن کو قبل یا نزول کر آن کو قبل یا نزول کے وقت ہی بیم مقرر کرجِکا ہوتا۔ کو علیہ السلام کو پھرزی کر کے وزیا میں جیجا جائیگا۔ تواٹ دتعالے مذرت عبدالت کو اللہ عبدالت کو اللہ اس فاعدے کے موالے سے کسی ردن فرماتا۔

اس مدیث سے بلاکسی شک وسشبہ کے معلوم ہوجا تاہے کہ استرتعالے کی قدرت کا تفتو تبدیشہ اس کی حکمت کے ماشخت کرنا جاہیئے ۔ بیس اس طرح حضرت عیسی علیہ استلام کی زندگی یا دوبارہ زندگی کا خاتمہ ہوجا تاہے۔

پس یہ ہے امرتصفیہ طلب نمبراول کاجواب جس سے تابت ہوتا ہے، کہ فی الواقعہ عضرت عیسیٰ علیدالسلام طبعی موت سے فوت ہو پیکے اور اب دنیا بین تشریف نہیں لاسکتے۔

یبود یوں کاعقیدہ یہ تھا۔ کہ الیاس اعلیہ السلام ) اسمان پر زندہ موجود ہیں ،جس کو وہ ایلیا نبی کہتے ہیں۔ اور دنیا ہیں بچر دو یارہ نا زل ہوں گے۔ اور جب وہ نا زل ہوں اسم کاموغود ہوں ،جس کے بیود ملاس ہے۔ تو بیود یوں نے اپنی المامی کتب کی بناء پر بیسوال کیا۔ کہ موغود ہوں ،جس کے بیود مضرت ایلیا علیہ السلام کانزول صروری ہے۔ وہ تو ابجی کیا۔ کہ موغود ہوں ،جس کے آنے سے بیلے صفرت ایلیا علیہ السلام کانزول صروری ہے۔ وہ تو ابجی ان شریب نہیں لائے ، پھر آپ میسے موعود کیسے ہو سکتے ہیں ،جس کے آنے کا ابھی وقت ہی نشریب نہیں ہوا ہے۔ اور جس کے اسلام کے صاحبزادہ سکتے اور کیا تا ہوں کے دوبارہ نزول کے معزت زکر یا علیہ السلام کے صاحبزادہ سکتے ، وہی آلیا قرار دیا ،جس کے دوبارہ نزول کے بیمودی منتظر نصے۔ اور جس کے آسمان سے نزول پر بیود یوں کی المامی کتا ہیں شفق تھیں۔ یہود یوں کے دل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تا وہ ان نہیں گئی کیکن انہوں نے قطعے مجتب یہود یوں کے دل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تا وہ ان نہیں گئی کیکن انہوں نے قطعے میں میں ایکی کیکن انہوں نے قطعے میں ایکی کیکن انہوں نے قطعے میں ایکی ایک انہوں نے قطعے میں ان انہوں کے دل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تا وہ ان نہیں گئی کیکن انہوں نے قطعے میں انہوں کے میں انہوں نے قطعے میں انہوں نے قطعے میں انہوں نے قطعے میں انہوں نے قطعے میں انہوں نے تا وہ ایکن انہوں نے قطعے کیا انہوں کے تا میں میں انہوں کیا انہوں کے تا میں جن کی آمد

بمنتظرين وحضرت بحي عليه السلام كابواب صاف الكارى تصا-اس سفيهوديون كوليف انكاريرامرادكسك اورجى قوت للكئ - اورانهول فيصفرت عيسى عليه السلام كاصدانت مع قطعنا الكاركرديا- يدتام قصه إلى مقدس من سلاطين كي دومري تناب باب اليا التا الا اور للكي نبي كي كتاب بالب آيت ٥ ومتى باب آيت ١١٠-١٥ و باب آيت ١١- ١١ ويوحناكي انجيل باب أيت ٢٤ ، ٢٩ يسموج وبع - اوريكتابس عامطوريويسانى شن ككتب خانه سے لسکتی ہیں جس کا جی جا ہے دیجے ہے ۔اس وا تعدکوذ ہن شین کرنے کے بعد جو کم از کم ایک اریخی چننیت رکھنا ہے، کیا کوئی معقول آدمی تبسیم کرنے سے انکار کرسکتا ہے ،کراس زمانہ کے ہمارے مخالف علماء کی حالت بھی وہی ہوگئی ہے ، بو حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے زمانہ میں بہود كه احباركي مِوكَى تعى - السُّرالسُّر-هديث إك لتنتَّبِحُنَّ مُسَنَى مِن قَبْلِكُمُ لِيثِبَراً بِيشِهِدِو خَدَاعًا كِنْدَامٍ حَتَّى لَوْسَلَكُوْ حَتَى ضَبِّ لَسَلَكُ أَنْهُ هُ "كبيى صفالي كراته يورى بدَّى. بس اس مختصر بواب سے كوئى سنب يانى نهيب رمتا ،كرحضرت عيسى عليدالسلام كى دمانى اور دواره نزول كايكى مطلب ب ،كراب كي فو بو برضرور يات زمانكى ما المت كالعاظ سعكونى مصلح فود أمن محديد بي بيلا بوكا- اورعلماما بل منت والجاعت اس امر يرشفق بي كرحضرت عيسى عليه السلام حبب دوياره ونيايل اللهوسك - توبا وجود بمحاظ ابنى جلال يلف ادوعلو مربت كے ائمت جمد ربین داخل اور حضرت نبی كريم ملى الله عليه وسلم كامتى موں كے اليكن بلحاظ مراتب جلداً مت مخديد سے افضل اور نبی جول سے ، اور آب کی نبوت مسئلہ ختم نبوت کے منافی اور فائر مذهوكى كيونكراب كي نبوت عليحده اورأمست محرُّريد مصمتجا وزيد بهوكى وآثارالفديامه في عج الكريم مواهد نواب صدیق حن نانصاحب بعو بالوی صغه ۷۲۵ و ۴۷۷ ) بیی تول حضرت مرزا صاحب اور أن كم تبعين كاب - بين اس طرح امرتص فيه طلب نمبر ما كابعي قابل الميتان في تصربوا بجهاما، ح-اس کے بعدام تصفیہ طلب نمبرس قابل جواب روجاتا ہے۔ لینی آیا جدری وہی ای السلم دوعليحده وجودين إايك عى وجودك دونام اورصفات بن اجولطور عَلَمْ كاماديث من بيان

له تم مرود اتباع کروگ اپنے بعلوں کے طربات کی بالشت بالشت سے اور گزگز سے دلینی پاری مطابقت کے ماتھ) بمال تک کران بسسے کوئی موساد کے بل جس گیا ہے تو تم بھی جا دُسکے (صدیث)

كَنْ كُنْ بين وظامر بيك كروردى في نفسه المم والدين مبين بكرهمقت ب- الله ل مام به كااحاديث يس مخرر بيان كيا كمياب عداور وض احاديث من أيواطي إسمة فراسي واسم أبياد إسم كان ونج برو کے الفاظ بھی آئے ہیں بعض علار نے اعادیث المدی کی صحت میں کا ام کیا ہے یمانتک كم يخارى شربه بدى مدى تاسر عست لاز ركريك مار دويدهن على أعسف من كالم متعلقه احاديث كي توجيبركي مع اورجال احديث كالن خصوص علا المن كاما تهجواحاديث كى كنابوں بيں موجود بين بخنيان انتفادي جب يان كيا ہے ان سيك كوررى فرار ديا سب زوراس كفوه بير بيجدا فرأكه ساز مين أكه براسان ابت. ابت البين وفست بيريوري بوكتيس- إن سنة فيهات سے إخْتُ لاَتُ أَنَّ مِنْ يَحْمَدُ الكَيْرِ اللهِ اللهِ البَرِي البِرَي شهور مديث " كَا لَمَهُ صِهِ مِي الْكَاعِيْسِي ابْنُ مَريَهِ فِي كَيْمِي وضاحت بوجاتي بيم ليكن بيرطويل قصته ے اوراس مختصر سی کتاب مندان مباحث کو مکمل الدربر انکھنے کی گنجانش نہیں ہے جن کواس خاص مبحث سيمتعلَق شرح وبسط محسا تيمعلومات حاصل كرف كي صرورت مودوه ابن ملان كامقدم اينخ يسرستيدا حكفان كيمضايين بونديب الاخلاق وغبره بسطيع بهوست بين - اورسيس زياده قريب زما برامجهوعي عيشيت سيديد من مضمون اسمستدريه ما ي جاعت سے فانسل مولوی شیر علی صاحب بی - اسے کا سے بھور بولد آف رابیجنز جلدے یا بت سن سن اللہ يس بعنوان مدري اخرز ان سن تع بنوامي بيعيس اس موقعه برختصر ادرير مارى جاعت كيايدين کواس سئلہ جددیر سے کرمتعلق طا مرکر نے کے لئے میں جو کچھ کرسکتا ہوں، وہ ایک عام دل گئتی ہوئی بات یہ ہے ،کہ اس وقت تمام مزاہب،عالم ہینے اپنے ندم کجے اخیار دبیتاً گوئیوں کی بنا دبرایک مسلح گل سے متنظر ہیں مسلمان ،عبسائی اور بیو دیوں سے انتظار کی نسبت تو کچھ تفصیل کی صردرت ہی نہیں سرایک شخص اس سے واقعت ہے۔ ہندو بھی کلنگی او نار کے جن کو جناب كرسشن كي مدناني كها جا ناسبخ متظريس اسي طرح إرسي بعي المصلي فمنظريس ،جن كا نام يا عَكُم مسيودر بهي مع يختصر يبرب كرجله مذابهب عالم ايني في روايات كي بناء برايك ایسے صلے کے ختطریں ، جو تمام عالم کے لئے مصلح ہوگا- دور بیکسارے نداہسب الا مسلح کا نام یا لقب اپنی اپنی خرمیں زبان کے اعتبار سے الگ الگ بتائے ہیں ، بیکن اس کی صف

ز ماند بعشت کے حالات اور وکیجرعلامات ایسی بیان کرسنٹہ بیں، ہوبٹری حد کاپ بجساں اور منفقة معلوم بوقى بين- بس بيرنىبين كها جاسكة الأرتمام فدا بسب ايكسد بسبنها وبات ببتنق بركتي اورسى عام على كالدكام مشارخ عن أن كري أبياد المين البياد المن الشرال نك ايك معلى كل كى آيد كئے مسئله كاتفلق ہے ، اس كى صحبة مين كوئي شكب باتئ نمييں رہتا يكين بير بائكل غلط ہے ، كرَ عَلَمْ خُنْلَفْ مْلْ مِبِ مِي عَلَيْهِ وَالْمِدَ وَإِلْمُ عَلَيْهِ إِمْرِاً مِنْ الْجِيدِ وَوَسِ مَا مِب سَ سِيْر بھی اصلاح کا دعویدار ہو ۔ کیونکھ آگئے کمہ ملا مسید کی میٹی گوئیدل کی صحت کونسیم کرکھے بیرفرنس کرلیا ہے، كربرايك فنرسب ين الك الكمصلى اسن اندين سعوت الوجوا تعدين سارى ونباك الخ مصلح به يكا الواس فرمن سيم جوفسا دلازم السبير ، وون زدي بيسس وصاحب على خرو محصكتا ب- يونهي غامب عالم من منالفت كي الكرب كم وركم وركيد، غرب من على على المحان ا بك بهي زما مذبين نازل كي حاليس ، جوبا بهي جناك وحيد ل اورفساد سعد ذبيا كوبهروي -اس الت بجزاس کے کوئی چار پنہیں ،کرابک صلح کُل کی بعثت کوتسلیم کر ایاجائے ،جونواکسی زیمب ناں مبعوث ہو انکین سارے مدام سے آلوایک فرکز برے آھے۔ مالکل ای طرح حس طرح مولانا روم نے اپنی منوی میں بعنوان منازعت کرون جِها کِنس جست انگور باہمارک فرمایا ہے۔ کرچار انخال ا كوايك سنى في ايك درم ديا وأن بن سنة أيك ايراني اليك عرب اليك أثرك اورايك رُومی تھا۔ بیرخص کی تو اہمنس تھی ، کہ اس در مرکے انگور خربید سے جا بیں ، اورسب اہم مل کر كهاليس - چونكم زيانيس مسبكي يعدا وبدا تعويس الورزيك اكن إن دوسر ندجانت تصاء اس سلفاريل ف كما بين أنكور أول كا توعرب في كماسين بين أو حسب لوك كا درترك في كما تم دونول كيسا بعظة بومجعة تواورهم (اورم تركى بس الكور أيكي في المناس على المايرس التومي في كما يرسب نوامشين ففول میں اصل چیز بولدی چا جیئے وہ استنافیل ہے داستافیل روی زبان میں انگور کا نام ہے) بس مشار ومراد توسب کی ایک ہی تھی البیکن 'ر إلوں کے اختلاف اور نافہمی کی وجر سے إبم ببر يحصة رب كما بك دومر المكاكمانها مانناه السعم بابم تنازع كوشكش شروع بوكئ-اس انناريس ايك دي علم اورصاحك عقل آدى درميان ين الكيا ، جوسب زيانيس حانتا تعا- وه وجراختلاف كوسجه كمياء اسك في كرمااجها من الصفيه كرديتا بدول رجينا نجراس في أن سع درم ليكر آگورخربددسے جب مب نے اس کا تصفید ابنے نشار اور مراد کے مطابق بایا ، توخش ہوگئے اور باہم اتحاد ہوگیا ۔ اس فقد کو مولاناروم نے بڑے مزے نے لے کربیان فر مایا ہے ۔ جب انچہ فراتے ہیں : —

ہریکے ازمشہرے افت ادہ بہم مختلف سنسرول کے وہ تھے برال جمسله بالهم در نزاع و درعفنب كرت تعدا بسس مي غصراد رغضي ہم بیا کایں را بانگورے درسیم آ و کھے انگور ہی کھانے کو ایس من عنب خواجم نه انگور له دغا میں عنب اول گا - نمانگوراے دفا من نمے خواہم عنب خواہم اوزم يس اورم لول كارعنب المحكالهين ترك كن خوامهم من استا فيل را بولا میں تو لوں گا است فیل کو که زمستر نا جها غانسسل میرند نامول سيع واقف نه تعاان ميس كوني ير برنداز جمل واز دانسشس تهی جسل سے لبریز وانش سے تہی كربدك آن جابدا ومصلح ثان مسلح پر امل كرے ان چاركو أأرز وسنت جمَسلة نال داسع خرم مول لين آرز د تم سب كي ہم

چارکس را داد مردے بکے درم چارشخصول کو درم اکسنے دیا ف ارسی و ترک ورومی *وعرب* ف ارمی اور زرک - رو می اور عرب فارسى گفت ازیں پوں وارم یم ا ف رسي بولا اسے کيوں چھوڑ ديں آن عرب گفت معاذ الشُد لا تو عسدب بولا معا داسد لا من يح كز ترك برگفت ك كوزم ترك جوتها ولاده المعمنشين آن که روحی بودگفت این تیل را تها ج رومي مشن كة قال وتيسل كو درتنازع مشت برنهم مع زوند جنگ تمی بطنتے تھے گھو نسے باہی مشت برہم میں نزند از ابلهی مادشتے شخع کرسے گھونسے ابلی صاحب سرعزيز الصدربال سوزيانين جانينے والا جو الو یس بنگفته او که من زین بکدرم اور يول كهروسه كراك درم

این درم تان می کندیندین همسل

یه درم کرنا سه کفند بی بمسل

چار دشمن جب طین بو جائین پار

گفت من آردشمی ارا اتفاق

اب کرا دون گاین تم مین نفاق

اب کرا دون گاین تم مین نفاق

ناز بان تان مین شوم گفت گو

در اثر باید نیز اع ست وسخط

زین اثر مین جنگ کا باعث یی

در اثر باید نزاع وقف رقداست

در اثر باید نزاع وقف رقداست

در اثر باید نزاع وقف رقداست

چونکہ بیارید دل را بے دعل
این دل کو دوستی بے دغل
بک درم ال مے شودچار الحراد
اک درم کاب ہوئے جاتے ہیں چار
گفت ہر کے تال دہرجنگ فراق
کتا ہے ہوا عث جنگ دفراق
کبت ہم ہوا عث جنگ دفراق
پس شا فاموش اورجُپ ہمراں!
گوسخن ال مے نماید یک نمط
گوسخن ال مے نماید یک نمط
گوسخن ال مے نماید یک نمط
درسخن ال در توافق ہو تقدمت
درسخن ال در توافق ہو تقدمت
درسخن ال در توافق ہو تقدمت

يد حكايت بيان كرك مولانا تتبجه اخد فرات بي ٥٠

کزیمیبرت بانتعلق وین ازهمی ارهمی ارهمی ارهمی ارهمی است است اردهاین آ تفرقه دارد دم اهمسل حسل مسلم و این و الین تفرق

پس ریائے شیخ برزا خلاص ما کمرسٹیخ اچھا ہمارے مُکن سے از مدیث سٹیخ جمعیت رسد سٹیخ کی با توں سے جمعیت سے

اس نتیجہ کو بھیلاکر مومنا مذجذ بات کی جس طرح مولاناروم رہنمائی فرماتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ میں بھی رضرورت نقل کیا ہے۔
یہ تو بڑے بڑے ندا ہمب کی منازعت کا حال ہے۔ کیکن اس سے عجیب تربیہ ہے،
کہ مذہ ون شختلف بڑے بڑے ندا ہمب بلکہ ہر ندمہب کے شمنی اور ذیلی شجے بھی اس بات کے مذہ ور شختلف بڑے فارٹی کو انہ بین فرنوں میں سے کسی لیک بین آئے گار شیوں نے مذی اور شطر ہیں ،کہ وہ صلح اللم وہادئی کی انہ بین فرنوں میں سے کسی لیک بین آئے گار شیوں نے

حضرت امام محربی عسکری علیانسلام کو ابناا مات بیم کر بیا ہے ، ادر کہتے ہیں کہ وہ دنیا ہی ہم موجود لیکن غائب ہیں ، آخری زمانہ بین ظرور فرما ٹیں گے۔ حہد ویوں نے حضرت سبر محرکی جو نبوری رحمۃ العلق کو ابناا مام مہدی سبلم کے اپنے انتظار کو حتم کر دیا ہے۔ اس طرح به دو نوں فرقے ابنی ابنی جگہ ہر مطلق ہوگئے یک نبول میں سے المحدیث ، حنفی ، حنبی ، مالکی اور شافتی ابنی ابنی جگہ اس نزاع مطلق ہوں کہ وہ مہدی اُن کے ہی فرقے ہیں سے ہوگا۔ غرضی کہ منصرت زرام سب سالم بلکہ ذاہ علم کا مرف فراس مسلم عالم کا منظر ہے۔ اور بہی انتظار ہے۔ اور بہی انتظار باہم ہرفرقہ اور مرفہ سہنے لئے باعث منائی بی گیا ہے ۔ فراک موالی مالک کا مناز اور میں تا جا ہے ہی فرق اُن کی طرح عین قست بروہ خص لوگوں کے علم میں آجائے ۔ بو انگر برے آں جا بدا دیے میک شال کا مسدا ق بروہ جائے ۔ ور منہ حالی نہ خراب سے خراب تر ہونی جا رہی ہے۔

اے خاصۂ خاصان کرسل وقت و عاسہے اگر تت بہر تری آ کے عجب وقت پڑلسیے

مورت قرین قل المرادم کی یہ تو ایک کی الم یہ ندر لصیحت بھی ، لیکن واقعی طور برجھی بجر اس کے کوئی صورت قرین قل الم نہیں آتی ۔ کو کل ندا ہمب کا ایک صلح موجود ہو۔ اور سلما نول کی صریک بنود یہ مسئملر بھی قابل خور ہے ، کو اگر دوا مام یا دومفتر ضلاطاعة خلفاء ایک ہی وقت بیل مجوث ہوں ، تو ایک کی موجودگی بیں دومرے کی کیا صورت ہوگی ، دو خلفاء اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اگر ایک دومرے کا مطبع نہ ہو تو اس کا فتل جائز ہے ۔ یا ایسے امام می کی اطاعت فرض یا واجب نہ ہو، چند کھی ہوسے ہیں۔ جس طرح کے اسم الم الله میں الله الله الله علی موجودگی ہوں ہے ۔ اسم الله الله میں الله کو الله کھی ہوسے ہیں۔ جس طرح کے اسم الله الله میں الله کو الله کو الله کو الله کی الله جد رحم می الله الله کو الله کو الله کی خوال کے دوملے میں الله کو الله کی خوال ہو ، جیسا کر دومل کا ایک کا زمانہ دومس سے ۔ اکثریت اس طرف ہے کہ زمانہ دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ ہم اس مختصر سالہ ہیں ہوگا۔ ہم اس مختصر سالہ ہیں ہوگا۔ ہم اس مختصر سالہ ہیں ہوسے کے زمانہ دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ ہم اس مختصر سالہ ہیں ہوسے۔

طَكُورِ يَعَ اللهُ اللهُ عَنْ إِمَا تِ قَارِحِهِ وَالرِحِهِ وَالرَّامِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ا

رائے کی محت یا عدم صحت پر کوئی بجٹ صروری شدیں بیصتے -ہم کوصرف ببربنانا تماکد " جمدی " فی نفسہ کوئی متعبین نام سی خص کا نہیں ہے وہ صرف ایک صفت ہے - اور حب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا تیں گے ، اس وقت وہ خود حبدی ہوں گے - دومراکوئی شخص اُن کے زمانہ میں علیجدہ جمدی مذہوکا ، اور اس کو ہم انتظام ار کے ساتھ واضح کر ہیکے ۔

اسطرح حضرت مردافلام المير قادياني مرعى شدويت ويت ويسيت كے دعاوى كي تعلق اعسى اورسبيادى سدكانه أمور تنفيح طلسيكا تصفيد بهوجا السبعد اوران بنيادي امورك تصفيرك بعدد عوبدار سکرد عوی کی صداقت کے جانچند کی اوبت آتی ہے۔ ان امور کے تصفیہ کے پہلے مرزاص حب کی صداِقت کی جانج ایسی ہی ہوگی ،جیسی ایاک یا ناصاف برتن میں دُو دھ بینے کی كوستش - جب يك المرارين ما ف نه بو ، ووده خواه كننا بي صاف وخالص اور آلاتش سے پاک، و اخود بخود اباک برتن مین اوده ای نظر آئے گا۔ جب کک د ماغ بربیعقیده مسلط ہے، کہ عبه کی علیه السلام آسمان برزنده موجو د بن اور ده خود د نبایی دو باره اصلاح اُمت محتربه کیلئے تشریف لائیں سکے ، اُس وقت کا کسی ایسے دعویدارے دعولی کی طرف توجر ہو ہی نہیں سمتی، جو کمتا ہے میں اسی دنیا میں مال باب کے ذریجہ بیدائوا ہوں، اور بُوں وہی مع موعودس کے تم منتظر ہو ، اور جس كيلئة اسمال كى طرف ديجھ رسبے ہو- ادر اگر توجه ہو بھى تو ايسى ہى ہو كى ، جيسے کونی نگین مشید شد آنکھ پرلگاکر سارے منظر کو رنگین ہی دیکھیگا ۔جب یہ عقیدہ د ماغوں سے نكل جلئے ، اور درحقیقت قلوب برحسوس كرنے كيس ،كم بى بي سے كوئى مصلح بربدا بوگا-توعرصة درازك انتظارى وجبس قلوب فوريخود مضطرب ببوكراس جانب رجوع بوجائيس كي، كرجة وازارى ساع اس كوسس تولياجات كركيا ساء كركيب ابسان بوكة سف والا اجائد ، ادر ہم این سے محروم رہیں۔ بس یہ ضروری ہے ، کہ پہلے حیات و مات مسیح کامستار مطے ہوجائے۔ اگر حضرت مسيح عليها أسلام مخالفين كے أدعا اور عقيده كے مطابق ننده اسمان پر موجود بي قوان كى موجودگى بين اس امرير غوركرف كى ضرورت بهى يا قى نهين رېتى ، كه زمين سيد يبيدا بوكريس شخص نے دعولی کیاہے ، اس کا وہ دعوالی بچے ہی یا غلط۔ اُس خص کی فلطی بیس کیا شک اسب باتی ره جاتا ہے ، کم جواصل حق شخص کی موجودگی یں اس کا منصب لینے لئے ہو رز کرتا ہے۔

پس پرسملہ صرت مرزاصاحب کے دعاوی کی جائج کے لئے سیسے مقدم ہے۔ ابتدا ابتدا میں علىدف اس مسلكوفا بل بحث بمحدراس برمناظر الدرمبا بلے كف ،ليكن حب علما داولين اس سے عدد برآن ہوسکے ، ادراس بھاری بچھرکو کچھوڑ دیا ، تو بعد کے علماد نے جن کو احقاق حق اورابطال باطل سے کوئی غرض ہی نہیں رہی اسحیث کی ابتداء حضرت مرزا صاحب كى صداقت كى مشارع كردى -اوركه دياكه بم فرض كريست بي ،كر صفرت عيسى على السلام فوت موسيك - اكريدم فروض اللهيت برمبني اوراحقاق حق كے لئے ہونا ، تواسك ساته بى يى يى تىلىم كرنا بد تاكسيح موعود اسمان سينهبن التي كا ، بكدزين بى سيمبوث بوكا اورده جو كوتى بهي بوابحيشيت مسيح موعود كيفييًّا نبى ادر تمامى أمُن عمريد سيففنل بوكا-كسس تسبيم كے بعدم زاصاحب كى بوت اور اس كے جلد شافسانے جو يبلك كو بھڑكانے كے لئے لگائے جلتے ہیں ، خود بخود سلیم یامفرون ہوجاتے لیکن جو بھراس طرح صفائی اورایکا نداری کے ساتھ ان ابتدائی امورکو محتر سلیم یا فرص کرنے کے بعد مفالفین سے باتھ میں کوئی مواد ہی بیلک کو بھر کانے كرية باقى نهين رمهنا ، إس لية وه ايك طرف توايني كمزورى جيسا في كالع تصريب سيط كى موت فرض كريلية بن اليكن دوسرى طوف اس كي تعلقات ميني مع موعود كي نصب في مرتبت پراس طرح گفت گوکرنے لگتے ہیں ، کہ کو یا اُن کامفروضہ سے موعود کو ٹی علیمدہ منصب و مزبہت رکھتا ہی اور صفرت مرزاصا حب كادعوى أس سع عليهده كمجه اورج - اس لئے نا واقف لوگ يد مجه كركة قاديان ك لك مرزا برلاس م فل ف نه صوف تما م بزرگان سلف برا پنی فسیلت كا دعوی كرد يا سه، مكرر صقرر عقد البينة أب كونى كميف لكلب الاس ميقت سمحصف سع بهليموك مات بين-اورعلاءاسی کواپنی کامیا بی سمحد کرمالد کو بیس ختم کرویتے ہیں۔ اگر ببلک کے یہ دیمن شین ہوجائے كميع موعود يوكو أي يمي بو، بمرحال نبى اور تمامى أمست محديد سعفضل بوكا، اورأس كى اسس ففيلت مين كسي شك وسطبه كي كنائش نهين، توحفنت مرزاصاحب كي نبوت ياففيلت كا بيان كسى طرح باعث استنعال وام نسيس رمتا -اب توسما لف علما رك إته ميس سيع برا حربه یسی ہے ۔جس سے وہ عوام الناس کو بھڑ کا دیتے ہیں - اور بڑی للہیت سمے ساتھ بمدرداند صورت بناكرسلان كحمام كوخاطب كرك كمية بي كرد بمائي سلانويه چند برارقادياني

چانیش کرور ملانول کو کا فرکت بی اور اسبے سواکسی کومسلمان نمبیں مجھتے ۔ بہال ماک ہارسے محصوم بجول کے جنازے بھی نمیں پڑھتے۔ اورغیراحدی سے احدی الرکی کے کاح کورام مجھتے بین کیوں ؟ اس منظ کر انہوں سنے ابنا علیحدہ نبی بنالیا ہے۔ خصنب ہے سلانو! کہ تہماری أنكون كسامنة تمارين كى بتك كى جاتى بدال ككام كوول كوكافرك جانا بى كُونَى مسلمان جب لك الله الآالة علام احدر سُول الله من كه المسلمان الأله الآالة ومناك يه اليسى تقرير بيوتى بيم كم مرتول خود تم بهى جواب اصل حالات سيم واقف بهوكرجاعت اجتمريه یں داخل ہوئے ہیں-اس می خرافات پر پیج واب کھاتے رہے اوراس مقدس انسان کو بواس زمان میں فی احقیقت ہارامنجی ہے ، ایک نمایت ہی مفسد اور مخرب اسلام تصور کرت رہے۔ ظاہرہے کہ جب کا علمارے فضے کمانیوں پراعتماد کرتے رہے اور برمجھے رہے کہ حضرت عيسى عليباً كسلام أسمان برزنده موجود بين اوروه أسمان بي بماري بمحص سامنه بازل بينگه اس وقت بک ایک اسیستی خص کی جو ببید اتوز بین سے ہتو اسسے اور باتیں کرتا ہے آسمان کی اور سب کواپنی بلندی کے سامنے ہیے مجھتا ہے۔ ہم پرداہ ہی کیا کرسکتے تھے اگوشرافت کے تقاضے سے راگرکھی ہارے جذبات پرتشرافت غالب آجاتی تو) خاموش بھی بدجائے تھے۔ محرجب احدیوں کے اس شوروٹنغب کو دیکھنے شفے کہ'' بومسلمان مرزا صاحب یا اُن کی جات مردیا گیا نھا ، کہ ایسے لوگوں کے بیجھے نماز پڑھیں یا اُن کولڑ کیاں دیں بَواصری نہیں ہیں ، تو مى معلى مولولول كاساخيال أفي الكتانها ، كريشخص توخانه براندازا سلام آبس يرتفرين بيدارا معداس سفروش وغضب میں کچه کا کچه که جلتے تصد انعوذ بانترمن والک الگینجب سمحصمیں آگیا ، کہ بحیننیت منصب کے ہوتھ میں میں سے موعود ہوگا ، خواہ وہ اسی زمین سے کھڑ ؛ ہوجاتے یا آسمان سے اُترے ، بہرحال ہمیں آس کی انباع لازمی ہوگی ، اور اُس کے آگے مشركيم خم كئے بغيركوئى چارە مذہوكا- أورسيح موعود برايمان لانے كے بغيركوئى ايمان باعث نجات من بو گا بکل اعمال ہی حبط ہو جائیں گے۔ نویہ بھی ذمن شین ہوگیا ،کہ نی انحفیظت مسے وعوہ کے لمنفواك، اورى المنفواك برابرنيس مي- اسكة كرسيح موعود بجيذيت كم وعدل بو كيد كريكا،

جب مولویوں کا یہ انرکم ہوا ، اور ایک مرتبہ نفرت ورغبت سے خالی ہوکرخسا معنا وجدات محض خداطلبی کے لئے مرز اصاحب کے دعادی اور دلائل برغور کرنے کا موقع الا ، تو حق ظاہر ہونے لگا اور یہ بقین ہوگیا ، کہ اگر مرز اصاحب کے دعادی و دلائل پرٹھنڈ سے دل سے حق طلبی کے لئے غور کمیا جائے ، توسوائے اس کے کہ کوئی برظنی ہی ورمیان میں حائل ہوجائے ،

ید محال سامعلوم بوتا ہے کہ خلصین کے لئے دروازہ نہ کھولدیا جائے۔

پس بوطریقه مخالفین نے مرزاضا حیے اصل دعاوی و دلائل کوترک کرے لوگوں کو بھڑکا دینے کے اس بوطریقہ مخالفین نے مرزاضا حیے اصل دعاوی و دلائل کوترک کرے لوگوں کو بھڑکا دینے کے اختیار کیا ہیں نیا تھ کرنے کا اختیار کیا ہے ، وہ لقیت ناایک زمر آلود طریقہ اشاعت الفواحش کا ہے - اور سادہ دل اسا دہ مزاج اور نیک نیک نیت اٹنخاص پر جواس لام کا کچھ در دمیمی رکھتے ہیں ، زیا دہ گراہ کن اثر پیدا کرتا ہے - اگر مخالف نیک نیت اٹنخاص پر جواس لام کا کچھ در دمیمی رکھتے ہیں ، کراہل سنت د اس بجاعت کامتفقہ ورستم

ے اور اللہ تعالی کی بیشان نہیں ہے کہ موشین کواسی حالت پر بھیوٹر دے حربہ تم ہو بہا نزک کہ وہ مبیث اور طتب ہی تیزنگر ہے۔ دیب مع ۹۶

عقیدہ بہت کو 'عیسیٰ علیہ السلام کی آ مدکے بعد کوئی مسلمان ہمسلمان ہمیں رہستا ، جب کہ کم ان کو قبول نہ کرے بود کو قبول نہ کرے بود کا اور اس کے ایم ان کو قبول نہ کرے بود کا اور اس کے اعمال حبال حبول کے ایک مومن اور سلم کے درجہ کا کہ ہمیں ہنچ سکے گا ، اور اس کے اعمال حبط ہوں گئے سیم موعود ایک مفتر من الاطاعت الم اور حاکم عادل ہوں گے۔ ان احکام کی میں میں میں کسی مسلمان کو چون و چرا کی گنجا کش نہ ہوگی'' تو بیشور وشف جو مولوی صاحبان نے دنیا میں حیال کما ہے ، باتی ہی نمیں رہ سکتا۔

فطاهرب كه بوشخص خليفة رسول التنصلي التناعليه وسلم بوكا ومفترض الاطاعت اورا ماتم سكم عدل ہوگا۔ وہی ان تمام اختلافات ونزا عات کا تصفیہ کرنے والا ہوگا ، جوامت مختریہ کے مختلف فرقوں میں بیدا مو کئے ہیں۔ وہ اُن سے خیالات ومعتقدات کی سجد پرکرے گا،مومنین کے م انب وفضاً ل كوظا بركرے كا كسى كوبرها ئے كا اوركسى كوكھٹائے كا، تاكرسب البيف حسيح مقامات يراجا بين- يهو في معولى كام منهوكا- اسكة " أَفَكُدَّ مَاجَاءً كُمْرَ رَسُوْلُ إِمَاكَا تَهْوَى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبُرْتُمْ فَلْمِينَةً احَدَّ بْسُمْ وَفَيِ يْقَاتَفْسُلُونَ "كانقشه سامنة اجلسته كالحصرت مجدّد الف انى رحمة الدعلية كني يندعدى ببعل مصرت مسح موعود عليه الصلوة والسلام ك زماينه كى اس شوربدگى و برنجتى كے نقشه كوصاف طور بر د سيجھ ليا تھا بجنا نجہ حصرت موعو ن إبيننا ايك كمتوب بنجاه وينجم موسومه فواجه *فرسعيد ومخرام حصو*م مي ارتناه فرينم بن " نزد بك است كمعلما رظوا هرمجته رات اورا على نبيبنا وعلبه الصلوة واستسلام دلينى حضرت عيسى عليه انستسلام) ازكمال دقت وغموض اخذ المحارنما يت دومخا لف كماب وسُنّت دانندس روح الترمشل المم عظم كونى است كرببركت ورع وتقولى وبدولت متابعت منتنت درجه عليا دراجتها دواستنباط بافتهامست كدديجرال درنهم اعلجزاند ومجتمدات اورا بواسطر وقت معانى مغالف كتاب وكرتت دانندو اورا واصحاب اورا اصحاب رائے پیندا رند " (مکتوبات المربانی جدا فی مطبوع مطبع اسمدی دہلی مکال

ے بس جیکیتھی لاہا تمالے پاس سول وہ چیز ہوٹھ ارنے نفس نے ہتے تھے تو تم نے ایکٹین کی گذیب کی درایٹ بی کو ترش کتے تھے۔ پاج ملع قریسیے کے علامظا ہری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کے مجتمدات دیتی جوامکام آپ اینے اجتماد سے کریں گے) بوجہ اس کے ک بن حضرت مسع موعود کی فندیات و مرتب اور نصب کی کمیت سم فریقین ب ایکن علمار وقت ان تما مم سال ان تمام مسلمات کولیں بیشت ڈال کرحضرت مزاصاح کے ندصرف وعاوی و ولائل کو بکدان مجلوقو ال کو بھی جنگوسیے موعود و نمت ظر کے عہدہ ومنصب کی نسبت سے دراصل مسلمات سیحسنا جا بہتے ، ببلک کے سامنے بطور منکوات کے بیش کرک مضحکہ اور اسست ہزار کا بازار مرکم دوسیتے ہیں۔

ُ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولُ قِنْ عِنْدَا للهِ مُصَدِّقَ لِمَامَعَهُمْ نَبَدَ

سنده اورجب آیا آن کے پاس رسول اللہ کی طوف سے تصدیق کرنے والا اُس کی جوماتھ اُن کے ہے- اہل کتاب میں سے ایک کتاب میں ا



مداقت جانیخے کے لئے معیار ازروئے قرآن پاک حضرت مرزاصاحب کے دعادی مداقت معیاروں بر توب اترتے ہیں - انب باء کی بیٹ کوئیاں - اُن کے جانیخے کے طریقے۔ مدافت کے معیاروں بر توب اترتے ہیں - انب باء کی بیٹ کوئیاں - اُن کے جانیخے کے طریقے۔

گذشته بابیس بمن وعولی سیحیت وجهدویت کشفلق ان بنیادی امورکوبیان كرديا ہے بجن كے تصفيہ كے بعد حضرت مرزا غلام احرصاحب قادبانى كے دعاوى كى صداقت جانیخے کی نوست آتی ہے خطاہر ہے کہ ایک ایسٹنخص کی صداقت کے جانیجنے سے لئے جو خداسے وى والهام بلنكايا نبوت كادعو بدار مو، اور فداك ام براست دعوے كوبيش كرا موكوئى معيار موناچا بیئے - اور سوائے قرآن باک کے کوئی مستندمدیار اور کہاں سے مل سکتا ہے ؟ امدا امس باب میں ہم قرآن کے بیان کردہ معیار صحت وصداقت میں سے بیض کی تصریح کریں گئے۔ ان میں سے ایک اہم و تحکم معیاریہ ہے ،کہ دی کی اپنی طالت دعویٰ سے بیلے کیانعی آیاوہ تمرید، بداخلاق، جھوٹا اورفسا دی شہورتھا۔ با آئکہ وہ لوگ جواس سے واقف تھے، اس پر طرح معِ مَن طن ركعة تعداس معيار كوقر أن شريب في فتلف مقامات بربيان فرايا مع -اوران مں سے میں کا حوالہ اس معیار کی صحت کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ پہلاموقع وہ ہے جب مصرت صالح عليال لام في دعوى نبوت فرمايا ، توقوم في أن كو بو بجركها وه يرتها-" يا صكار لم تَعَدْكُنْتَ فِيْنَا مَرْجُولًا قَبْلَ لُمِذَا آتَنْهُ لَمَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ أَبَا يُمَا يُعِي است صالح رطلیدالسلام) بمیں تھے سے بڑی بڑی امیدیں تھیں ۔اور تو ہم کوان کی بیت تش سے نع کرتا ہے ، جىكو بهارك باب وادب إوجة تصداس طرح حضرت شعيب عليال المكوقوم في والمعندويا وديرتما" قَالُوْ ايَا شُحَيْبُ آصِلُو تَكَ أَمْمُ كَ أَنْ تَرْكَ مَا يَعْبُدُ إِمَا عُمَا أَوْ آَنْ مَّفْعَلَ فِيْ آمْوَ الِمَا مَانَشُوُ اللهِ يَنِي الشِّعيب ريليه السلام كياتمه ارى نازسنة تم كوهم دياج

० ६ ६ ५ ६ ६ ८

كرجن چيروں كو مارے باب دادا بوجة تھے أن كوچھورديں ، اوربيك البينے الول ميں جسطرح تصرف كرا جا ميں نذكريں -

اس سے باطا ہرکر نامقصود ہے، کہ ہمیشہ سے انبیا علیم اسلام اپنی قوم میں بھافا پنے
تقولے اور طارت و حالات کے ان لوگوں سے نز دیک ہوائن سے واقف تھے، مشاگر البہ
ہوتے تھے۔ یہ تو اشارات ہیں ، ان سے آگے بڑھ کرقر آن شریف اورخو در سول قبول ملی اللہ
علیہ دیکم نے بحکم اللی اجنے حالات زندگی قبل نبوت کو اپنے دعوتے نبوت کے شبوت بیں بطور ولیل
علیہ دیکم نے بحکم اللی اجنے حالات زندگی قبل نبوت کو اپنے دعوتے نبوت کے شبوت بیں بطور ولیل
کے بہت کیا ہم اور فرمایا ہے کہ ' فقد کہ لین شب فیش کو ایش کو کہ کو ایس کے بہت موق ہے۔ اللہ تعقید تو اللہ تعقید تو اللہ تعقید کر اللہ تعقید کر اللہ تعقید کر اللہ تعقید کر تیا ہے نہ تو اللہ تعقید کر تیا ہے نہ تو اللہ تعقید کہ جو کہ تو عین کہ تو تعقید کہ جو کہ تو تعقید کر تیا ہے نہ تعقید کہ جو کہ تو تعقید کر تھید کہ تو تعقید کر تھید کہ تعقید کہ جو کہ تو تعقید کر تیا ہے تا کہ اللہ تعقید کر تھید کر تھید کر تھید کہ تو تعقید کر تیا ہے تا کہ اللہ تعقید کر تھید کہ ہو تھید کہ تو تعال الکافی کو تن کو تا مین مذکورہ کو تعمید کر تعقید کر تا ہو تا ہو تا کہ دیا تو تا کہ کہ کر تا ترجم کے بید ہو تا دیا تا میا تو تا کہ کا ترجم کے بید ہو تا کہ کہ کہ کہ کر ترجم کے بید ہو تا کہ کا ترجم کے بید ہو تا کہ کا ترجم کی بید ہو تا کہ کا ترجم کے بید کے کہ کے تو تو تا کہ کو تا کہ کا ترجم کے کہ کا ترجم کے ک

'' یس السنرسب کچھ دیکھتا ہوں۔ یہ آیتیں ہیں کتاب پُرسکمت کی کیا ہُوا لوگوں کو تعجب
کہ وحی بھیجی ہم سنے ان میں سے ایک شخص کی طرف بیر کہ ڈرا لوگوں کواور بشارت دے
مومنوں کو کہ آن کے لیے مرتنب اعلیٰ ہے آن کے رب کے پاس ، کما کا فرول نے بیٹیسٹ ایب
کھلا کھلا جا دو گرہے ''

کی یک فیلے کے الکہ جور میٹون کے دراصل بہتین دلائل یکجائی ہیں۔
اول بہ کرجس علم سے تم واقف نہ تھے خدانے وہ تم کوعطاء کیا۔
وہ نہ تو ایساعلم اپنے باس سے بین کرسکتے تھے ، نہ افتراء کرکے جموط بول کے اس علم کو بیش کرسکتے تھے ، نہ افتراء کرکے جموط بول کے اس علم کو بیش کرسکتے تھے ، نہ افتراء کرکے جموط بول کے اس علم کو بیش کرسکتے تھے ، نہ افتراء کرکے جموط بول کے اس علم کو بیش کرسکتے تھے ۔

سوم بیکر خداپر جموٹ وافتراء با ند صفے والے خداکے کلام کوجشلانیو لے فلاح نمیں پاکستے۔ اور اب میں محمدلو، کہ اول تو وہ علم س سے دنیا واقعت نمیں تھی، وہ تہا رے بہا تقیمیش کرتا ہے ، بو نہ عالم تھا نہجھوٹا کرتا ہے ، بور خدا کے نام سے بیش کرتا ہے ، بو نہ عالم تھا نہجھوٹا بلکہ این اور صدیق آئی محف تھا ہیں کیو کرمکن ہے ، کہ ابساعلم اپنی جانب سے بیش کرسکے ماور اگرایسا ہو توجھوٹ اور فداکی طوف اگرایسا ہو توجھوٹ اور فداکی طوف سے ہے ، تواس کی مکذیب تمہا رہے لئے مصرے ۔

بس برابک قطعی معیار ہے صداقت کے جا بینے کا- اس معیار کے مطابق وہ برار کی مطابق وہ برار کی بہلی زندگی بعنی دعوئی سے بہلے کی زندگی کے حالات کو جا نچا جائے اور بیمعلوم کیا جائے، کہ وہ کی سے بہلے کی زندگی سے حالات کو جا نچا جائے ، وہ کیا شہرت و سے بل ان لوگوں میں ہواس کو جانتے تھے یا جن سے اس کا واسطر بڑا ہے ، وہ کیا شہرت و اعتبار رکھنا تھا ۔ اس کے بعد یہ علوم کیا جائے ، کہ وہ کیا کہنا ہے بینی کہا ہوں ہی واہی تباہی برت کی علم بیش کرنا ہے ۔

اس معیار کوجناب مرزاصاحب نے تما م خالفین کے سامنے بیتی کرکے لاکا را ہوگہ:۔ " تم کوئی عیب فتراء یا جھوٹ یا دغا کا مبری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے ۔ " تم پیخیال کرو.. کرچنخص پیلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے ، یہ جھی اُس نے جھوٹ یولا ہوگا۔کون تم پی

مل الم جاہتا اللہ میں اس کو تم پر دنیر حسّا دیبان کرتا) اور نتم کواس سے باخر کرنا ۔ پس تخقیق اس سے پیلے بیں فے
تم میں ایک عمرگذاری ہے کہا تم سوچتے نہیں ۔ پس اس تخص سے بڑھ کرکون ظالم ہے جواللہ برجوٹ افتراد کرے
اس کی کیات کی تکذیب کرے والیا شخص خدا کے نزدیا سے مصبح بحقیقت بیج کہ خدا جو موں کو فلاح یا فتر
نہیں منا ایسی آن کو کا میاب نہیں کرتا ۔ دیلی ع ے)

جومیری سوانح زندگی پریکت چینی کرسکت ہے۔ بیں یہ خدا کا نصل ہے کہ اس فے ابتدا مع محمة تقوى برقائم ركما اورسوج والول كم ين به إبك دليل مهم " (تذكرة السنسها وثين صفحه ٢٢)

اں دعویٰ اور تحدّی کے با وجو کبھی سی خالف نے بھی آپ کی سابقہ زندگی بینی دعوٰ میسیت معقبل كى زندگى بىر كوئى عيب نهين كالابهان كك كنود جناب برنى صاحب في اين كتاب زبرجواب" قادیا نی ندم ب سے بسرایک ایاریشن میں صفرت مزراصاحب کی زندگی کے دو دورقائم كريمي بيمراور دوربهي برهائ البكن بهرحال ددراول بيني دعوى سيهيلي زندكي كمتعلق تحربر فرايا ہے۔ '' پیلے دور ہیں تو وہ خوب خوسٹ اعتقاد اور عقبدت مند نظر آتے ہیں۔ انب بیاء و اولیاء کواپنا بڑا مانتے ہیں ،سب کی عظمت کرتے ہیں ایکیا آپ بھے سکتے ہیں اگر حضرت مزاصاحب كيسى مخالف اورمعا ندفحضرت مزاصاحب كى يهلى زندگى كى بببت كوئى الزام لگاما ہونا توجناب برنی صاحب اس کوابنی کتاب بین نما بال جگہ سند یق ؟ اس عام بیان کے علاوہ حضرت مرزاصاحب کے واقف کاران حالات کے خاص

بیانات میمی درج کئے جاتے ہیں۔

مولوى مخير سين صاحب بٹالوي و بعد ہيں حضرت مرزاصاحب ڪے سخت مخالف ہوگئی تصرابين احرب كي تصنيف كے وقت كھتے ہيں :-

دو مولف برابین احکریه (حضرت مرزا صاحب) کے حالات وخیالات سے حب قدر ہم واتف ہیں ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم تکلیں گے - مولف صاحب ہمانے ہم وملن ہیں۔ بلکہ او اُنل تمرکے ارجب ہم طبی اورشرح مّل بڑھاکے تھے ہمات ہم کمتب ہمی ' مولف برا بن احتربه مخالف وموافق کے تجربه اورمث امره کے روسے (والنوسیب) شربعيت محمريه برقاتم وبرمېزرگار وصداقت شعارېن ي

" اب ہماس درا ہیں احرب برا بنی دائے نمایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظیں ظاہرکونے ہیں۔

" ہماری دائے میں برکتاب اس زار میں موجودہ حالت کی نظر ایس کا تاہے

حس كى نظير آج كك اسلام بين شائع نهين بوتى . . . . . . اوراس كامؤلف دصن كى نظير آج كك اسلام بين شائع نهين بوقى دسانى وقالى نصرت بين ايسانا باقتيم درط من المساما ون بين بهدت كم يائل كن سند "

داث عنة السند جدد فمبرى >

یبن مرزاصاحب کا آن می نیاده ب اور ایستی می بد اجوه مرزاصاحب کا آن کے دعویٰ کے بعد اشد می الف را ب ایستی الند، کی سف مرادت حضرت مرزا ساح جوئی کے دعویٰ کی زندگی کی نسبت بهت کا فی ہے لیکن اس پر ہم مریداضا فد مولوی تنا مالٹ دامرتسری کی سفیل کی زندگی کی نسبت بهت کا فی ہے لیکن اس پر ہم مریداضا فد مولوی تنا مالٹ دامرتسری کی شعب المی موجود ہیں اور احمد بیت کے سب بر محالف ہیں ۔ مولوی صاحب موصوف حضرت مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے حالات وخیالات کنما بیت رجم من اثر سے جنا نے دو ابنی کناب تاریخ مرزا کے سفی میں فرمانے ہیں : -

روس طرح مرزاصاحب کی زندگی کے دوجھے ہیں زبرا بین احمدید کی اورامس
کے بعد) اسی طرح مرزاصاحب سے مبرسے تعلق کے بھی دوجھے ہیں۔ برا مین احمدیو
سکے اور برا ہین سے بعد- برا ہین ک میں مرزاصاحب سیخسن طن رکمنا تھا جیسانچہ
ایک دفعہ جب مبری عمرکوئی ۱۱- ۱۸ سال کی تھی ، میں بیٹوق زیارت بمالاسے یا بربیادہ
تنما فادیان گیا ۔ \*

ایک شب قادیان بین آپ سے بهاں جهانی کی عزت حاصل بوئی-ان دنوں میں کہی آپ شب قادیان میں کہی کا حت اور دخا تعن بین اس قدر محوک سنخرق شنے کہ مہانوں سے بہت کم گفتگو کرتے ہے ہے ۔ در بیندار اواخر مثی شنام المام میں میں اس معنی جلد ماصنی میں ۱۹۳۶)

پر صفرت مزاصاحب کی دعوئی سے بیل کی زندگی بچین وجوانی سے کے کردوئی کا ایسی گذری ہے، جس کے سام مقبر ترین اشخاص نے مشہدت دی ہے۔ کہ صالحانہ وستھیانہ پاک ہے بیت بزندگی تھی ، جواس الم کی خدر مت بیں صوف ہوتی تھی۔ اور جوجمیع حالات کے لحاظ سے ایسی زندگی تھی ، جس کو دیکھنے تھے۔ اور اسس زندگی تھی ، جس کو دیکھنے تھے۔ اور اسس زندگی تھی ، جس کو دیکھنے تھے۔ اور اسس زندگی تھی ہے میں از در کھتے تھے۔ اور اسس زندگی تھی کی جانب سے انگشت نمائی نسیس ہوئی۔ پس فقد کیٹ شنگ ذیب کھ محمد اور اس مقابق مصرت مزاصاحب کال المعیار صادق فسال قب ہے میں ۔

اس کے بعددوسری دلیل آب کی صداقت کی وہ علم ہے ، جوآب نے تعداسے حاصل کرکے دنیاکو دیا بعضرت مرزاصاحب کی زندگی کا بھی وہ دوملمی ہے ، جس کو برنی صاحب نے دوسراد در قرار دے کر کھا ہے کہ ، ۔

'' لیکن دوسرے دور بیں حالت بالکل بڑکس ہے۔اول نوعلانیہ نبی بن جاتے ہیں پھر بڑھنے بڑھنے تقریباً تمام انب بیاء و مرسلین سے صراحتاً یا کنا یناً بڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے دعوے زبان پرلاتے ہیں ''

میں وہ علم ہے جو حسب منشاء آبیت مولہ بالا کو شکاء اسلام ماتکو تا خاکیا ہم اکرا دراسکنا تھا۔
یہ کے فداسے ماصل کرنے کے بغیراور سی طرح نیر بجہ افتراء اور حجوث کے نمیس بنایا جاسکنا تھا۔
اس علم کا اونی نموند اُن آبات کی فسیر ہے، بوصفرت عیبی علیہ السلام کے بارہ میں قران میں موجود
اس علم کا اونی نموند اُن آبات کی فسیر ہے کہ " باعینسلی اِنی مُسَوّ قِیْلے وَرَافِعُلْ اِلْی " بیعلم ہواس اُن مِسَائِ فَفْلَ اِلْی سُنے ایک سامنے بیش مرزاصاحب نے و نیا کے سامنے بیش کیا ہے ایساعلم ہے ہو اس سے قبل و نیا کے سامنے بیش سے ایساعلم ہے ہو اس سے قبل و نیا کے سامنے بیش سے ایک سامنے بیش کیا ہو اُن کے سامنے بیش کیا ہو اُن کے سامنے کے جو لمجانل ایسانلم کے اس سے قبل و نیا کے اس سے اللہ کیا ہو اُن کو تا ہو اُن وال ہوا ب

كرجيكا بميني بين مين بوا-اوريه صرت مرزاصاحب اس سيهيك اس سه واقف تهدينود حضرت مرز اصاحب كالملم خاص جواس باره خاص مین تمعا ، وه براجین احربیا ور دعوی سے پہلے كى تتابول سے ظاہرہ ، کر حضرت مخفور بھی شف دوسرے علماء کے مضرت میسلی علیال الم کی حیاتے قالل تع -اوراسان پرزنده موجود مجعة تع- اوراب كاس علمار مخالف صفرت عرزا صاحب كاس علم كوبهاريد مقالمه بين بطور حجت بيش كرية رسمة بين يس بوعلم عضرت مرزاصاحب وبل دعوى مامورست اس مسئله كي نسبت تعاوه بالكل اس علم كيمخالف تحما ، بوكبيد ويوين سيحيّت بذريع وي الْ وعطاكيا كياسيد بي كلم الى كايمعيار صداقت ك" كَوْ شَكَاءَ اللَّهُ مَنا تَكَوْ تُصَاعَلَيْكُمْ وَلَا اَدْدُدُكُ مُربِهِ" يوسِ عربِ فترير باقى آيت فَقَدْ كَبِنْتُ فِيكُمُ عُمُرًا رِّسِن فَبْلِمِ الْكَا تَعْقِلُونَ كَمَا تَهُ لِ كُمُل مِومِ مَا مِهِ - آيِت لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُوْ تُدُعَلَيْكُمْ وَلَا اَدْلِكُمْ به اس بات كوواضح كرتى ب كرمدعي نبوت وصد إقت بوعلم عمرار سائف بيش كرتاب، وه ايساعلم بير سي بيطي تم واقعف مذ تصديهان ككررعي نبوت بهي نوداس سع واقف مذتها اورتم والحف بدو، كروة تمين أفي محض تها -اس الفايساعلم خوداس ك دماغ كالميجرنسين بوكتا-اگر ضداتم كويه علم عطار كراجا به تا ، تواس مرعى بنوست ك در ايد تم يروة الاوت مكياجاتا اور نقماس سے وافقت ہو سکتے -اس سےمعلوم ہوا ، كرب كوئى واقعى جي اور افع علم اللہ ، توخدا كي اث سے اُتاہے - اور بب وہ بندہ ہو خدا کا فرستادہ نبی بوسنے کا دعویدار ہو تا ہے ، ایساعلم پیش كرب، توتم محدلوكره وخدائى كى جانب سعب اجس كيسواكونى ايساعلم ايسدامى وعلسا نهين كرسكتا رحفرت مرزا صاحب ال عنوم كي شبعت جواك سي ظاهر بوست بي بخصوص المسلم وفاكت يتح كم معلق أتي محض تصفير بلكه اس يممي فارز باده كه أن كا حاصله علم علم اللي كقطعًا مخالف تھا۔ان کے حاصلہ علم میں کوئی گنجائش اس علم کی نتھی ،جو جناب الٰی سے عطا ہوا سیہ امرکہ آ با بیعلم محے وقای ہے یانہیں ان ولائل سے ظاہر ہو اسے ، بوصفر سیح موقد کی ٠٠ کے قریص نیات اورجاعت احتریر کشفیم الریج میں متیا کرد تے گئے ہیں - اور جن کانموند ہم باب سوم میں اے بيك بي - اوريه امركه وه نا فعب يا نهيس ، صرف اس خنصرس بات سيمجمد من آجات كا ، كه موجوده عيسائيت كينيا وعقيده ابنيك يحبرب واورا بنيت كيدان كعقيده والتعابوني

يس أكرية نابت بوجلت رجيساك وضرب يحموعون فنارت كردياب كعيسى عليدالم البغ وقت برفوت ہو گئے؛ شاب دہ زندہ ہیں منفیمر مولی عمر پائی۔ تومسلمانوں کی طرف سے جومدد سيسى عليدالت الام كى حيات كي متعلق غلط منتيده ركھنے كى وجه سے عيسائيت كو پيني رى ك وه ختم بوجانی برا-اس طرح عیسائیت کاوه سندن جس پروه فائم سے ، ابنی بنیا ترمیت غائب بوجاتك والميك والمرافي مستيخ كاعتيده باطل بوجلف كى وجد سفيريت كى موجوده شاما عمارت مشدم اوراس کی د جاایت نمک کی طرح یکل کربر جاتی ہے - اور یہی غرض سے موعود کی بعثت اورنزول کی ۱۰ حادیت بین ب<sub>نی</sub>ان کی گئی ہے۔ بی*س حضرت مرز*ا غلام احتمر مساحب فی ابی نے مبرج موعود کی بیٹیت سے بو علم عقبیدہ سیامت ہے سے متعلق دنیا کے رویر ویلیش کیا ہے ، وہ، وهيجع اور افع علم بعد ، جويارًا والهي عند آب كوبطور نشان صداقت عطاكيا كبا تفا-اس طرح حضرت مرزاصا حُسبُ بی ابتدائی صا دفاینه دهارفانه دشقیانه زندگی کے ساتھ اس علم الهی کے نور کا اضافه كرابيا جائه والود لُنورع لل فُرور بروج السب ووصداقت روش بوجاتي بواس كعبد **آيات خكوره بيرست دومري آيرت لين ك**َرْمَسَن اَظْلَم ُ يُسِتَن وَافْتَرَٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبَّ اَوْكَذَّب بِأَيْنَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُ الْمُنْجُدِهُ وَأَنَّ السِينَ مطلب كما تعواضَ موكروس مِن أتر جاتى ب ادريدها تن الاجاتا - بدكونى تخص خدايرا فتراد بالدهكرييني خدا كعلم عاس كى مرضى كے خلاف ازرا و كذب وافتراء اس كا نائب وسفير بن كردنيا ميں بنىپ نهيں كتا اور بس طرح بوشخص خدا كي سيحي بغيبريانبي سير برسر پرخاش بودگا، اوراس كوتمبو امرار ديگا، و بهي فلاحتمين باسكنا - بس ان آيات ين بن معيار حق وصد افت ك جانيف ك المع مياكروية يمحك من اوران معيارون بين سع آخرى معيارى توثيق ايك دوسر سيمعيا رقطعي سعيمي بوتي ب بوالله تعالى في معارث رسوام قبول ملى الله عليه وللم كي تائيد مين نبوت كي صعافت كي ويبل كعطور بربان فراياب -ك" كَوْتَفَقَدً لَ عَلَيْ كَابَعُضَ الْآقَاوِيلِ الْ لَآخَ فَالْمِنْهُ بِالْيَحِيثِينِ ٥ ثُسَمَّ كَقَطَعْنَا مِسْتُ الْوَيْنِينَ ٥١٤ "يعنى أكرنبى كريم سلى الشُعِليه يسلم كوتى باست بم ير

له فربراور (بیناع ۱۱) سکه بس اس شخص سے بڑے کرکون ظالم سے جوامند پرافتراء کرسے یا اس کی آیا ہے کو چھٹا کھسے سے شک امند مجرموں کوکیمی کامیاب نسین کرتا دمیاسے د) سطے (دلیاسے ۴)

بنا بلیت تو ہم اُن کا دایان اِسْد بھر گراران کی رکب میان کا سٹ دیتے۔ یہ کلام المی صدق و کذب کا ایک شطح معیار ہے ، ناکئی وباطل اِہم منسب س نہوسیس نہوست کا دعویٰ دنیا کے لئے ایک قیامت ہوتا ہے۔ اس کی تکذیب کی وجہ سے کروٹر آ اوجی ایسے والے تے ہیں ، و دیمی تن تنها ساری دنیا کو پکارٹا ہے ، اور جواس کی مذشخاس کووہ اُمزم قرار ویٹا ہے ، جس پر خدائی احکام جاری ہوتے ہیں ۔اگر ایسا صاحب افتدار خص خود بھوٹ اور کرتہ اب ہو ، تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ ایک طرف تو خداتکم دیٹا ہے ، کہ ہمار سے نیمیجے ہوئے کو اور دوسری طوف من مانے ہو جا ہے خداکی طرف سے آ نیکا دعویٰ کر دسے ، تو مخلون اللی کا کیا حال ہوگا۔ اس لئے اس کا انتظام اسٹر تعالیٰ طرف سے آئیکا دعویٰ کر دسے ، تو مخلون اللی کا کیا حال ہوگا۔ اس لئے اس کا انتظام اسٹر تعالیٰ اور اس کومی آبا ہے۔ اور میا ف فر مادکر دیں گے۔ یہی ضمون تو رہت بیں ہمی آبا ہے۔ اور اس کومی آبا ہو اور اس کومی آبا ہے۔ اس کومی آبا ہے۔ اور اس کومی آبا ہو است شار کا ہو اور اس کے کار و بار کے تباہ و اور بادکر دیں گے۔ یہی صنعون تو رہت بی میں آبا ہے۔ اس کومی آبا ہو اس سے تنام بواس سے تنام

الدلین وه بی بوایسی گستانی کرے کہ کوئی بات بیرے نام سے کہے جس کے بید کہنے کا بین نے اسے کوئی شخص اسے تاب کو دنیا وی صکومت کا نمائندہ یا حاکم ظاہر کرسے اور اس برا صرار کرسے ، تواس دنیا کی حکومت بربی اُس کو بغیر سرا وستے نہیں چھوٹی بی اگر دنیا پر بین ظاہر ہو جائے ، کہ فینے حق گذاہی ہے ، اگر ایسا نہ ہو تو دنیا سے امن وحکومت اُلی حجاب دنیا وی حکومت اُلی حجاب کہ واللہ تا معلی کروائٹ دنیا ہے ، کہ کوئی اس کے نام سے اس کی خلوق کو بہ کا نار ہے - اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی حجاب کی تحقیق کوجا بی خلوق کوجا بی تا کہ حکومت نہیں ہاتا ۔ کہ کی تحقیق کوجا بی تا ۔ کہ کی تحقیق کو میا رہے اور اس کی خلوق کو میا رہے کہ کی خاص کی جا رہے گی ۔ اور اس کی خلوق کو میا رہے گی ۔ اور اس کی خلوق کو میا رہے گی جا در یہ کی میا دی بی ایسام میار صداقت آگے کی جا ہے گی ۔ اور یہ بیا رہ بی خلوق کو سے کہ ، بی بی صفی بیا رہ کی خصفی بیا رہ کی خاص کے بیا ہو ۔ بیا بیا میں جو بیا رہ بیا کی جا ہے گی ۔ اور یہ بیا ہما میں بیا ہو ۔ بیا ہما میں بیا ہما کی جا ہے گی ۔ اور بیا بیا ہم بیا ہو بیا ہو ۔ بیا ہما ہو بیا ہما ہو بیا ہو

«جبكه فاتم النبيين رحمة للعالمين بالمونين رؤون وسيم عييه بي كوير تنبيه موكر جروت وكبر بانى سے دل كانب أشھ اوراس كے سواكس كا وصل بعجواس خطاب كاتحمل ہو؟ كابرب كيجب حضرت رسول مقبول صلى الته عليه والم جبيبى اعلى وبرزرشان و كمصفعه اليهتى صاحب عراج وصاحب كرركوجس برعش سے فرش كال صلواة وسسلام جارى سے ، بر بمت نهبس ہوسکتی ، کہ ایک شعشہ با ایک نقطہ بھی ایکن طرف سے زائد کر سکتے ، تو دوسر ہے ک شار وقطار من بريجو ضرابرافتراركرك كتى كتى بجزوالها مات كوأس كى طرف جعوث مسوب كرسكيس ليكن انسوس سيحكراش نتحكم ومضيو المعيبارص دافت سيعبى جناب برنىصاحب وانسسته یا کورفهمی سے ما دانست می رزگر کے آگے برھ گئے -اوران آبات بر اینے گئے ہونفتری كى حالت جان كندنى كيمتعلق بب - بلاستبدا بك مفترى على الله كي آخرى حالت بهط ابق ٣ يُرْمبارَكُهُ وَكُوْ تَدْى إِخِ الطُّلِلِصُوْنَ فِي خَمَرَاتِ الْمُوْتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِكُوْا اَيْدِيْهِ آخْدِرِجُوْ اَنْفُسَكُمْ . . . . أَلَى مُنابِت بى دلت كى بوكى بيكن به تووه سزاس كافتزامَى ہے جود نیبا بیں سی کو نظر نہ بیل سکتی ، اس لئے اس سزاستے کوئی ایسامعیار با نھے بنر لگا جس کی بنیاد بردنیا میں صدافت جائجی جاسکے بہناب ہرنی صاحب کوجوعادت تحریف کی پڑگئی ہے،اس عادت كراسخ في القلب موجلف كاينتيجه بوا . كرفران ياك بين مي تحريف كى طرفطهيت الله موكتي اورابن طرف سي قرآن باك ك الفاظ سيقطع نظركرك بدفقره برها وباكر بيت جي ان كمرا موں كوكيمية منطبط وكركس حال ميں مبتلا بي " بوجيت بية رون پاك كركن الفاظ كا ترجمه يا مفوم ہے ہ قرآن اک کے اصل الفاظ ہم نے نود پرنی صاحب کی کتاب زیر جاب سے لیکر ٔ اورِنقل کردے یک مقرآن ایک میں کمیں بہتیں ہے کہ فتری علی اللہ کو بیال دنیا میں الد چهوارد باجلت گا، اگرابساب و قفسب بوجلت كا-امن دا مان دنباسه المح جائد كا-اور

کے کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیجھوجب وہ موت کی خشیوں میں پڑے ہوئے ہوں۔ اور الآکر اُن کی طرف ہاتھ کی برسبب اس طرف ہاتھ کی سرادی جائے گی برسبب اس کے کرتم احترب اور کا تھی ہوئے کی برسبب اس کے کرتم احترب اور تم میں کہ تا تھے اور تم اس کی آینوں سے کی کرکتے تھے۔ دیک عا ، )

دوسری جتنی آبات برنی صاحب نے اس فصل میں کھی ہیں ، اُن سب سے ہمار سے بیان کر دیمعیا کے خلاف کوئی بات ظاہر نمیں ہوتی -

بیں بیٹ تھکم ومضبوط معیار کہ انٹ ریز حصوت بولنے والے اسی دنیا میں پکڑے جاتے ہیں اپنی جگریر قائم رم تاہے اور اس میں کسی شک وسٹ میر گیجا کش نہیں ہے۔

ان چار توی تروشحکم معیاروں کے سمجھ لینے کے بعد کسی مزید معیار کے الاش کنیکی فقرت ما تی نہمیں رمتی لیکن حضرت مزاصاحب کے وقوی کے جانچنے کے سلنے ایک اور یا نبھال معبار بھی کارآ مدہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہرآنے والا بنی بس کی بیلے سے پشگوئی گی تی ہی ابنفنقدمنبی کی فیلیم کامعدق ہونا ہے - اور حب آنے والا بنی کوئی خاص شربعت لانے والا نبى مذہو ، بلكة الع نسراليت سابقه بى جو ، تو بيمعيار خاص طور يراس مصفعلى كيا جاسكتا ہے -حضرت مرزاصاحب کامعالمه نواس سے مجی کسی قدر زیادہ ہے ،کہ وہ حضرت نبی کریم صلی التُمر علیہ مولم کے ایکے اورامتی مجی ہیں۔اس لئے بیمعیا رحضرت مرزاصاحب سیح موعودعلیہ انسلام سے بدر جلولی متعلق ہوتا ہے۔اس معبار کو اللّٰہ رتعالے نے فرزن باک میں مختلف مقامات بربیض البیاء کے عالات اوراُن کے دعاوی کے سلسلہ میں بیان فراً یا ہے لیکن زیادہ صاف وراقرب المتسلیم آيت اس باره بين برسيه " وَإِذْ اَحْدَا مِلْهُ مِينَا قَ التَّبِينِينَ لَمَا أَتَبَ تُكُفُر مِنْ ڪِتٰبِ وَحِلْمَةٍ ثُنَّمَ جَاءَكُمْرِدَسُولُ مُصَدِّ تُ لِيّمَا مَعَكُمْرَكُمُوْمِ مُنَّ إِمِهُ وَلَنَثُمُنَّا غَالَءَ ٱ قَرَارْنُهُ وَ ٱ خَدْتُهُ عَلَىٰ لَا لِكُمْ إِصْرِى وْفَالُوْا ٱ قَرَادْنَا وْقَالَ فَاشْهَدُوْا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ٥ حَدَن تَوَكَّى بَعْدَ ذيكَ فَاوَلَيْك مُهُ الْفَاسِعُونَ ﴾ الرحيريد پیثات انبیا رسے لیا گیا ہے بلکن جانے والے جانتے ہیں ، اورمفسرین نے اس کی صراحت کی ہے، کہ بربیثاق تجلم انب بیاء کی اُمنوں سے بھی تعلق ہے۔ اس کا مشاویہ ہے کہ ازل میں ب سے بہاقرارلیاگیا تھا ،کرجب کوئی نبی دومرے ٹبی کے بعد آوے ، اور تصدیق کرنبوالا اُن تعلیمات کا ہو جو نبی اَ قبل کی اُمت کے پاس ہیں ، اُواس پر صرورا بمان لاِنااور اس کی مرد کرنا اِس معیار كمطابق مصرت يسعموعودك دعاوى كسائه اب كى تعلىم كودى يمو، كرا يا وو خالص اسلام اورشریوت محمدیدی تصدیق ہے یا پھھ اور ؟

اس کے بدرایک چھٹا معیارصداقت یہ ہے ، کہ جو تحق وجی والمام کا دعوبدارہو ،اس کے وجی والمام کا دعوبدارہو ،اس کے وجی والمام میں جو اخبار ماضیہ یا آئندہ ہوں ، وہ جمع اور مطابق واقعسہ ہونی چاہئیں۔ اس لئے ایسے دعویدار کی وہ بیت گئیاں ہی ہوتی ہیں ، بجو دہ ایٹ دعوے کی نائید میں ادعا نے وجی والمام کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس طرح پر چھلہ چھم عیار ہوئے ، جن پرکسی دعویدا ر نیوت کی صدا مانچی جاسکتی ہے۔

بری ب سی اول ید که دعوبدار نبوت کے دعوت سے پیلے کی زندگی دیکھی جانی بیا ہیئے ، کہ آیا وہ باک یہ کہ دعویت سے پیلے کی زندگی دیکھی جانی بیا ہیئے ، کہ آیا وہ باک و بیار بین کے اس سے بانہ بیں کیو بحرایک متنقی اورائین کی نسبت خدار مجموعاتا ہے ۔ معدوم ہوجاتا ہے - اس سے اُس کے دعویٰ کوجانچنا صروری ہوجاتا ہے -ووج بیک جودعویٰ وہ کرتا ہے ، آیا اُس کے ساتھ وہ کوئی ایسا مجمع و نافع علم لایا ہے بانہیں ، جوموجب اصلاح ہو -

سوم بہ کہ خدا بر تھوٹ ہولئے والا فلاح نہیں یا سکتا۔ چہارہ کہ بہ کہ تھوٹا نبی شل کیا جا ٹاہہے۔ بعنی وہ نیاہ و ہر باد کرویا جا ٹاہہے۔ ''بینجم کی ہرکہ اس کی تعسلیمات ند ہبی و ہی ہوتی ہیں ، جاس سے ما تعبل کے ستمہ نبی کی تعسیلیات ہیں۔

مست منتیم به کراس کے الهامات میں جو مغیبات ہیں ، وہ سبح اور مطابق واقعد ہول ،
ان چومعیاروں پر یاج اور معیار قرآن شریف وحدیث کے مطابق معیار صدق یاحق و
یاطل قرار پائیس ، انہی کے مطابق حضرت مرزاغلام احد علیه السلام مرغی سیحیت وجهدو سبت کا
دعوی جانجیا جاسکتا ہے -

فدا اوراس کے رسول کے بتائے ہوئے معیار کوبس بہت مالی کابنی ابنی ذاتی کیفیت
کے مطابق صدق وکڈب جانبی میں سوائے مستخرافر شکد کی صنالالت کے اور کیا جیز ہا صل ہوئی استخرافر شکد کی صنالالت کے اور کیا جیز ہا صل ہوئی کی جانبی اور ہوت ہے۔ بیس یہ وہ معیار ہیں، جن کے مطابق ہم نے حضرت مرزا صاحب کے دعولی کو جانبی اور ہوت کو تو اس کے اور ہوت کے قبول کیا ہے ۔ اب بوض یہ ہمت رکھتا ہے ، کدان سے یا دیگر ایسے ہی علمی معیار صدق و کو تو اس کو قرآن و صدیر سے طام کر کے حضرت مزرا صاحب کا کذب اللہ بت کرے ، تو ہم کذب کو قرآن و صدیر سے سے طام کرکے حضرت مزرا صاحب کا کذب اللہ بت کرے ، تو ہم

اس کے ساتھ ہیں۔ ہم اوحق و باطل کا نصفیہ چاہتے ہیں۔ کھن عِنْد کُمُمین عِلْم اَفْتُحْرِ جُونُ کُنَا ''
ہم نے جو معیار تصریح موجوعلیہ السلام کی صدافت کے جانچنے کے لئے پیش کئے
ہیں ، ان ہیں سے معیار اقل و دَوَم یعنی آپ کے دعوی کے ماقبل کی زندگی ا دراس علم کی نسبت
جو آپ لائے ہختصری صراحت اوپر کی جانجی ہے جن سے قرآنی معیاروں کی مطابقت ہوجاتی
ہو اور اس مختصر سالہ میں اسی قدر کا فی ہے۔

جاعت احمربیک خصرت بیج مرعود علیه الصادة والسلام کے بعد سے وقر تی کی ہے،
اس کی نسبت اگر ہم خود کچھ لکھیں ، توشاید قابل اعتبار نہ مجھاجا سے - اس سے ایک سشدید
معاند اخبار زمیر ندار مورخہ ۵- اکتوبر سلام الیاسے دوا قست باس بیش کردیے ہیں - جن میں
اخبار مذکور جاعت احتربہ کی ترتی سے برافروختہ ہوکراس کی ترتی کوروکئے کے لئے اپنے ہم خیال
لوگوں کو برانگیختہ کرنا جا بتا ہے ، اور لکھتا ہے: -

در ایج بیری جبرت نده الگا بی برحسرت دیکه رسی بین که برے برائے کریجویے اور و کیل اور بیرونیسراور ڈاکٹر جو کو تمنٹ اور وکیکا رٹ اور کیکل کے فاطرین

ىنلاقى تصفى غلام احمرقاديانى كى رمعا دامتنرى خرا فات واجيد براندها وصف المحيس بندكر كے ايمان لے آئے ہيں " وزيندار و-اكتوبرسوائے) " يه ايك تنا ور ورخت بو چلا ہے- اس كى شاخيس ايك طرف جيكين ميں دوسرى طرف بورب مين جيلي وئي نظراتي بين " دمفهواً اززميندار ٥- اكتوبرس ١٩٠٠) چے تھامعیار بھی نہرایت صاف قطعی ہے۔ اس کی صحت بیں کسی شک وسنسبہ کی خاتی نهين - تقريبًا ثمام علماء ابل مُنتّ والجماعت كاس برلتفاق وليماع بهر- مشرح عقامُ نسفى مين يهي اسمسئله کو بیان کمیا گیا ہے۔ مولانا شا ہعبدالعزیر صاحب نے اس شرح عقائد نسفی کی شرح میں بونبراس کے نام سے کھی گئی ہے اس کی وضاحت کی ہے . . . . . . . . تفسیر کشاف و روح البيان وفتح البيان وببضاوي وتفسيركبيرين بهياس كي صراحت ، اورز مانهال ۔ کے مخالف علماء میں سے مولوی ثناء اللّٰہ صاحب امرَّسری اپنی تفسیر ثنائی کے مقدمہیں تکھنے ہیں،-" بهاں اور قوانین اللی بیں وہاں بیہمی ہے کہ کا ذیب رعی نبوت کو سرمبزی نہیں ہوتی۔ .... مبلیه و بیان سے مارا جاتا ہے .... مسیلمہ کڈاب اور عبید اسو وعنسی نے .... . . . . . وعوتی نبوت کیئے-اور کیسے کیسے جھوٹ خدا پر باند ھے کیکن آخر کا رخدا کیے زبردست فانون کے شیخے آکر تیلے گئے " بمرحامث بدین فراتے ہیں :۔ " دعوی بوت کا ذبرشل زمر کے ہے بوکوئی زمر کھائے کا ہلاک ہوگا " أس معيار كي مطابق بهي حضرت مرزاغلام احد صاحب كي صداقت بن كوني شبزميس رستار بإنجوال معبار تصديق تعليمات نبي ما قبل كام - اس كملة واضح مونا جامسة كم حضرت يح موعو دعليه السلام كاكوئى دعوى نبوت استقسم كانهيس بحس سيستشريعيت امسالامبه و

بابچوال معیار نصدیق تعلیمات نبی العبل کاہے - اس سے لئے واضح ہونا جا جسے کہ حضرت جے کہ حضرت جو نا جا جسے کہ حضرت حصرت موعود علیہ السلام کاکوئی دعو ٹی بوت اس قسم کانہیں ہجس سے شریعیت اسلام کاکوئی دعو ٹی ہی ہے ، کہ اتباع آئر ہو بعضرت میں ہے ، کہ جھے جو تفام نبوت والہ ہے ، وہ حضرت رسول عبول صلے اللہ علیہ ولم کے طغیل اور آبجی اتباع سی

ال المسلام موفیا مراس الم المسلام موفیا مراس الم المسلام المس

" ہمارا ایمان ہے کہ آنحصرت صلی احتّہ علیہ دیلم سے بڑھکر کو تی صاحب کمال ہمیں گزراد پس کمال کے بعد کسی اور شخ کی صاحت نہیں رہتی اب ج آئے گا ، آپ سے کما لات کے اظمار اور اس کے اثبات کے لئے آئے گا نہ کہ آپ سے الگ ہوکر اپنی حکومت جائے "

صفرت سے موعود مزراغلام احراصاحب قادیانی کوجن معنوں میں ہم نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جن معنوں میں ہم نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جن معنوں میں ہم نبی تسلیم کرتے ہیں۔ جن معنوں میں آپ نے نبوت کا دعوی کیا ہے ، اس کی حقیقت صرف بھی ہے کہ آپ نبوت کے مار سے دی و معدید شریعت کے مار سے دی اس اور ہم اس کو نبی کہتے ہیں اور ہم قرآن کریم سے اس قسم کی نبوت کا نبوت کی مار سے دیں ۔

أعمسابقه مين بحى التقسم ك انبياء بلاشرىيت جديده آتے رہے ہيں- جيسے كمنود حضرت عبسلی علیہ السلطام بھی تھے۔اس کئے ہم انگرین جھی بہ کی تجدید واشاعت کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دعولے بنوت اُمنی وسلیم کرتے ہیں۔ بیں ایسے نبی کے لئے صروری ہے، کم اس تعلیم بھی دہی موجو خالص اسلام اور شراحیت متحدید کی تعلیم ہے۔ آب نے جیلیم ہمارے سامن بیش کی ہے، وہ سب کومعلوم ہے" کشتی اوج" بیں خاص کراس تعلیم کوصراحت کے ساتھ پیش کیا گیاہے، مخالف سے مخالف کمجی اس تعلیم کی نسبت بدنه بسر کہ سکتا ، کہ اصل اسلام تعلیم کے سوائے وہ کچھ اور سبے ۔ اگر چبر برنی صاحبے اپنی کتا ب قادیا نی مذہب کی طبع اقبل میں یہ بے جاکوسشٹ مبھی کی تھی آکہ وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں ، کہ فادیا نیوں کا حج فادیا ن میں ہونا ہے۔ مرجب ہم نے اپنی کتاب تصدیق احریت کی لمیے اقل میں اُن کی اس تحریف و تدلیس کا بها نده بعور دیا-اوران کولکها اور پلنج دیا ، که ده اس کو ایت کرین ، تو کان دیا کرخاموش بو میند ، اور دوسر الدريشن ين اس كى اصلاح كردى ببن حفرت مسى موعود عليه الصلاة والسلام جونجهم دی ہے ، وہ خالصِتُه اسسلامی تعلیم ہے جس کا خلاصہ ہم باہ جہارم میں دہیجکے ہیں ۔<sup>ا</sup> بعظامعياريث وتيول كى صدافت معينعلق ب- البيا عليهم السلام كى بيت وتيول كى بنسياد رؤياء وكشون والهامات ووحى يربتواكرتى بيمه-اس كے سوااوركوئي ملبني پينياكوتوں كالنب ياعليهم السسلام كي جانب فمسوب نهمين كيا جانسحتا - اور مشخص كمراز كمردة ياء كي سبت

توبيها نتاب، كموه تعبيرطلب مُواكرتي بين-بلاست بيض اوقات رؤيك عصالحه بعينه اور بجنب اسى طرح وقوع بين آجاتي بين جيسے كه وه خواب ميں نظراً تي بين الكين اكثراوقات وه تعبيرطلب زوتى بين وتران تنريف كى سوره بوسف بين خود حضرت يوسف اورشاه مصرك رؤياء كاذكر إلى بعض ورف يوسفَ في من من من بينواب ديجها تها اكرجاً مُدوسورج اورسستاك أن کوسجدہ کر رہے ہیں ۔اس خواب کی تعبیر حضرت پوسٹ علیہ السلام کی جوانی کے بعد حب وہ خود عزیر مصر مقرر ہوئے ، ماں باب کی موجود گی میں پوری ہوئی۔ اور حضرت بوسٹ تحدیث نعمت كَ طورير بَيِكَار أُعْمَ وَقَالَ يٰآبَتِ هٰذَا تَاوْدِيْلُ رُوْيَا يَي مِنْ قَبْلُ زَعَ مَا مَا وَيْكُ رُوْمَا يَ مِنْ قَبْلُ زَعَ مَا كَا مَا وَيْكُ رُومُ مَا يَكُ حضرت رسولم قبول صلى الترعليه وسلم كى بهى تين خواول كا ذكر فرآن شرييف بيس أناب يبلى خواب كااتُ ارەسورە انفال كى آيت ُ اِلْد يُرِيْكَهُمُ اللهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيشِلُا ؟ اور دوسرى كاسوق بني امرائيل كي آيت وكما جَعَلْنَا الرَّوْءَ يَا الَّيِيْ آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْ نَدَّ لِلنَّاسِ مِن الله ع تبسری خواب صلح حدیبیہ کے متعلق ہے ،جس کے بعد سور ہ فتح ازل ہوئی۔ اس خواب میں ہو کچھ نظراً ياتها وة تعبير الب تنها - بديا در كهنا جا مين كنواب ،خصوصًا بني كانواب وحي بونا مع معفرت رسول مقبول صلی التُدعليه رسلم في ايني اس وحي كي جوِّ بعبير خيال فرما تي تهي ، اورجس كيم طابق عمل فرأيا و يجنسه اس ونت تو پوري منه مولى ، گرنتيجة بالآخروه فتح مبين كابيش ضيمة ابت مولى-اسى طح احاد برث بس بھی مصرت رسول مقبول صلی استٰ علبہ سلمی بعض رؤیاروکشوف کا ذکرہ تا ہے۔جن كى صداقت تعبيرك وربعب ظاهر بوتى يفظى ياظاهرى طور بران كى مطابقت واقعات نهيس كى جاسكى ـ غرض ببكه رؤياموكشوف بغض اوفات توصاف اورواض موستے بين اور بعض اوقات اُن کی تعبیب برو ماویل کرنی پڑتی ہے۔ اور بہتعبیرو ماویل ان واقعات کی بنا رہر کی جاتی ہے، جوبعدمين پيشس آت بير -ليس رؤباء وكشوف كوبااستعادات موست بيس -معيك طريقديران كالمشاراورمطلب بعدالوقوع بى جمهرس تاسبع قبل وقوع ان كمعنى عبين كنادشوار بوجا تاسه

له الدير باپ يدير ب خواب كى تعير بيس كواد لد نه سياكرديا دسلاع ٥) كلى جكد دكه ايا الله يدير بنايا تها د الميل م خواب يس تعويب د بناع ١) سله اور وخواب بم ف تمكود كمائى تمى اس كو لوگوں كى آزا تُش كا ذريع بنايا تها د الله على

اگراس طرح کے معنی معین کردئے جابیں ، توان برکوئی استدلال اس غرض کے لئے کہ رڈیار یاکشون کے وہی من تھے اج قبل ازوقوع بیان کئے گئے امیح نہیں فرار باسکتا مسلح مدیبیہ کا واقعهاس توضيح کے لیے قطعی سند ہے۔ الکے باب میں جمال مخری بی م کی بیا گوئی پر جت كى جائے كى در ماس واقع ملح كى بھى تفصيل كريں گے د بهاں ہما بينے بيان كواس برختم كرتے ہیں۔ کہمان کے بیٹ گوئیوں کا تعلق ہے ،اُن کی جانج ایک مرعی نبوت وصداقت کے معالمہ میں صنرور ایک معبار صدافت ہے لیکن پینگوئیوں کی جانج کے لئے یہ اصولی المور ذَهُن شين رمن چاالمين ، كربيض اوقات صاحب بيشينكوني ، بيشينكوني كم محمد بين اجتبادی فلطی کرتاہے ، اوربعض اوقات منذر بین گوٹیوں میں باوجود صراحت منہونے کے اس خفس کی انابت و توبه بھی عذاب کولمال دیتی ہے جس کی سبت وہ بیٹیکوئی کی گئی ہے :

تبج سے باب بن ہم نے بدی ماموریت یا دی پدار نبوت کی صداقت کے جائیے کیائے قران پاکے متحت کرے جائیے کیائے قران پاک متحب کرے جند معیار میں ایک مامور من الشد کے احوال ، اعال ، اقوال عموماً علم وارا دہ المی کے ایس می جملہ دیگر میبار کے احوال ، اعال ، اقوال عموماً علم وارا دہ المی کے مرات دویا ہے۔ چو تک ایک مامور من الشد کے احوال ، اعال ، اقوال سب سے علم وارا دہ المی کا مطور ہونا ہے ہے۔ اور جب وہ مامور من الشد کسی خاص قول یا عمل وحال کو متحب یا دہ طور پر المی کا خاص ہوں اس کے بیٹ کو تی ہو علم وارا دہ المی کا وابت بریان کے حتب قد فروری ہوگہ انوارا لی اس ہو ذائع واللہ کا اس کے بیٹ کو تی ہو علم وارا دہ المی کا اطان اور اس کا اظہار ہوتی ہے۔ مدعی ماموریت کی صداقت کے جائی خصب خطوق اعلان اور اس کا اظہار ہوتی ہے۔ مدعی ماموریت کی صداقت کے جائی خصب خطوق است وافی ہدا ہیں۔ قد کر گینسے ہو آ کہ کہ از کا کھن از کہ کو ایک مند اس میار قرار یا تی ہے کیکن جس طرح استر تو حالے کی صفات کا طہ کا ممام سوائے انبریا ولیہ میا اور آن کی فیص یا فتہ جاعت کی صحبت کے حض فلسفہ یا دیگر میں سوائے انبریا ولیہ میا رور آن کی فیص یا فتہ جاعت کی صحبت کے حض فلسفہ یا دیگر

اله خیب برغلبه سواتے برگز مره درسولوں کے اورکسی کونمیں و ماحاتا (سورہ جن رکو ۲۴ میں)

دنیاوی علوم کے ذریعہ سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح وہ خاص تعلیمات اللی جوانب بیاءاور ماموران الٰمی کے سائڈ مخصوص ہیں چھن ڈیاس واست تقراء وُسطق اور دنیاوی زیر کی کی مدد سے مجھ میں نہیر آن کتیں۔ ہے

"كارياكان برقب اس خود گميب"

حكمت بونا نيان اس جگه كا مزمين ديتي- يدمناه حكمت ايما نيان سے كام لينے كاہے-اور حكمت ایمانیاں کلینتُہ قرآن پاک میں ٹھے ہے جس میں اتم ماضیہ کے حالات اور واقعات کو جوانبسیار علیهم السلام کے ساتھ پیش آئے ،نهابت ہی دنششین اور عبرت انگیز طریقنہ پر بیان فرما باگیا ہی اورسلسله بیان میں وعدہ و وعیداللی اورانذار و تنبشیراوراس کے خطور و وقوع او زنبل خلور و وقوع اس كے فهم اور تفهم سے تعلق اسرار و تعلم كا ا بك مذحتم ہوئے حالا خرار نه بھر د باہے بیٹانچہ مات بنجم بیں ہم نے اس خزامہ سے لے کرمیند جو اسرر پرزے بیان کر دہتے ہیں۔ جن کی لمعات انوار سے انداری الما مات اور عذاب اور وعیدی برنیگو بیوں کے ان مخفی وست تراور دنین الفهم شرائط بر کافی روشنی پڑتی ہے ،جوائن سم کے وعید میں ضمر ہوتے ہیں۔اور پر روشنی اور بھی زیادہ صا اور تیز ہوجاتی ہے ،جب اُس قوم یا اُس اُئمت کی فرمنیت اورلفسیات کو بھی سلمنے رکھ لیا جائے ، جوابک مامورمن اللہ کے خلاف منداور انکاربر آڑی ہوتی ہے۔ اورجوابنی ضداور انکار کی برولت متی عذاب بوتی ہے۔ ایک بی برحق ، ایک مامورس الله ربرا بمان نه لانے والعكروه باافرادكا تقريبا مرزماندي ايك بى نقشهر ماسهد حق وصداقت كى مخالفت مين انسانی نفسیات کاظمور مرزماندین کیساں اور ایک ہی طرح پر ہونا رہا ہے۔ اور بین کشہ ہے جس / كُوْمَشَابَهَتُ فُلُوبُهُ مُ مُنَدُيكِ تَكَالُا يلستِ التَّوْمِ يُتُوْقِنُ وَنُـوُنَّ " كَ بِلينْ ترين جُمله میں ظاہر فرایا گیاہے۔ اوراسی لئے اُم سابقہ کے حالات کو مختلف پہلووں سے بار بارقرآن مِين وَكُرْفِرُوا مِا بِهِ يَنْ اللَّهُ النفس كَ وْرْبِيهِ اوروسيله سنْ فَدْ نَسَبَيَّنَ الرُّشْدُمِنَ الْغُيّ

مله ان کے دل من بہ ہو گفتہ ہیں سبے شک خدا تعالیے نے اپنی آیات کو بیان فرادیا اس قدم کے لئے ہو تقسین لاتے ہیں دسورہ بغرہ کرکھ تاکہ اس تحقیق بدایت محمرا ہی کے مقابلہ میں نمایاں کردی گئی۔ دسورہ بغرہ عس

پس حضرت موسی علیه السلام کی امن وعوت نے جو مل صفرت موسون سے کیا ہے ، تقریبًا وہی صفرت ختمی آب کے ساتھ اور آب کے بعد آب کے بعد آب کے خالیفہ برخی حضرت موسی علیه السلام کے ساتھ بھی ہونا جا جیئے ۔ صفرت موسی علیه السلام کی انداری پیٹیگویوں اور وعید کی لسبت یا وجودان کے ظور اور وقوع کے بھی فرعون وآل فرعون است ہزام کی آئی ہی " فکل مقابقہ آئے ہے آئے انداز کا ایک منظم من کی ایک کی کرکون است ہزام کی آئی ہی گائی کے ایک کرکون آئے ہے آگا ہے آئے کہ اور و می انداز کی گئی ہی موسی جی اکٹر کرکون آئے ہی انداز کی گئی ہی ہوسی کی گئی کہ کرکون آئی ہی ساتھ داور کی گئی ہی مائی کی کو گئی ایسی شنانی ایک کی گئی ہو اور ہی سے ایک بر مکر منہ ہو ، اور ہی سے آن کو عذائی ساتھ کی جوا تاکہ ووشا پر ہماری طوف رجع ہوجا تیں۔

که دین میں بھر کے بعد نہ ہے شکاری ماف دس کا کا ٹنا پرکر کے پیجائیں ہے ۔ جونوں کی طف د موسط علیہ السام کا کھیجا تھا دسورہ مزمل عال کے اللہ و سکت درجیے عالیہ کا کہ ہے۔ انہوں کا موسط علیہ السام کا کھیجا تھا دسورہ مزمل عالی کھیے۔

کے لئے دعاکراس لئے کرائس نے مجھ سے رقبولیت دعاکا) عبد کیا ہے۔ ہم ضرور را ہ بر آجائیں گے۔

اس کے بعد صفرت موسی علیه السلام کی دعاؤں سے جب عذاب اللی مل کمیا، قدیم وہی حالت ہوگئی- اور وہ لوگ اسپنے ارا وہ اور عمد سے پھرگئے۔" فَلَمَّا کَ شَد فَنَاعَنْ هُمُ مُ الْعَدَ ذَابَ اِذَ اهْمَ مَ يَنْكُنُونَ " يعنی جب ہم نے عذاب مال دیا تو انہوں نے ابینے عمد کو قرادیا ۔ یعنی راہ پر آجانے اور ہدا بہت تبول کرنے کے عمد کو پورا نہ کیا ۔

پرعذاب کیااورکن سم کے ہوتے تھے۔اس کی صراحت سورۃ اعراف پیں اس طرح ہے۔
"وَلَقَدْ اَخَدْ نَا اَلَ فِرْعَوْنَ بِالْمِسْنِ فِنْ وَنَقْصِ بِّنَ الشَّمَاتِ لِسَدَ لَكُمْ مَنْ كُوْنَ هُوَ الْفَالَالُهُ فِي وَمَنْ مُعَمَّمُ الشَّمَاتُ اللَّهُ وَالْمُونِ الْمُعَمَّمُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اَلْمُ اَلْمُونَ اللَّهُ مَا اَلْمُونَ اللَّهُ اَلْمُونَ اللَّهُ مَا اَلْمُونَ اللَّهُ مَا اَلْمُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلُولُولُول

ا - يه كرحفرت موسى عليه السلام كى بددعاؤل ست قوم فرعون برعذاب آتر ب-الس يه كربيط بهل ان بددعاؤل اوران كه اثرات كالمضحكه الراياكيا-ليكن جب الول في الدول طوف سي كفيرليا لينى باربارات قريب ، تو برجسوس كباكريه موسى عليه السلام كى وجرست بين - يعف

معلاس دنعوفر یا مندمن دالک) یه عذاب نهیس بلکه موسی علیه السلام کے جا دویا اُن کی اور آگر که کراُن سے اور آگر که کراُن سے معلیم منات میں مناب رفع کردیا تو تھے اپناعدد توڑنے ۔ د ہنا عدد)

مله ادرم نفرون کے لوگوں کو برموں کی خشک سالیوں ادر کی بریدا دار کے مذاب ) میں مبتلا کہا تاکہ دہ لوگ تنبہ ہوں ۔ جب اُنوک کُلُ فائدہ میں چتا تودہ کہتے یہ جا را مق ہے۔ اور اگر ان برکوئی مصیب ستاتی توموٹی اوران کے را تمیوں کی توست جھتے ہے ج سکھ میں ع 4 سورہ اعراف امستمداد داستدعاء عذاب طلنے کے لئے گائی۔

مم سب مذاب محض معمدلی موسمی بداعتدالی یا تغیرات یا بواکی خرایی کی تسم کے تھے۔ ۵ - غرض ان عذا بول كى به موتى تنى كەلوگ خداكى طرف رج ع كريس اوراً كو إ وكريس -ان آیات کے اس خلاصہ سے واضح ہوجا تاہے ، کدانب یا می بعثت سے بعد سركش أمتوں برعذاب الى كى دعيد يا أن كانزول اكثراصلاح كى خاطر بوناسبے مذكه انتقام كيلئے۔ جوعداً بالني انتقامي بوتاب،اس كي حيثيت عليده بوتى ب- ايسعندا بات وفعتم واصدة آجاتے ہیں،جن کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی جاتی - وعیدی عذاب صرف اصلاح حال كسلة موت إين اوراك كي بهد ساجالي الفصيلي اطلاع بهي ديدي جاتي ب-بالمشب اس مے عذابات کی شال الیبی ہی ہوتی ہے ، جیسے کر کوئی جہر بان اب ابیا ہے ہو و حمکائے كراكرتم نهيس انوك، انوار پرسكى اورجب بجراين نادانى دحافت سے باب كے كمف كے مطابق بازندائ ، تو باب عصر كى صورت داكر إنديس ببدنيكر ياطاني تان كركم وابوجاتا ب اوراس طرح بتچری طرف برصنامے ، کواگر بتج عا جزی کرنے سکتے ، تو دقتی طور بر مارے بے جا ماہد یاایک آوص اِ تھ بریانے کے بدرخت ارسے عفظ دہناہے ساتھ مے انداری عذا اِت کا امم سابقہ کے تعلق سے قرآن پاک میں جاہجا ذکر ہ ناہے مینجلدان کے بدایک نمورہ حضرت موسی عليه السلام كي أمت كے اندارى و وعيدى عذا بات كاسے -كه وقتا فوقتًا عذاب آتے رہے اور جی عابری اور جوع الی الله کی بدولت منت می رہے - اور سرحال میں ان عذا باتے وعيديا انزال والتواءكى غرض وغايت صرف اصلاح حال تعى بجس كوات ريك فيصاف على يران الفاظيس ظامر فراويا معكم" آخذ نُصُمْ بِالْعَدْدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَسِي بمن أن كوعذاب مين اس التي يكرا كرشايدوه رجوع الى متدكر سكين يس المم سابقد ك ساتمان تعالى كابوسلوك ربا، وبى أمت دعوت مختريد كے ساتھ مجى تمعا اوراب مجى موجود و مرعى دعوت وبلغ الٰی کے زمانہ میں ہونا چاہیئے۔اس سے برہی ایک طریق ہے ،جس کے مطابق تصریح موقد کی انداری و وعیدی بریشگوئیوں کو مبانجا جا سکتا ہے۔

آل فرعون بر جو كچه گذرا و بئ نظر برا الإجل اوراس كيم منواق اورتبعين بريمي گذرار بیکن فرق بہنھاکہ حضرت موسلی علیہ السلام نے نزول عذاب سے لئے بردعا تیں کی تھیں ، مگر وہ رحمة للعالمين رات ون مصحة بيلصة بعلوت وضلوت ين رَبِّ إله و تَوْرِي إِنَّهُ لايعُلمُون " كى عاجزان و در دمندان دعاوَل بين مصرون رسم ، اس سنة عذاب محسوس وطام ري كار باليكن باربار او كشريروا انَّا كَانِي الْحَ وْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَا فِهَا "كَيْ تهديد بِوتَي ربي اور جتایا جاتا را ، که گوظاهری عداب ، رسواکن عذاب نازل نهین کیا ما تا ہے ، گرنتیجة تمهاری تبابی اوراسلام كى ترقى كاظا برروناجا اسيد جارول طرف سدتم دست جا جارسد بود باوجد اس كى كرجب الجبل فى البين ما تعبول ك ما تعديدًا بدركو جلت بوت كعيد كم ما من يه وعاكن اللهم مَ إِنْ حَانَ هٰ ذَاهُو الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مُطِرْعَكَ مِنَاحِ جَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ اَوْ تُتَيِّنَا يِعَدُابِ اَلِيْكِي تَو بِارْكَاوِ اللَّى سي عفرت رسول معيول صلى الله على محديداطلاع وى كى اكر خداك شايان شان نهيس سع ، كرآب ان يس موجود بون اور الله تعاليان بر له أن كرولول كيمشابهت لله موسى اور أس كرساتهيول كي توست ب ربع ٢) سله افسوس بندول ويتاع) الله مع مرف الله اى ك يعلى المراسي كى طوف لوغير التي رياس الله المع المراس وب ميرى قدم كومايت دے کیو کم وہ نمیں جائے گئے کیا وہ نمیں دیجھے کہ ہم اسلانوں کی تعداد پڑھاتے جانے سے) مک کوب طوف سے دان کے لئے ) تنگ کرتے جارہے (ز: - دیک ع۱۲) کے اے اسراگری زخرہے اسلام) تیک طرف سے بھے ہے تو ہم پر اسان سے بیمروں کی ارمش کریا ہم کوسخت عذاب دس بسلاکر۔ دبیاع ۱۸

عذاب نازل کرے یا بہ کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کریں، اور خدا اُن کوعذا ب دے آ۔ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ اِللّٰهُ لِیُک یِّ بَهُ مُ وَ اَنْتَ رَفِیهِمْ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَیّ بَهُ مَهُ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَیّ بَهُ مَهُ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَیّ بَهُ مَهُ مَعَیْ بَهُ مَهُ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَیّ بَهُ مَهُ مَعَیْ بَهُ مَهُ وَ مَا کَانَ اللّٰهِ مُعَیّ بَهُ مَهُ مَعَیْ بَهُ مَعَیْ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

ان آیات پاک اور واقنات سے یہ واضح ہوگیا کہ عذاب الی تو بہ واست ففار وہوئے الی تق سے ٹل جایا کر تاہے کیکن عذاب الی کی ہوا مسل غرض ہے یعنی اصلاح اور دین گمقابلہ کہ نے اور دین کے لئے روک اور سد بننے سے بازر کھنا - وہ اس طرح پوری ہوجا تی ہے کہ یا تو غذاب اللی کے اندلیشہ سے لوگ اپنی اصلاح کرے خدا اور خدا کے رسول کی جانب ہوئے ہوجاتے ہیں یا وہ دا ہ کے کا نے کی طرح ہٹا دہ ہوئے جاتے ہیں۔ چٹانچرا پوجہل اور اسس کے ہوجاتے ہیں یا وہ دا ہ کے کا نے کی طرح ہٹا در اس طرح کم زور سلانوں کے ہم جہاں پاک سے مصداق ہوگئے - اور شر دارگرفتار ہوئے - اس طرح کم زور سلانوں کے ہم تھوں جن کی تعدل سا اس سے زیادہ نہ تھی ذلیل ورسوا ہوئے - اور جن کی قسمت بیس فلاح وہر بودی تھی ، وہ بالا خراس لڑاتی کے بعد سلمان اور ایسے سلمان ہوئے - اور جن کی قسمت بیس فلاح وہر بودی تھی ، وہ بالا خراس لڑاتی کے بعد سلمان اور ایسے سلمان ہوئے اور جن کی تعدم سیا میں باتا نام زندہ چھوٹر گئے - جیسے مکر نہ این اور بالوسفیان وغیر ہم آجہ حین -

اس تہدرسے بیر ظاہر کر انتفصد دہے ، کہ انداری سیٹ گو تیوں کی غرض و فایت کیا ہوتی ، ہے اور و مکس طرح پوری ہوتی ہیں ، مینی ان کی تعیبل کن شرائط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بالآخر اُن کے اثرات و نتا کیج کیا ہوتے ہیں۔

استمہید کے بعد ہم صفر کے جے موجود علیال الم کی بیعن ووانداری پیشگوئیاں نمونت انظرین کے ساتھ بوری ہوگئیں اسی السلای ہم محدی کی گم

ا ورفداایسلاب مروت انسیں ہے کہ آب ان لوگوں میں موجود ہوں۔ اوروہ (آب کے رہمتے) ان کو عذاب وسے۔ اور ایسلاب رحم می انسین ہے کہ ان کو عذاب وسے۔ اور ایست خفاد کر رسبے ہوں۔ ( ب ع مرا)

ك كاح والى بيشكوكى كى معى وضاحت كريرك ،جس برمنالفين ملسله المعى ك السيهوك ہیں۔اوراُ سی سم کے اعتراضات واستہزاء کرتے ہیں ،جوامم سابقہ کے بعض سرم منگوں نے كَ تصدان بين ويكوري كاذكر جويوري بومكي بين حضرت ميح موعود عليه السلام كى مرايك كتاب مين جواستى كعقريب بين، موجود ب- نيزسلسكه كاخبارات واستنهارات بي جوبزان حفر سیج موجود علیدالسلام شائع ہوئے تھے، موجودہے -ان سب کاحصرو مشمار و نامكن سائب البكن ان كالبجائي نموند حفر يبيم موعود عليه السلام كى كتاب حقيقة الوحى میں اس کتا ہے۔ جس میں دوستو سے زائر بیٹ گوٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نونتہ چین بينگوئيل كوبهال بيان كرت من يلكن ييك كوئيول كانمون بيش كرف سے بيلے يه بيان كردينامنروري معلوم بوناب، كرامورس التُدك الرابات عمو أصفت علم وقدرت الى كايرة موت من يَسْعَتْ الْمُكَاير توه" فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْدِيةَ آحَدًا إِلَّا مَنِ الرَّقَطَى مِنْ كُسُوْلِ "كى تصديق سم يالع اورسفت قدرت كايرتوة كتب الله كَا خَلِبَنَ أَنَا وَ رُسُولْ إِنَّ اللَّهُ وَوِي عَزِيْدُ يُر كَ خُلورك لئ إِذْ الله والمول مُواعمداس قدرت نمائی کی وسی یا وا جائے بیس کاؤکرسورہ اعراف کی اس آیت بیس ہے۔" اِڈ آخَذَ دُبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدَمَ مِنْ ظُهُ وْرِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ٱنْفُسِمِمْ اكست برر بمكنوقًا لوا بالى وشيد دكام الله الله تعالى الله الكوابي كواس تدرت نما في ك ورمعیرسے تا زوکر اربتا ہے۔ یو مامورمن التند کے ذریعیہ سے طور میں آتی ہے۔ تاکہ انسانی إرواح اليض بموسع عدكوتا زه كرلين- أس عهدكو بوأن كفوس مين مريحزب به جهد جوانسانی ارواح ونفوس بین نقش به، دنباوی گردوغباری وب جاتا به لیکن اگر

اله کسی کوفیب پرقدرت نمیں دی جاتی لیکن اُس کوجس کورسولوں میں سے جُن لیا گیا ہے۔ دھیا ۱۲ اس اللہ فید کھد دکھلہ جا کہ ہم اور ہادے رسول ہی فالب رہیں گے۔ اسٹر تعلیا نہایت توی اور سکست والا ہے ورش عرب سے اسلامی کا میں ع ساتھ یاد کر وجیب تہا رہے رب نے بنی آدم اور اُس کی پشت سے کالی اس کی ذریت ، اور فودان کو اُن سکے نفوس برگواہ کیا۔ کرکیا میں تما دارب نمیس ؟ افول نے کما بال ہے ہم شعادت دیتے ہیں۔ دیا ج ع ۱۲) يه دنياوى گدو غباراس ازلى قش اللى سى مناديا جلت ، قواس نوراللى كقبول كرين مى قرقت و و و الله و في الله و الله و في الله و و الله و الل

كتنى صاف أبات بي ، اوركيسا واضح ارشاد ب ، كر بدريجه امورس الشرك انسا نول کے پاس بمین مدور بان آتی ہے ،جوانسان کے قلب اور فس وروح میں مرکز ہے۔اوراس طح سے وہ مقش از لی جواروات انسانی میں مزکز ہے ، روشن ہوکراً بھر تاہے ۔ بہی نور ہے ، جو نورمبين ہے۔اس نوركوكون قبول كرنا ہے ۽ اس كے لئے اشاد ہُواكہ وہ ہوا ملاريا ورمن السر رفطعی ایمان رکھتے ہیں۔ کہ وہ انسانوں کی اصلاح و ہوایت کے لئے محض اپنی رحمانیت سيجيشه سامان مسياكر تارم تاسيد اورايان بالترايسامونا چامية ،كهصرف اسى يرايان اور بمعوسه اوراعتصام مو ، اورسى بيروني يا اندروني اثرات سيداس اعتصام ويحوسه ين كو أي ملل ندبرے بجب انسان خدا برا تامضبوط ہوجائے گا ، تواس کالقسینی اور عن تیجہ یہ ب کہ وہ ضراکی رحمت فضل کے دائرہ میں داخل ہوجائے گا-اوراس کی رحمت فضل ہی سے ،کہ صراط متقیم کی طرف قطعی دایت بوجائے گی۔بین ام تنظعی بدایت کے تقینی طور برحاصل ہونے كے كيے شرط يى ب ،كدانى نش ايان باستركا وازل ميں نفوس انسانى پركيا كيا ہے، صاف اورروشن بوجلت ،اور ماسوى الله كاخيال واثرول معموره واست -اس ك بدرصبطرح يديقينى ب، كر انكو كمولف عدروشنى نظر اجلائكى ، اسى طرح يدمي قينى بدكرا مور من الشك فناخت كالل بوكر عرفان فيقى ماصل بو ملت كاربس امورمن الشركي بيشكوران

اله العدد المرام المرا

من معان متى كاتما شاہوتى ميں ، مذنجوميوں كى ياوه كوئياں - بلكه وہلم وقدرت الهي كے اظهار كربسكة مِوتى بِس- تَاكد بُمُول له بمنك لوك راستدير السكين اس لية النظم كى بيش كو تيون برنمايت اختباط اورنقوی کے ساتھ ہرایک ببلو کو لمحظ رکھ کر اُم سابقہ کے مالات کی رکوشنی میں فور کرنا **چاہیئے۔ ایسا نہ ہوکہ محتہ جینی نکتہ گیر صاحب بطِش شار پر کی مرضی کے خلاف ہوجائے ،** قرآن باك صاف صاف بتار إب ،كريمركارى اعلان واعلام عداسته واراج تنائج نبیں پیداکر"ا۔ 🗨 " ایں دم شیراست بازی کمیر" اب بهم ذیل میں حضرت سے موعود علیہ الس لام کی پیشگو تبول میں سے جیندا یسی

بیشگوتیوں کا ذکر نمونته کرنے ہیں جن سے علم وقدرت اللی برایمان لائے بغیرچار ہندیں رہنا ۔ وَهُوَ لَمْ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الروكرزن كى واتسارً للى ك زمانه بن هنوائه مي وزنن أن أن الله بالسفة نظوري واليمنط معوب بركال كودو تقول من تقسيم كرد إ- ابك حصة شرقى بركال قرار إبا، ووسرامغن ي-**تبقیهم بنگالی مندوهٔ و کوشت ناگوارا اور آن کے لئے سسیاسی نقصان کا باعث نفی رجس کیوجہ** مصان كم مفادكو براسخت وهيكه بينيتا تفا-اس زمانه بي سربمغائد فلرحبيها أمني ينجب و سخت كيرانسر بنكال كأكور نرتها ببلكا ليوس فشور وغل سيدسار سي مندوستان كومر رأيها بيا ، احدياليمنسك كمسد بن زلزله وال ديا ليكن ان كيسلسل بيندساله البي يشن كالمخ يتيجه براتم مد مْ بَعا ، أور الآخر بإرليمنط في اس كوام فيصل شدة اليم كربيا ، اوراس طرح معاطر ختم موكيا -ايسوقت ينجبكم عاطقطعى طوربرسط شده تصوركيا جاتا تعاء اورجس كامسلاح وترميم كى كوئى امید باتی نهیں رہی تھی ،حصرت بسیح موعو وعلیہ السلام کواس علیم وجبیر فیصل کی جانب سے آب مامور ہونے کے مرعی تھے ، الفروری سندولی کواطلاع دی کہ ،۔

"بنگاله کی نسبت جومکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجو تی موگی" برالهام كالفاظ بين -الهام كم بعدي بواكار خ بدلن كاتيفيل اس اجال كى اسطح بوكر-أبعض ناقابل اخلار وجولى بناء يرجن كمتعلق كمبى كوئى مركارى اطلاع ثنا تع نبيس بدتى-سرمِفاً مَذْ فلرگورز بُرُكال كوامستعنى دينا يرا- بربيلى نباب فال تمي، بوَبَكابيون كي خست ايسي کے بعد پیدا ہوئی۔ خِنانچہ بِنگالیول مے مشہوراو ژفت را خیار امزا با زار بیر کائنے اسی زمانہ میں سر پیفا نگر فلر کے استعفاء برایک مضمون شاتع کیا ،جس کا ایک فظرہ برتما ،۔
میں سر پیفا نگر فلر کے استعفاء برایک مضمون شاتع کیا ،جس کا ایک فظرہ برتما ،۔
د' بر اغلب ہے کہ فلر کا جانشین خاص دیج ٹی کی پالیسی اخت یار کرسے گا "

( بحاله انتبادمول ابناله طفری گزش لا مودمورخه ۲۲ راکست مخسسه )

اس کے بعد بھراسی اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں جولا ہور کانیم سرکاری اخبار سیماجا نا ہے، ہم است سلند اللہ کی اشاعت بس ایک ممناز سولین نے جھی شائع کرائی۔ حس میں اُس نے بصراحت کھا کہ ، ۔

اخبارات کے ان افت بارات سے طاہر ہوتا ہے، کہ نزدل المام اللی کے بعد اس المام کی صدائے بارات کے بعد اس المام کی صدائے بازگشت اخباروں سے بھی بلند ہونے نگی۔ گویا اپنے پرائے سب المام اللی کے الفاظ کو دَہرار ہے بہر آواس مرفظمت المام اللی کے الفاظ کو افرار ہے بہو فور بہر اللی کے الفاظ کو دَہرار ہے بہر اللہ سے بھی ہندوستان کی سباسی فضاء برجیعا گئے تھے۔ اصل فشاء اور مفہوم پریٹ گوتی اس سے بھی برھ کر، اس طرح پورا ہوا کہ حیرت ہوتی ہے۔

تنسیم بنگاله کام هنده که بن بوا- اورساری دنیا به بحصف کی کراب به محامله دوباره زند اسی کیاجا سکتا - فروری مند ۱۹ می به نهر دیتا ہے کرنهیں اب بنگالیوی دلیوتی دلیوتی کی جا سے گئی الدام سننے والے جران ہیں ، کراب بنگالیوں کی دلیوتی کا کیام قعہ اور محل باقی را جا اور جب اصل معاملین می اور طعی ہوگیا ، قوم عن اور برکی باقوں سے بنگالیوں کی دلیوتی کس طرح ادر کیون کر ہوئی ہا کہ نہیں بہ دنیا کاعلم شما ، دنیا کے تخییف اور قیاسات تھے ۔ علم المنی کسوائے اور کیون الشرک کس کی دمین و امرون الشرک کس کی رسائی ہوئی تھی ۔ اس لئے مامورین الشرابی جگم طمئن تھا ، کر زمین و مامورین الشرک کس کی رسائی ہوئے تھی ۔ اس لئے مامورین الشرابی جگر مطمئن تھا ، کر زمین و اسان بل جائے ، لیکن خدا کی بات مل نہ برس کتی ۔ دلیج تی ہوگی اور ہدکر رہے گی جس طرح سے بو اسان بل جائے ، لیکن خدا کی یات مل نہ برس کتی ۔ دلیج تی ہوگی اور ہدکر رہے گی ہجس طرح سے بو

اس پرکئی سال گزرجاتے ہیں ،اورالمام اللی کے روشن الفاظ اپن جگر جگرگ کررہے ہیں۔

يد سبعة بين مباركة فكا يُظهِرُ عَلى غَيه بِهِ اَحَدَّ السَّلَاسَنِ الْآَفَ ضَى مِنْ لَّرُسُولٍ '' كَيْنْسِبِرِ بِالواقعان ، وعلم واراده اللي سعاس زمانه كم امورس السُّدكي زبان سعظام ربوني -هَا فَيْ تُنوْ وَكُونَ -

برمنال نومندوستان کے سیاسی معاملہ کی ہے ہوعلم اللی سینعانی کھتی ہے دو سری منال اس سیری کھتی ہے دو سری منال اس سیری کا منال اس سیری کا منال اس سیری کا منال سیری کا منال سیری کا منال سینعلق کے منال سیری کا کہ منال سینعلق کھتی ہے۔ اور وہ بہ ہے ، -

سرمتی م<u>صنوا</u>ئے کو حصرت افدس سے موعود علیہ السلام کوالها م ہوتا ہے :" آ ہ نا درست اہ کہا ل گھیا!"

برالفاظ جن سے دو مجلے بنتے ہیں۔ ایک ۔ آہ ۔ دوسرے نا درشاہ کماں گیا۔ ابری عجیب غرب کیفتیات اور آئندہ کی پیٹ گوٹیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں جن کی فصیبل نزطل الهام سے وقت کسی کی مجھ میں ہمیں آسکتی تھی۔ ان الفاظ کوجب بیٹن آمدہ واقعات کے ساتھ جواب ساری دنیا کی نظوں کے سامنے ہیں ملاکر دیجھا جائے ، تو ان کی بے پنا آگہ رائی اور بے انتہا ملندی اور

۵ بس در این فیسب پر این بیارے رمولوں کے موالورکسی کوکٹرت سے طلع ندیں کرتا دوج ع۱۱) ملے پس تم کمان بیشکے جارہے ہو۔

عظمت ووسعت کاسی قدر سے اندازہ ہوسکتا ہے کین جب وہ اندل ہوئے تھے، تو اس وقت کوئی خص یہ کہنے کی جہارت ہمیں کرسکتا تھا ، کہ ان کاکیا مشاعرہ ، اور بہ کب اورکس طرح پورے ہوں گے ۔ یہی ایک سُوبا نول کی ایک بات ہے ، جس سے الفاظ نہ کورہ بالاخرا کے مند کے الفاظ نا بت ہوتے ہیں ۔ ہرایک انسانی وہاغ ابسے الفاظ کی بنا وٹ اور استعمال سے جن کے ساتھ آئندہ کے داقعات صحبحہ کا ایک طویل سلسلہ لپٹا ہو، قاصرو عاجز ہے۔ کوئی دنیاوی علم ، کوئی نجو م ، کوئی جہارت اور انسانی قوت ان جبوہ ٹے جبوہ ٹے انفاظ اور مختص جہوں ۔ اور یہی مجزہ ہے ، جو بارگاہ رب العزت سے آئندہ زمانہ کی پوری سے تاریخ کو بھرنہ ہوگئی ۔ اور یہی مجزہ ہے ، جو بارگاہ رب العزت سے اپنے پیاروں کو فاص طور برع طا ہوتا ہے۔

یہ الهام ابت الرَّاضَار بَدَرجلد المبريم هنائيم بين شائع بَواتھا-اس کے بدرسَّلاجی کا دوسری کتابوں میں بھی شائع ہو جبکا ہے۔ کی دوسری کتابوں میں بھی شائع ہو جبکا ہے۔

بدالهام بسال مجال دونون شانون ادعام دفررت دونون صفات الهيدكام فلرب.

جو بالآخردا قعات بيش آده برابني پوري وسعت وعمق اوعظمت وبلندي كريكلام انساني شخيلات و اسالهام كاس طرح پورا بو في سعيدام بخوبي واضح بوجا نام، كريكلام انساني شخيلات و تو بهمات كانيج نهيد، بلكه اس فيم خبير وقادر توانا كا زنده كلام به برقو خالاب على آخرة تو بهمات كانيج نهيد، بالكه اس فيم خبر المرابخ بين ان ناريخي وا قعات كوجوت والدب على آخرة تو مساولة من وقوع بن آئ ، اس مجر المرابخ الوائحة بين ان ناريخي وا قعات كوجوت والدب تا تعام مساولة بها وقوع بن آئ ، اس مجر المرابخ الوائحة وقت برنظام ربوك و العمام كواس المام كواس المام كواس المام المرابئة المرابق وقت برنظام ربوك وا قعات كاسلام المرابئة وقت برنظام ربوك واقعات كاسلام المرابئة وقت برنظام ربوك واقعات كاسلام المرابئة وقت برنظام ربوك واقعات كاسلام المرابئة والمرابخ وقت برنظام المرابق والموارك المرابئة والمرابق والمرابة والمرابق والمرا

حمیاکرتی رہی - واقعات بواس الهام کے بعد بیش آئے ،اورافغانستان کی تاریخ بیں ایک عظميم الشان انقلاب كا باعث موائع المجين ازه اور موجود السل كے ذہبن ميں موجود إلى يب جانعة مِن عكه أورخان جو بالآخر نا دريث و مصلقب سيتخت افغانستان كا مالك برواءافغانستا كے شاہى خاندان سے تھا ليكن شخت شاہى كى بہنيے كى وئى اميديذر كھتا تھا۔ووايك عرصه دران كالبيعة بالى مك افغانستنان سعام فرانس بين قيم را حكومت افغانستنان كا نما تنده ياسفيريمي را ممربر سال استعلق ك بعدميكي ووفرانس سع وايس افغانستان كف ی برت ندکرسکا یوارض اور ملی مالات کی وجید اس نے دانس ہی کواپنا مامن بنالیا تھا۔ افغانستان میں امان اللہ خان براج رہے تھے ، اور اُن کاطوطی بول ر إتھا ساری دنياكى نظري آن كى طرف تعيين - اورمعلوم بونا تصاء كهيدا ولوالعزم بإدشاه افغانستان كوزمين كو أشماكرا سمان بربينجا دے كا-كر دفعة ماورون مين علم واراده اللي مرولت اسى انفلابى سايى "أندحى الى كدامان الترفان جبسامقت درباد شاه جونه صوف مك بي بلكه ملك ياسر بهي بردلعزيز بور باتها ، تنجے کی طرح شخت شاہی سے اُٹھا کر فعر ندلت بیں مجھینک دیا کیا۔ اور اس طَسرُح " مذنا در سجا ماند في نادري كى يُرانى شل بورى بوكئى-اورافيسه عالم بناه بادشا وى جُكرايك نهابيت نوارو ذلبالشخص جوحمولي تنسريفا مدحيثسيت بهي نهيس ركفتا تفا المغني بجبر سقداس ملك برس مستطار دیاگیا اوصرافغانتان کے بیٹے پریہ تماشا دنیا کے سامنے ہور ہاہے ،ادھرارادہالی مريض وفريش اورخان كوجوفرانس يرمحمنامي كي خاموش زندگي بسركر راسيد، أبهاركرافعانسان كى سرحد نك بېنچادېزابىيە - اورىيال سىدە دەرىتى دارىيات قىم ركمتاب ،اوروه بندقفل جوامان الشدخان كويام ردهكبل كرشخت سلطنت برلكاد بأكياتها أ غود بخود تمل جا تاب، اور نادرخان وه نا درخان جواس وقت مک سے دُور بے یا رومردگار ایک کین کی زندگی بسرکرر با تھا ،عالم الغیب کی زبان سے معن وائد میں محلوم سے الفاظ كاتلج مرير ركمكر وو وائد من نادرشاه أن بن جاتاب - اوراس طرح المام اللي كي جالى شان جو نادرشاه سے الفاظ میں ضمرہے ،اپنی بوری آب و ناب سے دنیا بی بالو اگر موجاتی ہے۔ لىپ كن انجى كك كوئى واتف تىنى بىر ،كەالهام كاجلالى تقتىد جوالغاظ الى مىسكال كىيا "

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَسْدِه سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ ذِى الْعِدَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَ بُرِيَاءِ وَالْجُكِلِ وَالْجُكَالِ وَالْجُكَالُ وَالْجُكَالُ وَالْجُكَالُ وَالْجُكَالُ وَالْجُكَالُ وَالْجُكَالُ وَالْجَكَانَ الْمَلِكِ الْمُكَانَ الْمَلِكِ الْمُكَانَ الْمَلِكِ الْمُكَانَ الْمَلِكِ الْمُكَانَ الْمَلِكِ الْمُكَانَ الْمَلِكِ الْمُكَانَ الْمُلِكِ الْمُكَانَ الْمُلِكِ الْمُكَانَ الْمُلْكِ الْمُكَانَ الْمُلْكِ الْمُكَانَ الْمُلْكِ الْمُكَانَ الْمُلْكِ الْمُكَانَ الْمُلْكِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِلْ الْمُلْكِلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْك

پیم نجملہ اور پیٹ گوئیوں کے جوروز روشن کی طرح پوری ہوئیں ، ایک بیٹ گوئی جنگوئی جنگوئی جنگوئی جنگوئی ہے۔ جنگ می کائٹی تھی جسے می نسبت تھی۔ جوان الفاظ میں کی گئی تھی جسے می نسبد می نشاں ہے آنے والا آج سے مجھ دان کے بعد جس سے گردش کھا ٹیس کے دہمات و شہرو مرغزار میں کے دہمات و شہرو مرغزار آئے گا قہر خدا سے خسلتی پراک انقسال ب

آئے کا قهر خدا سے حساق براک انفسالاب اک برم نه سے نه یہ جو کا که تا با ندھے ا زار

اله كيا ابجي وقت نميس آياكم إلى ايمان كر دل خشوع كرت مواسك خدا كر حضور فيك ما يش- اس كي داس المعين حت كريست وي

اک جھیک میں یہ زہیں ہوجائے گی زیر وزبر المان خوں کی چلیس گی میسے آب رود بار

رات جور کھنے ستھے پوشاکیں برنگ یا سمن صبح کرد سے گی اُنہیں مشلِ درخت اِن چنار

ہوسنس اڑ جا تیں گے انساں کے پرندس کے وال میں اور ہزار محولیں کے فعرسموں کو اسپنے سب کیو تر اور ہزار

هرمسافسسر برده ساعت شخت ہے اور ده گھڑی راه کو بھولیں گے ہوکرمست و بے نبود راہوار

خون سے مردوں کے کومستان کے آپ رواں سُرخ ہوجا تیں گے جیسے ہوست راب اسجبار

مُضَمَّعُل ہو جا میں گے اس خوف سےرب بن ان

زار بھی ہوگا تو ہوگا اُس گھڑی باحسالِ زار

اک نمونهٔ شهر کا ہوگا وہ رتبانی نشاں آسمال حیلے کرے گا کھینے کرا بنی کسل ا

ال مذكرجلدى سنے انكار اسے سفيبر اسٹناس

اس ببه به میرسید می سبجانی کا مسبعی دار دمدار

وجئ حق کی بات سید ہوکررسے گی بے خطا رکھ دنوں کر مستقی اور مرد بار

يهگسال مت كركه يدسب بلگانی سے معاف

قرض ہے والیسس ملے گا جملے کو یہ سارا أدھار"

د برابين احدَّتي معد بنجم مغمر ١٢٠)

يرسيد على في معد الله ين سرمائي كن - اوراسس تحدّي كي ساتع فرمائي

مسلمی تھی ہے

اں نہ کرحب لدی سے اکارا سے سفیہ ناشناس اسس پہ ہے میری سپائی کا سبھی دار ومدار وحی حق کی بات ہے موکر رہے گی بے خطا کے دنوں کرصب موکر متنفی اور بُرد بار

مف الدرس برنیگوئی فرانے کے تین سال بعد حضرت اقدس مرزا صاحب خودہمی دنیا سے رحلت فرمائی بینیگوئی فرمائی سے بہلے کے عام طاہری حالات بیرسکون مصاورات عالم اللہ بیرسکون مصاورات عالم بیر محلیت کے عام طاہری حالات بیرسکون مصاورات عالم بیر محلیت کا تصور بھی نہیں کیا جا اسکتا تھا ، جو ندکورہ بالااشعار بین فرمائی گئی تھی۔ لیکن جولائی سلاا الم بی بروجب اعلان وحی حق کی بات ہے ہوکر رہے گی بے خطا "حالات مالات میں بروجب اعلان وحی حق کی بات ہے ہوکر رہے گی بے خطا "حالات سے بلائ کھا یا اور بہی گئی کا خلور شروع ، ہوگیا۔

بعنی جولائی سما اوائم میں آسٹر یا کاسٹ ہزادہ جوسرویا کے قریب ایسے مک کی سرصین سیر کے لئے گیا ہوا تھا، پُراسرار طور نِیْتل کر دیا گیا -

آسٹریا نے انتقا ماسرویا پر حکم کر دیا۔ سرویا نے روس کو مرد کے لئے بلایا۔ روس مع

ایٹ حلیف فرانس کے میدان جنگ بیں آموجو دی آبوا۔ ورصرآ سٹریا کی طوف سے برشی اور ترکی
میدان بیں آکو دے۔ ہم۔ آگست سے الحالہ کو انگریز بھی سرویا ، روس اور فرانس کیسا تھ شرک جنگ ہوگئے۔ رفتہ رفتہ دوسری حکومتیں بھی شریک ہوتی گئیں۔ جنگ نے المکیر صورت

جنگ ہوگئے۔ رفتہ رفتہ دوسری حکومتیں بھی شریک ہوتی گئیں۔ جنگ نے عالمکیر صورت

ہوگئے۔ اربوں رو بین مال و دولت کے نقصان اور کروڑوں انسانوں کی تباہی پرجا کرجنگ فی مرح اکرجنگ فی ختم ہوئی لیکن المرائی ابھی پورے طور پرختم نہیں ہونے پائی تھی ،کر کا المائی بی روسا کی سٹریک بنا ہوئی ایکن المرائی ابھی پورے طور پرختم نہیں ہونے پائی تھی ،کر کا المائی میں کوستا ہے ہوئی کے انسان کی المرکبوں کو بغاوت ہوگئی ۔ ترار روس ہواس کی قدر کے مسامنے میں کو سٹا نے کے لئے اس کی المرکبوں کو بیاد مرطرح سے سے انے اور اس طرح پریٹ گئی کا پرصری کی بورا ہوگیا کہ والد نوار کوگولی کا فرائی نہ نیا با گیا۔ اور اس طرح پریٹ گئی کا پرصری کی بورا ہوگیا کہ و

## " زَارَ بِهِي بِوگا ت**و بِوگا**اُ س گھٹري باحالِ زار"

فَاعْتَ بِرُوْا يَاأُد لِي الْأَبْصَابِ -

بنگ کے نوفناک واقعات اور زارکی حالتِ زار نے بیٹ گوئی کی صداقت برخمر تصدیق ٹیرت کردی ہے۔ اب بہ آپ لوگوں کا کام ہے ،کداس واقع ہے عبرت حال کے صاحب بیٹ گوئی بینی اس زمانہ کے مامور کی نصدین کریں۔ ورنداسی بیٹ گوئی ہیں شک فبد کمانی کرنے والوں کے لئے بھی وعیب رموجود ہے سے

> بہ گمال مت کرکہ بیرسب بدگمانی ہے معان فرض ہے والبسس ملے گانچھ کو برسارا أدھار

یہ ہمین پیشگوئیاں سباسی اور تاریخی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات پر۔ مشتمل تعبیں -اب ہم اُن پیشگوئیوں کو نمونت پیش کرتے ہیں ، بو حوادث عالم یا موسی تغیر آ کے متعلق کی گئی ہیں -

دا ) ایک انهام ه منی کنوانه کاسی انفاظ

" بھر بہار آئی تو آئے ملج کے آنے کے دن"

اس المام كى تشريح حضرت مسيح موعود عليه السلام في حسب ذيل فرا ئى تقى

و "للج كالفظاعري بعداس كريمعني بين اكه وه برين بوامهان سع پرل في به

اور شدت مردی کا موجب ہوجاتی ہے ، اور بارسش اس کے لوازم میں سے ہوتی ہے۔

اس كوعربي ين علي "كيت بين- نيزاطمينان قلب كويمي عربي مين تليح "كيت بين - جو

ولأل اور شوابر سے مستر و جائے " (تمرحقيقة الوي مش)

یہ تود اللے 'کے معنی ہیں ۔ بیٹ گوئی کا بو مفہوم صاحب المام نے کتاب محلہ اللیں درج کیاہی ، اُس کی تفصیل بیال ضروری نہیں ہے ۔ مختصر بیہ ہے کہ ایپ نے لفظ تلجے کے

دونون مركورة بالامعنون كولمحظ ركه كري يكونى كايمفهوم بيان فرماياب كه: -

دا عنیب معمولی و فتین نازل بول گی اور برف اوراس کے اوازم کی شدت

سردی اورکشرت بارش طهورس آئیس گی -

(۱) نلج کے دوسرے معنے اطمینان قلب حاصل کرنے کے ہیں۔ اور پر لفظ کہمی نوشی اور راحت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ، جو اطمینان قلب کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس اور راحت پر بھی احادی ہے ، کہو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں ، وہمی نشانات کی وجہ سے طمئن ہوجائیں گے۔

الهام اورا لهام کی بیتشریح پیش نظر که کران واقعات کو مُنف ، بوآ تنده موسم بهار
بی بیش آئے موسم بهار کاآغاز انگریزی حهید خروری سے بوالا ہے - اس لئے آئندہ تو بہار
بینی فروری مخت المائم کے بعض اخبارات سے کچھاقت باسات ذیل میں دیئے جاتے ہیں،
بینی فروری مخت کو کہ بورا ہو نے پر روشنی پڑتی ہے ۔ نیکن بل اس کے کہوسم کی کیفیات
کے متعلق اقت باسات بیش سے جا بیس، یہ ظام کر دینا مناسب علوم ہوتا ہے ، کرگو نمنٹ کے متعلق الم کردینا مناسب علوم ہوتا ہے ، کرگو نمنٹ کے متعلق الم کردینا مناسب علوم ہوتا ہے ، کرگو نمنٹ کے متعلق الم کردینا مناسب علوم ہوتا ہے ، کرگو نمنٹ کے متعلق الم کے متعلق اللہ عشارت کے متعلق الم کردینا مناسب علوم ہوتا ہے ، کرگو نمنٹ کے کہا اطلاع شائع کی تھی ۔

ینجاب کااخبارسول این د ملٹری گزشہولا ہورسے شائع ہوتاہے ، ابنی ۱۹۔ دیمبسین کی اشاعت میں ہوالہ رپورٹ محکمہ ندکور تکھتا ہے کہ" معمولی بارش سے زیادہ نہ ہوگی گور نمنٹ کے حکمہ توہم کی اس اطلاع واعلان کے ساتھ پیٹ گوئی سکے العن ظرفہ ہن نسٹ بین رسکھئے۔ " پھر بہارا کی تو آئے نلج کے سنے کے دن"

دم، رساله محمست لا بور ۱۵ فروری محنوات

" دارجیاتک بین برابر بارسش بدر بی ہے اور طوفان رعد آیا " ده) اختبار آزادا نیاله ۱۹ فروری محنوا مراسم

" دہلی میں برابردس دن سے بارسٹس ہورہی ہے اورا و لے بھی بڑے ؟ دہا اخطر دا اور اور ایس مرا دا باد 19 - فروری سے ۱۹۰۰ مرا دا باد 19 - فروری سے ۱۹۰۰ مرا دا باد 19 - فروری سے ۱۹۰۰ مرا دا بھی بڑے ؟ " ایک ہفتہ سے بارسٹس ہورہی ہے اولے بھی بڑے ؟

د) پیلک میسگزین امرت سر فروری سی 19 میر" " امرت سریس سردی کمال پرسے اورسلسلہ برسنے کا شروع ہے !

رم) اخبارعب مراه بور ۱۷- فروری مختوا به رفطاهه، دخلاهه،

" لا بودرین یه حال ہے کہ دو بھنہ سے زیادہ عصد سے باداتی بیج لگ رہے بی اور کو کو اسے نے نوش کرنے کے پرلیٹنان کررہے ہیں۔ دوردز تک آسمان بارش سے خالی تھا۔

اور معلوم ہو نا تھاکہ شاید اب بس کرے گا۔ نیکن اقداد اور سوموار کی درمیانی رات کے پیجھلے
اور معلوم ہو نا تھاکہ شاید اب بس کرے گا۔ نیکن اقداد اور سوموار کی درمیانی رات کے پیجھلے
نصف صصد میں بارش اس زور اور البید افراط سے ہوئی ، کہ لوگ بست روں پر لیسٹے ہوئے
قو بدالا بان پکار رہے ہے۔ اور جیران تھے کہ کمیں خدانخواست بارش کی رحمت مبدل
برزحمت شہو جائے۔ اس کے ساتھ بجلی بھی خوب جیکی اور آئٹکھوں کو ٹیرہ کرتی تھی۔ اور بھی جو میں ہندیں آ تا
اس کے ساتھ بادلوں کی گرج اور وعد کی کوک دلوں کو کہ بالا تی تھی۔ اور کچر بھی جو میں ہندیں آ تا
تھا، کہ خداوند کو کیا منظور ہے۔ یہ موسم اور یہ بارش نداعتی فحاظ سے نما برت مفیداور
میارک ضرور ہے لیسکن آخراس کی کچہ عد ہے یشل شہور ہے کہ افراط ہر ایک اتھی
میارک ضرور ہے لیسکن آخراس کی کچہ عد ہے یشل شہور ہے کہ افراط ہر ایک اتھی

(٩) اخبارع مل الإور ٢٧ فردري الحنوائة وخسلام،

"اس مفته میں موسم مراف ایسے تجب انگیر صالات کھی نسیں دکھا کے تھے آخر جنوری سے اس دقت نک یہ حالت ہوئی کہ لوگ بناہ مانگ اُسٹے کیمی ارش اور کبھی برف باری ادر کہی ٹرالرزدگی - پھر یا دلول کا انبار ہرو تست بُر تع پوشس نظراً تا تھا - سورج اور دھوب میکھنے کو لوگ ترس کئے ہیں ۔ کوئی دن نسیں جا تا کہ برف ندگرتی ہو - او لے ندیر تے ہوں ۔ اگریہ نہ ہو تو بارش تو ضرور ہوتی ہے -

پوسہ اوں سے ہوں۔ اور افت اس دعیسائی مورضہ ۱۲ فروری سندہ " انگ کانگ میں اس شدّت سے بارش ہوئی کہ دسس منٹ کے اندربندرگاہ کے آس پاس قریب ایک سوچیشیس بلاک ہوئے "

د ۱۱) انبار کیب ل امرتسر ۲- فردی سخته مسک

ہے کہ الاماں۔ قسطنطنی بین کئی کئی دن کب برف بڑی۔ آبنائے باسفورس بیں جمانوں اور شیم کر الاماں۔ قسطنطنی بین کئی کئی دن کب برف بڑی ہے۔ اور شیم مول کی آج کل جو جمان اور دمراً دھر پہنچتے ہیں دو باکل برون سے سے ستو ہوئے ہیں۔ بیس کے بازاروں میں غریب وغربا و تُعفّب کھی ہوگئی ہیں کے موال بی جورہے ہیں۔ آئی کی جمیلیں اور نہریں جی ہوگی ہیں کی

ناظرین نے ملاحظہ فرایا کہ ہ میٹی سان 9 کہ کے الہام کے مبارک الف اظ کہ "بھر بہارا آئی قو آئے " المحیے کے اسفے کے دن "کس طرح ساری دنیا پر جیجا کر پورے ہوگئے۔
کیا کوئی نجو تھی ۔ رسم آل ۔ آ ہر آثار وحوادث ارضی تغیرات مرسمی کی نسبت ایسی پیشگوئیال کر سکتا ہے ، چواس طرح محکمہ اطلاعات مرسمی کے اعلان کے خلاف ساری دنیا ہیں پوری موجا ئیس ہی اِتّ نِی ذَلات لَا یا ہے ۔ لِا و لِی اُلاَ لَبَا بِ"

یہ تو درسی جوادث و واقعات عالم کے متعلق علم وقدرت الی کا بدریجہ مامورمن الشد
کے ظہورتھا۔ زلازل وغیر کو بہتاتہ ہی برت سارے الها مات ہیں جن کی فصیل موج بطح الت
بوگی وختصر بدکہ بیلے سے شائع کی ہوئی پیشٹ گوئیوں کے مطابق ملک کے مختلف محتول میں
سخت سے خت زلازل آئے اور کو نیا نے قیامت کا نمونہ ویکھ لیا۔

کانگراه ایریل هنوایم بهار جنوری ۱۹۳۴م کوتینه منی م<del>وسوا</del>یم

کا گرہ کے سواکوئٹ اور بہار کے زلیسے تواہمی کل کی بات ہیں-اور اظرین کے ذہن میں وہ تما م المناک واقعات ہوں گے، جوان زلزلوں کے متعلق اخبارات بیں شائع ہو میکے ہیں -اس لئے اُن کی قصب ل کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی -

كُانْكُرُه كِ زلزله كِ تعلق بِهلاالهام سِن الله بِهِ السلم بِعِن بَهوا دومرتبه بيني بجم جون و ٨-جون كن الله بُكُو- الهام كِ الفاظ عفت الدّياد هختها ومقائماً " يرم عرعه درامل تبعيم علقه كي قصائد مِن سع بني دين ربيعه كي قصيده كامصرعه هي

ك اس يستحقد والوسك لله نشأنات بي رقابية)

جس كا بوراشعريون ب :-

عفت الديار محلها ومقامها بمنى تابد إغولها فهجامها

كمقام كوكية بن كالكراه كيسف حسول كدمكانات كي بي مالت تمي

کا بھڑہ کے زلز لے کے بعد جالما مات کاسلسلی شروع ہوا ہے، ود بجائے فود نمایت ہی زلزلم الکی رہے ۔ المامات پڑھنے ہی دل خوف سے بھرجا تا ہے ۔ چنا نجہ ایک نظم میں اسبے الن زلالم الکی رہے ۔ المامات پڑھنے ہی دل خوف سے بعرجا تا ہے ۔ چنا نجہ ایک نظم میں اسبے ان زلازل اور دنیا وی آفات کے بیش اسفوالے واقعات کواس طرح مرتب فرمایا ہے سے

" ده تبابی آئے گی شهر بیداور دیمات بر جس کی دنیا بین نبیس ہے منشل کوئی زینهار

ایک دمین شکد ہوجائیں گے عشرت کدہ شادیاں جو کرتے تھے بیٹمیں کے ہو کرسوگوار

> وہ بوتھے اولیخ محل اور وہ جوتھے قصر بریں بست بدجا کیں گے جیسے بہت ہواکہ کے فار

ایک بی گردش میں گھر ہو جاتیں گے مٹی کا دھیر جس قدر جانیں تلعف ہوں گی نہیں اُن کا شمار

تم سے فائب ہے گریں دیجیتا ہوں ہر گھڑی پھرتا ہے آبکھوں کے آگے وہ زماں وہ روزگار "

ایک دوسری نظمیں فراتے ہیں :میر ملے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن
زلزلہ کیا اس جمال کوچ کرانے کے دن

تم توبواً رام میں پر این قصّد کیا کہسیں پھرتے ہیں انکھوں کے آگے سخت گھرانیکے دان كيون غضب بمطر كا خدا كالمجه سع إوجيعو غافلو بو كي من اس كاموجب ميرس جعث لانيك دن

غیر کیا جائے کہ فیرت اس کی کیا و کھسلائے گی خود بتائے گاانہیں وہ یار سبلانے کے دن

> وہ بیک دکھ لائے گا ابیت نشاں کی پنج بار پنجس ماکا قول ہے بیجھو کے سجھانے کے دن

یہ دولمیں سے اللہ مران فرانسسکو اور فارموسا اورجنوبی امریحہ کے صوبہ جیلی بی اس کے بعد اور فارموسا اورجنوبی امریحہ کے صوبہ جیلی بی آئیں اور اللہ مولی آرمی ہے فانمان بوگئی تب آپ فی الریا کے آئے جن میں ہزاروں جائیں تباہ ہوئیں ،اور اللہ مولی آدمی ہے فانمان بوگئی تب آپ فی ایک فیم مون میں ہو حقیقہ الوحی مطبوعہ سے والمہ کے مطابق آسے تھے ، فرما یا کہ :۔

ایک ضمون میں ہو حقیقہ الوحی مطبوعہ سے سابقہ المهامات کے مطابق آسے تھے ، فرما یا کہ :۔

فرمانے کے بعد کم یہ زائر ہے آپ کے سابقہ المهامات کے مطابق آسے تھے ، فرما یا کہ :۔

نشید ادان اوگ کمیں گئی کہ کے اور کو نشان ہو سے تالی کے اس نے تام میں اور کی سے کہ خوا تعدالے میں نہ صرف بنجاب کے سے ۔ یہ بڑسمتی ہے کہ خوا تعدالے ویا کہ کے سے ۔ یہ بڑسمتی ہے کہ خوا تعدالے کی بیٹ کی سے کہ خوا تعدالے کی بیٹ کو تا ہو کہ کام کو خور سے نہ بڑسنا اور کو شش کرتے رہنا کہ کہ سے کہ خوا تعدالے کہ سے کہ کے سے جو کہ خوا تعدالے کہ سے کہ کو تا تعدالے کہ سے کہ کو تا تعدالے کہ سے کہ کو تا تعدالے کہ سے کہ خوا تعدالے کہ کہ کہ کو تا تعدالے کہ سے کہ کو تا تعدالے کہ کہ کو تا تعدالے کہ کہ کہ کو تا تعدالے کہ کو تا تعدالے کہ کہ کہ کو تا تعدالے کہ کہ کہ کو تا تعدالے کہ کو تا تعدالے کہ کو تا تعدالے کہ کہ کو تا تعدالے کہ کہ کو تا تعدالے کہ کو تا تعدالے کہ کو تا تعدالے کہ کہ کو تا تعدالے کہ کو تعدالے کہ کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کی کو تعدالے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کو تعدالے کی کو تعدالے کو تعدالے کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کہ کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کی تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کے کہ کو تعدالے کی تعدالے کے کہ کو تعدالے کی کو تعدالے کے کہ کو تعدالے

" یادر بے کہ خدا نے مجھے عام طور برزلزلوں کی خبردی ہے۔ پس یقیب ناسبھ کہ جیسا کہ پیٹ گونی کے مطابق امریجہ بیں زلز لے آئے، ایسا ہی یور پ بیں بھی آئے اور نیر ایسنسیا کے تختلف مقامات بیں آئیں سے اور بیش ان میں قیامت کا نمون ہونگے اور اس قدر دوت ہوگی کہ فون کی نہریں جلیں گی ۔ اس موت سے برند جہ ندیجی یا برنہیں ہوں سے اور اس قدر دوت ہوگی کہ فون کی نہریں جلیں گی ۔ اس موت سے برند جہ ندیجی یا برنہیں ہوں سے اور زیر بیاس قدر خت تیا ہی آئے گی ، کراس روز سے کرانسان بیدا ہوا ، ایسی تباہی کہ بی بیان میں بولئا کے مرکز یا آن میں کہی نہیں آئی ہوگی ۔ اور اکثر مقامات زیر وزیر جوجا تیں گے کہ گویا آن میں کہی آفات زین اور اسمان میں بولئاک صورت اس

بيدا بول كى بهان كك مرايك عقلمندكى نظرين وه يا تين غير معولى بوجا يمن كى ساور میت اورفلسفه کی کتابوں کے کسی سفویس اُن کابیته نمیں کے گا۔ تب انسانوں یا ضطراب بيدا بوكاكر بركميا بون والدج - اوربستير انجات إلىنگ اوربستير إلك بوجا يَنكُ وه دن نز دیک ہیں بلک میں دیکھنا ہوں کر دروازسے پر ہیں ،کر دنیا ایک قیامت کا نظاره ديجه كى - اورىن صرف زلزك بكداورجمي درانے والى آفتيں ظاہر بول كى ، كچية اسمان م ادر کجیز زمین سے - یہ اس لئے کہ ندع انسان نے اسینے خداکی پیسٹش چھوڑ دی ہے اور تمام دل اورتمام ممت اورتمام خيالات سعد دنيا بري كركئة بير-أكرتي دراً يا بونا ، توان الدوس كيد التير وحالى ، يرميرت كف كساته فدا كعفنب ك ومخفى السك چایک بڑی درت سففی تفظ مر بوگئے -جیساک خداف فرایا دَمَا کُنا مُحدّة بِیْنَ حَتَىٰ نَبْعَتَ رَسُوْلًا اورتوب كرف والے المان يا ليس كے - اوروہ جو الل سے يسلے درتے ہیں اُن پروسم کیا جائے گا ۔ کیا تم خیال کرتے ہوکر تم ان زازاوں سے امن میں ر المسكة ياتم اين تدبيرون س البيت تيس بي سكت بو ؟ برگزنهين -انساني كامول كاس دن خاتم ہوگا۔ يىمت خيال كروكدا مريج وغيره يس سخت زلزيد ي آئے اور تمالا لكان ت محفوظ مع من قد دیجمتا ہوں ، کرشایدان سے زیادہ مصیبت کامند دیکھو گے۔اے يورب توجى امن برنميس اور است ايستبا توجي محفوظ نهيس اوراس جزارك مست والد كوئى صنوى خدائمهارى مددنبين كرك كا-ين مشهرون كوگرت ديجمتا بون ، اور آ بادیوں کو ویران یا تاہوں - وہ واحدیگانہ ایک منت تک خاموش رم اوراس کی آنھو کے سامنے کمروہ کام کئے گئے اور وہ چہپ رہا۔ گراب وہ ہمیبت کے ساتھ اپنا پہر وكعلائے كا جس كے كان سُفنے كے بوں سُسنے كہوہ وقت دوزسيں - بيس نے كوشش کی کرخداکی المان کے بینے سب کوجمع کروں پر صرورتھا کر تقدیمے نو مشتے پوسے ہوتے میں سے سے کتابوں که اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے ، نوح کا زمانہ تمساری أتكمول كمسلفة اجائع كااورلوطك زينكا واقعه تمجيشم فود ديكه لوك يمر

اه اورس م عذاب وسيفواك بدال مك درييك رسول كريميس -

فدا خفسه ین دهیما سه ، قوبه کروناتم برخسه کیا جائے - بوخداکوچور ناہے ده ایک کیراسے ندکه آدی - اورجواس سے نمیں ڈرتاوہ مردہ سے ندکہ زندہ ؟

د حقيقة الوي صفحه ٢٥٧ و ٢٥٧)

ان تحریرات واعلانات والهامات کے بعد برس<u>اق نمیں بہآر کا ورص وا</u>ئیس کر کر كازلزله آبا ادران دونوں زلزلوں كى جو تفاصيل اخيارات بيں شاتع برد تى ہيں ، ان كوابك دفعر براه لين كے بعد حضرت بح روو كام عتبسه بالاضمون كے حسب ذيل الفاظ معي يائي اور ييم يرا يصة ناكد كرجتي بوتي مدائي حتى كومنمناتى بوتى شيطانى وازسة يقيزكركيس " بس يقيت نا جھو كرجيساكري كا فى كى مطابق امريحه ين الناء كا دايسا بى يورپين بى أَسُه اورنيزايشيل مختلف مقامات بين آينيك - اورىسى ان بين قيامسن كانمور بوس مح -اوراس قدرموت بوكى كهنون كى نهرين جليس كى اس موت مسيرتد يرزيمي بابرنهسين بدل مع - اورزين يداس فدرخت تباي آيني كم أس روز مسعك انسان بيدا بوا ، السي تب بي كمي نسيس آئى بوكى - اوراكشرمقا بات زير و زبر بوجا بيس كركم كوران مي كبهى آبادى منهى اهدامسس كاسك سائقه اورجعي آفات زمين اور آسمان بيس ولناك مورت میں بیدا ہوں گی۔ ہمال کے کہ ہرایک عقلمندی نظریں وہ باتی فیسٹر عمولی ہوجا تیں گی - اور میشت اورفلسف کی کتا ہوں سے کسی منعی میں ان کا بیتر نہیں ملیگا۔ . . . وه ون نزویک بین بلکین دیکمتابول كردروانيد يرين كر دنيا إبك قيامت كانظاره ديكه كي اور مرت زارند مرك ادريم والى أفتيس ظاہر والى كى - كھ آسان سے اور كھ زمن سے . . . . . . تم خيال كرت بوكرتم ان زلزلول سعامن مي ربوست المائي تمبيرول سع البيغ تبيل بچانسكة بو؟ برگزندين - انساني كامون كاس دن خاتم بوگاي مست خيال كروك امريكه وفيره مي مخت (لزك آئے اور تمهارا فك ان ستعفوظ ہے - بي توريجمنا مول كمث لمران سع زيادة معيبت كالمند ويموسك-اسع يورب تومي امن ين نهيب اوراك ايشيا توبمى محفوظ نهيل -ادرا عيزار كرسينه والوكي معنوي ا

تهارى مرونهيس كرسي كا - يس ستنسرول كوكرست ديجها بول اورآ با ديول كوويلن يا ابول " ان وا دش کی پیش گوئیوں کے بعد ہم بعض افت داری پیش کو تیوں کا بھی نموند بیش كة ديت بن النهم كى اقت داى بيشكو تيون بس سيسب سے زياده ايم اوروائع بيشكولى ومهم، بوخود صفرت بيم موعود مليه السلام كى ذات خاص كي متعلق م المام بير معد - المام بيرم عدد " يعْصِمُكَ اللهُ مِنْ عِنْدِ وَكُوْلَمْ يَعْصِمُكَ النَّاسُ"

يعنى الله لناك فراتا به متجه كوخود مفوظ ركمين سكة أكرانسان تجه كومحفوظ ركمنانه جابين و بسبيث كى ملاداع كى مطيوعه كتاب برابن احتربيس شائع بويكى سے اس كے بعد حضبت کاوصال سنفائم بس بعنی اس المام کے ۲۷ سال کے بعد بوارساری دنیا نے آپ کی مخالفت کی ، مقدمات بھی فائم کئے ، ارکنے کی بھی فکریں گی کتیں ، گالیاں بھی دی کتیں اور يتمريمي ميسيك كئة ، كراس فادر ذوالجسلال كے عكم حفاظت كيسا منے سي كى كويريش بن منى والرجيره من مرح موعود سارى دنياكي نظرون مين خاركي طرح كفنكة رسب اليكن بال بيكا نه ہُوا۔ اس طرح ووسرا المام یہ ہے :-"اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

معنى تم برابني محبت كاير توه دالول كالدرايني نظرول من تحصر بنادل كا باتربيت كرول كا-دنیا جانتی ہے کہ حصرت مرزا غلام احکدقا دیا نی سے بحیثیت میں موعودا کی بھت نے کس طرح اورکس والهاندا ورخاد ما ندر بگٹ جی محبت کی اور ا بینے جان و مال اعزت<sup>6</sup> اُبر و کواکن کے قداول پرنٹار کردیا -اس کے بعد قبولیت دعا کا بھی نمونہ الاخطر فرمائیے۔

بهار مع حبيد رآبادي كالبك طالب على عبد الكريم ولدعب الرحمن امي فاديان يس زیرسلیم تعا-اُس کو دیوا نے گئے نے کاٹ کھایا ، وہ علاج کے سٹے کسونی بیجا گیا۔وہاں سی حبب والباس آيا ، تو يحروب ووكر آيا ، اورخو فناك حركات مريض سے وقوع من آف مگيس كسولى كو كماكبا، تاركباكبا، كراس كوعلاج كے الع يجاجا تاہے - جواب آباكراب مرض لاعلاج ا افسوس سبك كركو أي علاج نهين بوسكتا -اس كى اطلاع تصرت سيح موعود عليه السسلام كوكي كئ-آب كواس غريب الوطن شيت كى حالت يرسم أيا ، جابين وطن ست دور غير محلم الما ملم من گیاتھا۔اورلینے والدین سے جہور نما۔آب نے بارگاہ رب العزت میں دعائی۔آخر یہ دعائسبکول ہوئی ،عبدالکریم کو صحت کا لمہ ماصل ہوگئی۔اس خارق عادت واقعہ پرکسولی کے ایک ڈاکٹر نے حضرت میں موعود کو تکھاکہ: --

" أن أن الكف طورك بعدجوعبد الكريم برظام و تسكيمي كوئى مريض جانبرمين بمواينهايت على المن المريض المراين المايت على الفعال المريد الكريم برظام والمريد الكريم المريد المريد المريد المريد المريد الكريم المريد المريد

قبولیت دعا کے بے نعداد نمونے بیش کے جاسکتے ہیں ، جو وقتاً فوقتاً اخبارات وربالیاً وکتب سلد بیف بیل سے شائع ہو جکے ہیں۔ لیکن اس متصرر بالد میں قبولیت دعا کے واقعات کی مربیفی بیل ضروری نمیں ہے۔ بیف مبیل دیکھنا چاہتا ہے ، وہ حضرت ہے موعود کی کتاب حقیقالوی بیں دیکھ سکتا ہے۔

اس کے بعد خالفین اسلام اور معاندین سلسلہ کے ساتھ ہو مباہد پیش آئے ہیں یا بہ عاقد کے جواثرات طاہر ہوئے ، آن کی طور تفصیب کردہ وگیر کے جواثرات طاہر ہوئے ، آن کی طور تفصیب کردہ وگیرکٹ میں موجود ہے ۔ صرف ایک نما ایت ہی عجیب داقعہ آب کی بدد عاسمے اٹر کا جوا کیک شعب میں موجود ہے ۔ صرف ایک نما ایت کا جوا کیک شعب میں تابی میں موجود ہے ۔ ساتھ ایک کو مینا میں موجود کے ساتھ بیات کی مینا کے دینا کا فی ہوگا ۔

انیسویی هدی کے آخرو بیبویی هدی کے آغازیں ایک شخص فی اگر زار دوتی کے اغازیں ایک شخص فی اگر زار دوتی کے سے دوتی کے دوتی کیا جس کا ادعامیہ تھاکہ وہ ہیں تیت کو دنیا یں کھیلائے اور اسلام کو دنیا سے نابود کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہے اُس کی جاعت کی جانب سے ایک اخبار کیوز آف ہیں تاک کے نام سے امریجہ سے اُس کی جاعت کی جانب سے ایک اخبار کیوز آف ہیں تاک کے نام سے امریجہ سے اُس کے جانبی اس اخبار کے 10 دیم سے اور میں اخبار کے 10 دیم سے اور میں اور میں اور میں ان اور میں ان اور میں اور میں ان اور میں میں دنیا سے نابود ہو جائے۔

" یں خداسے استدعاکر تا ہوں کہ وہ دن آوے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے۔

اے خدا توابسا ہی کر، اے خدا اسساد م کو ہلاک کر دسے یہ حضرت میسے موعود ڈوئی کے ان حالات سیمطلع متھے۔اس سائے آپ سنے متلا المائے اور پھرسند 19 ٹرمیں دومر تبداس کومباہلہ کے سائے جیلنے دیا ، اور بیجیلنے امریجہ کے اثبا رات میں شاتع بُوا ہے۔مباہلہ مٰد کور کاخسسلاصْ محمون یہ تھا ؛ س

"اسلام بچاہے اور عیسائی ندم ب کاعقیدہ جھوٹلہے - اور میں خدا تعلیا کی خرب کاعقیدہ جھوٹلہے - اور میں خدا تعلیا کی طوف سے و آئی می موعود ہوں جائزی زمان میں آسف والا تھا ، اور میسبوں کے نوشتوں بس اس کا وعدہ تھا - واکٹر وہ آئی اسپندھوئی رسالت اور تشکیت کے تقیدہ میں جھوٹلہ ہے اگر وہ مجھ سے مبابلہ کرنے تومیری زندگی میں بست ہی حسرت اور دکھ کے ساتھ مریکا یک اس کے بعد تحریر رساسہ مایا کہ : -

" اگرمبابکہ نہ بھی کرے تب بھی وہ خواسے عذا ہوں سے نیج نسیں سکتا ہے "
اس ان بین کاکوئی جواب فروئی نے نہیں دیا۔ یکن چو کی صفر شیرے موجود م کات بنج امری کے اخبارات میں شائع ہو جیکا تھا ، اس سنے و ہاں اس کاچر چاا خبارات میں برابر ہوتا رہا۔ اور بالا نر فروئی نے جب بورہ کر اپنے اخبار نمکور مور شہ ہو ۔ ستم برسان ان میں بین آنے کرایا : —
بالا نر فروئی نے جب بورہ کر اپنے اخبار نمکور مور شہ ہو ۔ ستم برسان ان کے ان ایک کرایا : —
کی قبر سند میں ایک بیوقو من محمد کر ہے ہے جو جھے بار بار کھتا ہے کہ بورگ ہوں اس تحص کا جو اب کیوں نہیں دیتا۔ اور کہ شہر ش ہے ۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کو تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ اور کی محمد کر ہے ان کو جواب دوں گا۔ اگر میں ان بر اپنا بیر کھ دول ، تو تیں ان کو کھل کر مار ڈالوں گا گا۔

کو جواب دول گا۔ اگر میں ان پر اپنا بیر کھ دول ، تو تیں ان کو کھل کر مار ڈالوں گا گا۔ اس کے بعد 10 ۔ در مجبر سند 10 میں کھتا ہے : —

اس کے بعد 10 ۔ در مجبر سند 10 میں کھتا ہے : —

"مبراکام بہدے کہ میں شرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے لوگوں کو جمعے کوں
اور بیجوں کو اس سف مراور دو سرے مشہر بیں آباد کروں - بہان کہ کہ وہ دن آجائے
کہ ذہر بب محمدی ونیا سے مطابا جائے - اے خدا ہمیں وہ وقت دکھلا "
ایسے بدترین منا ندا سلام کی نسبت بد دعاکی گئی اور پہ کھسد یا گباکہ: "مباہلہ کرے یا نہ کرے ہرطال میں وہ خدا کے عذاب سے بچانمیں سکے گا -اور خوا
جُموٹے اور میچے میں فیصلہ کرکے دکھلا دے گا "

ان دعا وَ ل كاسلد معن الله تك جارى وا-اور بالآخر ه فررى محن الله كى وُعا كار ما وَ كَاللهُ كَا وَعَا اللهُ عَل كيواب بن بارگاه اللي سعيد الهام بُواكه الله الله علي الله علي " اِ تَاكَ اَنْتَ الْهُ عَلَى "

۲۰- فروری سخنطینه کو حصرت میسی موعود علیه السلام سنے یہ اعلان کیا کہ : -" عنقریب ایک" از ونشان خدا کی طرف سے ایسا ظاہر دیوگا کہ جس میں فتح عظیم ہوگی "
اوراعلان میں صراحت شنسر مائی کر : -

ور اس نشان کاظرور صرف بندوستان کسمحدود نه به گا-اور ضرائے لم تقوں اور آس نشان کاظرور صرف بندوستان کسمحدود نه به گا-اور ضرائ لم تقریب اور آسمان سع بوگا - چلہ بین کسم کرے گا ناکد دو به گواہی دے کہ بیا عاجز جس کو تمام قد میں گالیاں دے رہی ہیں۔ اس کی طرف سے ہے - مبارک وہ جواس سے فائد وائد ما تھائے ؟

اس اعلان کے بیندروز بعد بعنی ارپ سخت الد کے بیلے بہت ہو اگر جا الگرزادولی اس اعلان کے بیلے بہت ہو الگرزادولی اور ناکامی کے جواسلام کی بربادی فریس تھا، اس جمان سے ساری حسر میں سے کرنا مرادی اور ناکامی کے ساتھ دارلیوا توبہ تم میں بہنج گیا۔ بہ آخری اور فائمہ کی تا ریخ تھی لیکن وقعات کی تفصیلات سے ظاہر بہوا، کراس آخری مرصلہ سے بہلے ڈوئی ابنی قوم میں خاتن اور نراب خوار ثابت بہونی کا مقام سے فالے میں وہ شراب کوحرام ظاہر کر کے استے تبعین کو پینے کی مانعت کرنا تھا۔ بدیمی ثابت ہواکہ وہ ولد الزنا اور نہایت ہی بدمعاش آدی تھا۔ اور جو خاص شرصیحون لی اس سے جون لی اس سے جون لی اس سے جون لی اس سے جون لی اس سے خاص شرصی مونود کا بادر کرایا تھا، اس سے خاص نی کرایا تھا، اس سے خاص ناکا میوں سے بعد اس پر فالے گرا، اور کیجہ عصد فالے میں نیم جان رہ کرا قال ہونہ کا کہ مونود کی اس سے مونود کا بیال سے مطابق حق و باطل کو ابنی ناکام بول سے ذریعہ سے دنیا پر ظاہر کرگیا۔

به اوراس مى مزارون بيشكو ئيال صرت مي موعود علبه السلام كى كتا بول ين بعرى بطرى

ہیں۔ صرف ہنو نقر جند کا ذکر کر دیا ہے۔ تاکہ ناظرین پیر بھے سکیں ، کداس معیاد کے مطابق جس
کا ذکر ہم نے باب پنجم ہیں کیا ہے ، حضرت مرزاصاحب صادق ہی قرار باتے ہیں لیسکی
جناب برنی صاحب نے اپنے رسالہ "قادیا نی مذہب " ہیں ایک خاص پیشگوئی کومتہ باطانہ ا ہیں اس قدر طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے ، کہ کتا ہی کوری ہم تھوی فصل کواس کیلئے قف
مر دیا ہے فصل مذکور کا آغاز "اراکیین خانمال "کے عنوان سے کرے اراکیین خانمال کے رامذولیں
مام خیر باری مزاصاحب اور خیری بیم کے بعض اعرت و یا متعلقین کے امراکی خام ایک فح رامذولیں
مخصیت سے ناظرین کو کو جس ، کہ کو یا ایک فوالہ کہ کھا اربا ہے جب ہیں آئے والمدولیں
مخصیت سے ناظرین کو روشت ناس کرایا جا تا ہے ۔ اور پیمراس نمایت ہی غیر شریفان طریعہ "
نالیف کو زیادہ نمٹر آئی نرکو نے کے لئے فصل کو ایسے رکب کی خریفان سے مزین کیا گیا ہے ،
موجاتی ہے مشکل یہ ہے کہ بی صاحب کا طرزگفت گو خواہ با زاری ہو یاغیر شریفاند، نیسک ہوجاتی ہے مزید ماری کے اس کے اس کے اس کے اس کے بوری کے دارس کے بوجاتی ہے مزید ماری کی جو بو نے مرز بلہ کا لحاظ کے لئے سے مرکب کوراست نہ طرک زابی بڑر کیا۔
مرفی صاحب سے جمعے کئے ہوئے مرز بلہ کا لحاظ کے لئے برخم کوراست نہ طرک زابی بڑر گیا۔
مرفی صاحب سے جمعے کئے ہوئے مرز بلہ کا لحاظ کے لئے برخم کوراست نہ طرک زابی بڑر گیا۔

شرخص کویتی حاصل ہے ،کہ ایک مدی بوت و اموریت کے دعاوی و دلائل کو ہر بہت کے دعاوی و دلائل کو ہر بہت کے دعاوی و دلائل کو ہر بہر بہت اس منے کریٹ گوئیاں ہر جال ہیں بطور ایک معیار میں اس منے کریٹ گوئیاں ہر جال ہیں بطور ایک معیار معیار معیار میں ایک معیار بر رکھنا ایک جیز ہے ، اور شرارت نفس و خبت باطن کو کسی دیے ہے ۔ اور شرارت نفس و خبت باطن کو کسی دیے ہے ۔ اور شرارت نفس و خبت باطن کو کسی دیے ہے ۔ اور شرارت نفس و خبت باطن کو کسی دیے ہے ۔ اور شرارت نفس و خبت باطن کو کسی دیے ہے ۔

یہ ایک تقیقت ہے ، کہ صفرت میسے موعود علیہ السلام نے اپنی براوری کی ایک اللی مخدی ہیں گری ہے۔ اسلام نے اپنی براوری کی ایک اللی مخدی ہیں گری ہیں ہوگائی کی تنی ، کہ اگر بعض حالات بیش آئیں، تواکن کے باعث وہ میرے کاح شاح میں آئی۔ اور بالآخر آن حالات کے بیش نہ آسنے کے باعث وہ مصرت معاد ت بربحث کرسکتا ہے محضرت میں ہوئی ، اس سلے مستقر معار کے مطابق حضرت مرزا میں اور کہ میکنا ہے کہ بوکھ رفظ المرز گری گوئی المرز گری کی اور کر میکنا ہے کہ بوکھ رفظ المرز گری گوئی کا کہ مستقر معار کے مطابق حضرت مرزا میں اور کہ میکنا ہے کہ بوکھ رفظ المرز گری گوئی المرز گری کا دور کہ میکنا ہے کہ بوکھ رفظ المرز گری گوئی ہوئی ، اس سلے مستقرم عبار کے مطابق حضرت مرزا میں ا

کادعولی اموریت میجی نہیں ہے۔ اور اس کا جا اب ہم احدیوں کے ذمہ ہے۔ لیکن جب غرض احقاق حق یا ابطال یاطل نہو ہو تو اس صاف اور سید سے طریقہ کوچیو کر مرایک کوشش کیجاتی ہے۔ کہ پہلے اس بیٹ گوئی کا فلکھ گاڑا یا جائے ، اور اس کے بعد بیٹ گوئی کے ناتمام واکھل ابزاء بیٹ کر کے ان واقعات سے فلع نظر کی جائے ، جو بیٹ گوئی کی مداقت کو واضح کر نیتے ہیں ، اور اس کے بعد بیٹ گوئی کی مداقت کو واضح کر نیتے ہیں ، اور جن سے بیٹ گوئی کی مداقت کو تعلیم کر لینا ناگز بر ہوجا ناہے۔ ہم اپنے جاب ہیں اسس اور جن سے بیٹ گوئی اور اس کے مالہ واعلیم کو بالعراحت بیان کر کے اس کی اس مقت کو واضح کر ہیں گئی انشاء انٹری اور اس کے مالہ واعلیم کو بالعراحت بیان کر کے اس کی اس مقت کو واضح کر ہیں گئی انشاء انٹری اور اس کے الکہ واعلیم کو بالعراحت بیان کر کے اس کی اس مقتب کو واضح کر ہیں گئی انشاء انٹری ا

بیٹ گوئی برکوئی بحث بطور ایک معیار صداقت کے اُسی صورت میں ہوسکتی ہی ہجب وہ با دعائے الدام اللی کی جائے۔ اگر بغیرادعائے الدام اللی کوئی بیٹ گوئی کی جائے یا حتم دیا جا تو و وبطور ایک معیار صرافت کے قابل است نا ذہریں ہے اِصل چیز الدام اللی ہی اور اللہ بحث اوعاء الدام اللی ہی ہواکر تا ہے جس کو ہم اِستفسیل باب پنجم میں بیان کرچکے ہیں۔

کیونکورونی اموریت کے معنی ہی ہے ہیں ، کہ وہ مدعی اپنے ادعاد کے بموجب خدا کی جانبے اصلاح دنیا کیلئے امور ہوا ہے۔ اوراس کو کھم دیا گیا ہے ، کہ دنیا ہیں اس کا علان کے ، اس لئے اس دنو کی کی صداقت اس کے پیش کر دوالہا اس کی صداقت بُر خصر ہے لیں ، جیسا کہ باب بنجم ہیں اس کے ہیں کہتے ہیں اور رس النہ کی صداقت کا معیار ہوئے ہیں ، جیسا کہ باب بنجم ہیں اس کی صداحت کی گئی ہے ، تواس کا غشا ، ہیں ہوتا ہے ، کہ وہ الما بات جو مغیبات کی نسبت مامور کا لیا کہ ہو ، تواس کا المام کا بحقا گیا ، نوان پر ہوئے ، وہ اس کی عمداقت کا نبوت ہیں ۔ بس جب ہی پیش کو فر مغیبات کی نبیت المام کا بحقا گیا ، نوان پر ہیں ہی توابل کی اللہ کا کہتے گئی ہیں ہوتا ہے ، کی معدورت ہیں ہی قابل کی اظرام کا بحقا گیا ، نوان ہو ہو کہ اس المام کا بحقا گیا ، نوان ہو ہو کہ اور فرد واولی بالتسلیم ہونے کے یا وجود صروری نہیں ہیں تا کہ نبیت نہیں ہوتا ہے ، لیکن مغیبات کی نبیت اس کا بیان ریب سے اعلی وار فرح واولی بالتسلیم ہونے کے یا وجود صروری نہیں ہیں ہوئے اس کا بیان ریب سے اعلی وار فرح واولی بالتسلیم ہونے کے یا وجود صروری نہیں ہیں ہوئے اس کا بیان ریب سے اعلی وار فرح واولی بالتسلیم ہونے کے یا وجود صروری نہیں ہیں ہوئے وار کی بالتسلیم ہونے کے یا وجود صروری نہیں ہیں ہوئی وار مطابق فرنی نہیں ہوئے وار کی بالتسلیم ہونے کے یا وجود صروری نہیں ہوئے وار کی بالتسلیم ہوئے کے یا وجود صروری نہیں ہوئے وار کی بالتسلیم ہوئے کہ یا وجود صروری نہیں ہوئے وار کی بالتسلیم ہوئے کہ یا وجود صروری نہیں ہوئے وار کی بالتسلیم ہوئے کی نہیں ہوئے کہ کہ کہ کو کو کھوری نہیں ہوئے کی کو کھوری نہیں ہوئے کی کو کھوری نہیں کی کہتوں کو کھوری نہیں ہوئے کی کو کھوری نہیں کو کھوری نہیں ہوئے کی کو کھوری نہیں کی کو کھوری نہیں کو کھوری نہیں کو کھوری نہیں کو کھوری نہیں کو کھوری کو کھوری

چنانچر حضرت نوح علبه السلام كاوا تعدقر آن باك بين أج كاب يس سع ظابر سع، كجعنرت نوح عليه السلام جيسا اولوالعزم اورمقرب ترين نبى الهام اللي مُعْلَنا احْمِد أ فِيتَهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ اثْنَكْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمَنْ المَّنَ "كا يبى مفهوم اورمقصور يحجفنار ما ،كه وه خود اورأس كحجام تعلقين السبب ادرادلاد عذاب الى لعنى طوفان سلح مفوظ رہے گی -اس لئے جب كنوان آب كالركا آب كے ساتھ شق برميوار نہ ہوا ، اور غرق ہونے لگا، توآبِ شفقت پرری سے میتاب ہوکر پکار اُسٹھے 'وَ نَا دٰی نُوْحُ لَبَہَ خُفَقَالَ رَبِّ رِاتَّا بْنِيْ مِنْ آهْلِيْ ، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ وَآنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ، يعني ليمير رب میرابیٹا تو مبرے اہل سے ہے ، اور نیرا و عدہ کہ زاہل بچائے جامیں گے ان کوکسٹ تی ہی بمُعاك )سجاب ، اور توسب حاكمول سع براجها محم دسين والاب -اس يخ وكاراورد عا بروراً حكم بُوا قَالَ ينْ وَجُ إِنَّا ذَكَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّا خَمْدَلُ غَيْرُ صَالِحٍ وَ قَلْا تَسْتُكُون مَاكَيْسَ لُكَ بِهِ عِلْمُ عُ بِينَ التَّدتَ السُّلِ اللَّهِ فَرا يا كاست نوح وه وكنعان إبر مع محوالول سے تہیں ہے،اس کاعمل صالح نہیں ہے۔بیں جوچیز جھے کومعلوم نہیں ہے،اس کے تعلق ہم سيس والمرست كر-الهام الى كى اس وضياحت پريصنرت نوح عليالسلام كومعلوم بتحا اكروه للى سے برخیال کرتے سب ،کُ اُن کے سب گھروا نے عذاب سے بچاشے جا تیں گئے۔الماماللی كالغاظة اس باره فاص بس يرتع كر واهلك إكامن سَبَق عَلَيْد الْفَوْلَ في ليك علىالسالم سبق عليد المعول ك الفاظ كاخيال كم بغيراب المص كوكم والول مي محصة رب - اور مل طور ير مرض مي سمحه كا -كيونكم اسبق عليه القول يس كوئى صراحت سمعى - اور محض اجال كى وجرس يبخيال مين كيا جاسكنا ، كم علم اولاد يا كمروالول كي معنى افراد بيك بى شيستى غداب قرار بالبيك بير لبس اگر حضرت نوح عليه السلام كيميم و يم مفهوم الهام پر بحث کی جائے ، او نعوف الله ماننا پڑے گا ، کہ آپ کی بیٹ گوئی غلط تھی۔ حالانحاله المالی

ے ہم نے کما اس پر النیکشی ہی ہر آیک چیز کے جواے کو جائے اورا پینے کھروالوں کو موائے اس کے جس پر پیلے تھے کم زوداب، لگ پڑھ ہے اور دوموں کو جسستان اوراپ نے اہل کو گرجس پر پیلے مکم (عذا کا) لگ پچکاہے ویال عام)

مِن الفاظ ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَنَّ عَلَيْدِ الْقَوْلُ سُكِموجود بِن بَن كِمِعنى المام المي كواقع بوجان اوركنعان بيسر فوح عليه السلام ك غرق بوجائ كديد كم لا كتراس بيلاان الفاظكى وجريسے خودصا حب الهام جمبط وحي حفرت نوح عليہ السيام وہ نتيجھ کستے جو واقعہ بواريس بيت كو في كا ومفهوم جوصاحب المام كى طرف سي بيان كيا جائي ، بعض اوفات صحے ہمیں ہونا ۔ گریہ ذہر بیٹ این رہنا جا ہیئے ، کریہ اصول ہم صرف بیٹیگوئی کے مفہوم کے متعلق بیان کرر ہے ہیں ۔ ورنداعمال وعقائدسے متعلقہ احکام کی یہ صورت نہیں ہے کہوجہ وه السل دین ہیں اور وہ محکمات ہوتے ہیں۔ نیبز دین عملی حیثیت سے بھی انبیاء کوسکھایا جانا ہے ١٥س مخاص الم العمال وعقائد مركس تعبيرة ناوبل كى سرورت مى نمين متى۔ يه احكام مشابهات نديل بوت - مشابهات ياالهامات بومنيبات أنده كمتعلق تعنق بي، ووركض اوفات ذوالوجوه بوت جي ،جن كي معاني ومفاميم بوسكت بير يبون انت وه صاحب الهام كى رسائى وفهم سيريمي بالاز بوسته بين ، اوران كامفلوم اسى وقت كمالتابى، جب وه واقت مربو جاتے ہیں ۔ اور میں تو غیب الغیب سے بجس برانتارتا سلے موا كونى دومرا ماوى نهيس بوسكتا في وه بى بديا ولى - بال التد تعاسك عاص الدست صرف اس صدَّ المجس صريك البياعليهم السلام كوبناديا بعاليد، وعلم فيك اظهار كريسكة تیں -اسی طرح حصرت نوح کے بعد حضرت یونس علی السلام کے ساتھ بھی المق مرکا ایک جاتعہ محنداسب بجس كا اشاره قرآن بأك كى سورة يونس ركوع - اكى اين « فَلَوْ كَاحَالْتَتْ قَرْيَدَةُ امِنَتُ فَنَفِعَهَ آلِهُ مَا نُهَا الْآكُومَ يُؤنُسَ ، لَمَّا امَنُوْ أَكَشَفْنَا عَنْهُ مُعَذَابَ الْخِنْ يِ فِي الْحَيْدِةِ اللَّهُ نْبِيا " بي اورسورة صافات ركوع هي آيت قرانَ بَوْ نُسَ لَوِنَ الْمُدُسَلِيْنَ وَإِذْ آبَتَى إِلَى الْفُلُكِ الْمُشْمُونِ فَى مَسَاحَتُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وَ كَانْتَقَمَةُ الْمُوْتُ وَهُوَمُلِيْمٌ وَكَاوُلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِعِيْنَ وَكَلْيِثُ فِي

سھیس قرم پونس لکی لیتی کے سواکوئی اوربستی ایسی کیوں نہوٹی کہ زیر اللہ عذاب سے بیلے) ایمان سے آئی۔ اور اُن کو ایمان الٹا فائدہ دینا کہ زیونس کی قدم کے لوگ ، جب زعداب آتادیکھا ) ایمان سے آئے توہم نے دنیا کی داس ، نعمگ میں اُن سے رموائی کے عذاب کو دفع کر دیا ﴿

بَطْنِهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَنَبَدْ نَكُ بِالْعَمَ آبِوهُ هُوَ سَقِبْمُ ٥٥ أَنْبَنْنَا عَلَيْهِ شَجَمَةً مِّنْ يَقْطِيْنِ٥ وَأَدْسَلْنَا وُ إِلَى مِا تُقِرَالْفِ آوْيَةِ يُدُونَ ٥ كَأْمَنُوا فَمَتَكُونُهُ مُ مُ

تصرت يونس عليه السلام زما نُدقد بم مين بيَّنُوه مين بمبعوث فرمائي سُمِّت تھے - واقعہ حضرت کایوں کے مکتب قوم نے اُن کی دعوت کو قبول ندکیا اور اُن سے نفرت و بیزاری کا اظهاركيا، توصفرت بونسس في عذاب سے ورايا ،اورجانيس ون عذاب آئے كيل مقرركرائي-لیکن جب آناروعکامات عذاب کے نظریہ آئے، تواس کونت بیں کہ قوم دلیر بوکرالزام دیگی، كربيث كوئى جموتى نكلى اورايم محفوظ رسب استنبهرس منكى كوبعاك كف واوربيه معلوم كرك كرعذاب حسب وعده نهين أباجماز برسوار بو كف أنكرو بال سي مين اورجكه بط جائي -كىكىن رامستىمىن أن كودريا بين دال دىگيا ،جهال أنهير مجيعان كُلَّى مُنْ اور بالآخر مجيلى كيريبط معان كونجات دى كئى - قرآن كريم كى سورة البياء - صافّات و يونس مين اس وافعه كامختصرما فرراتاب مفسرين فيبوراوا قعد محماب القصد سديد ظامر بوناب المصرت يأس علیہ السلام نے غلاَب کی پیٹ گوئی قوم کے لئے مقرر وار بخ اور دن کی کی تھی، گر عذاب ہمیں الا وجدعذاب ندائد كى يرتهى ،كرتوم في توبدام تخفار كريياتها ،اوراين كرتوتون ي بانتاكى تى كىكن ئەتوحصىن بونس علىبداكسلام كواس كى اطلاع تقى، ئىرىشگو تى جى اس كى کوئی تشروانھی۔اس لیے محض اس وجہ سے کہ عذائب دحی الٰہی کی بنسبا دیر کی ہوئی بیٹ گوئی کے مطاق نسين آيا ، حضرت بونس يرمحسوس كرف كك ، كداب يدقوم يبينكوني كوفلط اور مجهد مجمولا

لهدن تنكسيونس دېمى ايمغىروں بىس سے بى - كېجب بىھاگ كرىمى بوئى كى تى كېلىل بىنچ - اورد بال لا بالتى كەملىق قى قى ئىلىلىنى بىنچ - اورد بال لا بالتى كەملىق قى قى ئىلىلىنى بىنچ - اورد بال لا بالتى كەملىق قى قى ئىلىلىنى بىنچ كەر ئىلىلى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى ئىلىنى بىلىنى بىلىنىڭ بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنىڭ بىلىنى بىلىنى

قرار دے گی۔اس الفتوم سے علیحدہ ہو گئے ہیں واقعہ اس بات کوظا ہر کرتا ہے ، کرعذاب کی اردے گی۔ اس الفتوم سے علیحدہ ہو گئے ہیں فصوصاً جب وہ تو مجس بروعید کی گئی ہے نا دم دسند ہو کرمینا ہا الی کی طوف رجوع کرلیتی ہے۔ اور گو پیٹ گوئی میں ایسی کوئی شرط نہو، اور یہ بی مندوری نہوں کے صاحب بیٹ گوئی کواس کی اطلاع دی جائے۔

ان دومشاؤل کے بعد میسری مثال خود صفر بنجتی آب رسول کریم سلی السرعدب و الم اس خواب سے اللی سے ، بوصلے صد ببید کا اعت بوتی صلے بھی الیج سلے جس سے اگرایک طرف ظوام بین انتخاص سے ایمان متزلزل ہو سکتے ، تودوسری طرف اسٹر تعالیے نے اسس صلے کو جسل اول کی کمزوری کا مرقع ومظرم بھی جاتی تھی ، فتح مبین کے نام سے برشوکت الفاظمين اس اطرح ياد فروايا بهم " إِنَّا فَتَعَنَّنَا لَكَ فَقُمًّا مُّرِيثُمًّا فَ لِيَتَخْفِرَ لَكَ احتلت مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَ نَبِكَ وَمَا تَلَخَّرَ وَيُنِمَّ نِعْمَتَكُ عَلَيْكَ وَيَهْدِ يَكَ صِلْطًا مُسْتَقِيْمًا لَّ وَيَنْصُولَكَ اللَّهُ نَصْلَ اعَذِيْرُا ٥ واقعات وثان نزول اس مورة ماكر كے بن مختصراً يه بي كرا مخضرت صلى الله عليه وسلم في مدينه مبارك بين يه خواب ويجعا ، كهم كمرين امن ا مان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر سے حلی وقصر کیا ۔ پوٹکہ نبی کی خواب بھی وجی ہوتی ہو اس لئے آپ معد چودہ بندرہ سومومنوں کے بغرض عمرہ کمکی طرف روامذ ہو گئے ۔اور قر اِنبول کے مطابع فرریھی سا تھ لے احد احدر سلمان برینائے رویائے تبوی ملی السرعلیہ وسلم بودر صل دی تھی، مربز منور و سے برا مربوئے ، اُدھر کفار قرین کو خبرنگی ، تا کھا سخضرت صلى المسعِلبه والممعدايين جال نثارول سے موضع حديبَ بي كي بينج سكف جو كمست تين كيل ب بيس كوارج كالشبتيد كهنة بن - اورد بين قيام فرمايا اوربابهي نامه وبريام اوركفت وشنيد ك بعد حسب في ل شرائط ركفار قريش مصلح فراكى-

که تحقیق ہم نے نمکو کھی کھی فتے دی تاکہ اٹر ڈھانپ دے تھاری پہلی اور پھیلی کم زوریوں کو ۔ اور تم بہد اتمام ہمست کرسے اور تجیعے صبحے محربیق کی راہنائی لامیسٹی فتح کم کے طربق کی کرسے ۔ احداد شوتعالیٰ تھاری ہمست غالب مدد کرسے تھا لامیسٹاع ۔ ۔ مشروع مورٹہ فتح )

ا مسلمان اس سال بغیر مرد کے وابس جائیں۔ ہاں سکھے سال آئیں گر ٹین دن سے زیادہ کم میں تنیام مذکریں۔

ما ۔ تم میں جوسل مان ہیں ، اُن کوس تھ نہ لے جائیں اور آ ب کے ساتھی مسلمانوں میں سے جو مکتر میں رمہنا چا ہیں - اُن کو ندر و کاجائے -

معا سمكم والول سيروشخص مربينه جائے توسلمان اس كوواليں كرويں - نيكن اگر كوئى مسلمان مدبينه سے كمدّ جلاجائے تو واليسس ندكيا جائے گا-

٧ - يەلىخامە دىسىش سال كىك نا فدرسىم گا-

ان شرالط سے صاف طا ہر ہو ناہے ، کرسلمان صلح دَب کرکررہے ہیں ،اوراس وقت سے اب کک برابراس ملے کا ظاہر بہی معلوم ہوتا ہے۔اس سلے مسلما وس برید امرشاق تھالیکن پاس ادب نبوی سے دم مذ مار سے تھا۔ منافقین بغلیں بجائے تھے ،اورسلمانوں ين برے خيالات بهيلاتے تھے! خواب كى ظاہرى صورت جس كے بھروسہ برحصرت ربول مفبول ملى الترعليه وسلم اور آب سے يوده بندره سوشجين مدينه سي بفصدعمره روان المكتى اليهى بى تقى ،كدس برأ كحضرت صلى الته عليه والمكى اتباع بين سلمانون في عمل كيا أكبكن بألاخر المابت يه بردا كراس مال مسلماً ول كي تسمت بين عمره منه تصا-اس المينظام ربي نيل مرام واليس أنا يرا - اوربيصورت كيول واقع بوئى ؟ صرف اس الفكر خواب مين زمار كالحسين نة تعا، كيكن أسخفرت صلى الله عليه وللم وصحابة في يي مجعاً ، كدشا بديغمت اس سال عصل موجائے گی -اس کے شوق میں بھرکرسفری زحمت گورا فرانی کیکن آخری منزل پر بہنیے کر- · معلوم بوا اكرابهي اس خواب كي عبسبير بورا بون كا وقت نمين آيا-اس المصلح كريشي والیں نشریف لائے - اور گوسلے بظاہر دب کر کی ، لیکن ہر حال نواب کی تعبیر کے بورا ہونے كے لئے ایک داست صاف ہوگیا بعنی یہ کہ کفار فریش کی رضام ندی کے ساتھ اسکے برسس عمروكيا جاسك كا-الله تعالى كي نظريس أنحضرت صلى الله عليكى بديطا بروب كركى بوقى صلح بمى فتح مبين مي تعى ، بوا أنده كييش أده واقعات كي ومسع واقعى فتح مبين بي ابت إولى-وه اس طرح كنربير صلح اگرچه دس برس كے لئے كى گئى تھى ،اس لئے آئندہ وس برس تك بطاہر

مسلمانوں کو گذمعظمہ میں داخل ہونے یا اس کے فتح کرنے کی تو قعے نہیں ہوں تھی لیکن استرتعا کاکر: ایسا پُوا، کهاس کم نامهسته دو برس کے اندر ہی اندرُسلمانوں کو ایساموفع م تھا گیا، جس کی و جرسے وہ حضرت رسول مقبوال سلی اللہ وسلم کے جھنٹرے کے بنچے شہر کر می فاتحانہ دامل ہو گئے ، اور اس طرح مکہ دوریسس کے اندر اندر واقعی طور برستے ہوگیا - اور حصرت ختى اكب العمريده وحى رويًا بوصلح حديبيه مسيل نازل بوتى تنى اكامل طورير بورى بوكى في انبليا عليهم السلام كان وافعات سعيقبفت واضح بوجاتى ب ،كم يعض اوقات وى الهي متعلقه مغيبات و وافعات أسّنده كيفيس بيم مي انبياء اولوالعزم هي تجاوز كر بوائے بين -اوروحى كيمبتينه مغيبات ان كے بتائے ہوئے طابقير إنفصبل كيم لوئے واقعات كى بجائے دوسر مطريقربريا ايسدواقعات كے ذريعة طورمين آتے بي بيماحي الهام و وحى كرمبتينه بإمغمومه واتعات كم مطابق نهين بوت - اورجب اس طرح كوتى وحی باالمام امکانی یا واقعی طور پرتا حد مغیبات بورا ہوجائے ، تو بیم رصاحب وحی والسام سے بیان کردہ مفاہیم براست دلال کر کے اس وی باالها مرالی کے الفاظ <u>ستطع نظر کر</u>ے كوتى ابسااعتراض بالعراض عبيح ندبوكا بهووى بالهام كى صداقت كيفلات بوريهي أيك مستحكم اور قابل عمل اصول سى اموراللى كى سيشيكونى ك جانبين كابوستاب، جوقران بإكس، احادیث نبوی اور سرایک علمی وعملی معبار کے مطابق ہے ، اور تمثیبلات بالاسے اس کی کامل تائيد ديوتي سيء

بسان شکات کو بسین نظر که کرسینگوئی کی صداقت و صحت پر بحث ہمیشہ
اس المام المبی کے الفاظ اور منشارکی کے مطابق ہونی چا ہیئے ،جس پر بپیگوئی بنی ہے۔
تفصیبلات فدکورسے ہم کومسٹلہ ٹائویل الاصادیث یا تعبیرات بیش گوئی میں الیسی کافی ہایت
ملتی ہے ، جو صراط ستقیم مک بہنچا دیتی ہے ۔ اورجس سے واضح ہوجا تا ہے ، کہ ایک ان کی
طنت اسی میں ہے ، کہ الہام کے اجمال فوصیل ۔ اعلان واخفا تبین وسکوت، ہرایک
بہلو پر کافی غور واحت یا طسے تو جہ کی جائے ۔ اس سلے وہی فریق احق یالامن ہوسکتا ہے۔
بہلو پر کافی غور واحت یا طسے تو جہ کی جائے ۔ اس سلے وہی فریق احق یالامن ہوسکتا ہے۔
بہلو پر کافی غور واحت یا طسے تو جہ کی جائے ۔ اس سلے وہی فریق احق یالامن ہوسکتا ہو۔

اوراً کسی تاویل یا تعبیرسے شرح صدر حاصل نهیں ہوتا ، تو کم از کم اس وقت کا ای ککذیب و انکار پرمیا درت نهیں کرنا چا مینے ، جب کے قطعیت کے ساتھ یدفقین مذہوجائے ، کم یہ الهام اللی نهیں بلکدا فتراء علی الت ہے ۔ ا

اس تمیدکے بعد ہم محمدی بیگم کی بیٹ گوئی کے متعلق اِن مجملہ الما ات کوادر اُک کے متعلق اِن مجملہ الما ات کوادر اُک کے متعلق اِن مجملہ الما ات کوادر اُک کے متعلقہ واقعات اینی سٹیڈونِ نزول کواس جسکہ جمعے کر دیتے ہیں ، جو حضرت میں ہوئے نے ، اور جن پر بیپٹ گوئی مبنی ہے ۔ تاکہ ہمادے دلاک جوہم اس بیٹ گوئی کی صداقت اور سحت کے تعلق بیان کریں گے آبرانی بھے میں آسکیں ۔

رو) سب سے بہلی بات جواس سلسلہ میں ذہن نشبین رکھنے کے قابل ہی وہ یہ ہے کہ مخری بھی کے بکاح کے لئے اللی تخریک کب اور کیونکر تشروع ہوئی ہو اس سلسلہ کی ابتداوی معرفی کے بکاح کے لئے اللی تخریک کب اور کیونکر تشروع ہوئی ہوئی ہو اس سلسلہ کی ابتدائی میں ممثل ہے موجود کی کتاب آئید نے اللہ میں مسلم میں مسلم ہیں اس کا تذکرہ حضر میں اصل عربی سے لے کرخلاصتہ فیل میں درج کرتے ہیں: سائن میں اس کے خریب کرفی میں درج کرتے ہیں: سائن میں اس کے خریب میں درج کرتے ہیں: سائن میں اس کے خریب کر دیکھا ، کہ وہ میں درج کرتے ہیں: سائن میں اس کرنے میں درج کرتے ہیں: سائن میں در

ملک امورین منهک بین داحد بیک ننهالی قرابت دارون بین تها ) اوران دنهالی قرابت دارون بین تها ) اوران دنهالی کی در دن اور از ان در در دن اور شرار تون کی طرف برا سے دو کتے بین البین جذبات نفس کے تا بعد داراور در اس مار در اس ماروکتے بین البین جذبات نفس کے تا بعد داراور در سوار کریم ملی الله علیه و این اوراستخفاف برد در ایر در ایراور آزاد بین -

اسی اثناویس الله تعالے نے جھے خلعت تجدید دین سے مرفر ازاور مکالمات والمامات سے متاز فر ابا-اس کی اطلاع ان اشخاص ریبنی احد بیا و خیبر وقرابت ارق کو بھی ہوئی۔ تواندوں نے حسد وغضب سے معلوب ہوکر رکستی و تسخوانمتیار کیا اور کما کہ ایسے عبود کاکوئی وجود نہیں ، جکسی سے کلام کرتا ہولور دو اس تسم کے خیالات صفرت رسول کرد مصلی اسلام اور قرآن پاک کی نسبت بھی ریکھتے ہے ۔اور ان کی اس معاملہ میں منع نہیں کرتی تھی ۔ بالا خرد ن برائی کی مرشی ان کے نما تھے تھی ۔اور ان کواس معاملہ میں منع نہیں کرتی تھی ۔ بالا خرد ن برائی کی مرشی منع نہیں کرتی تھی ۔ بالا خرد ن برائی کی مرشی

برصتی گئی بمان کمسکه وه علانیددسول مقبول ملی الله علیه و کم کالیال دینے تھے۔
اور قرآن کی نسبت بدنیانی کرتے اور خدا کے وجود سے منکر تھے ، اور ان خیالات
کی اضاعت کرتے تھے ۔ اور انہوں نے ایک است تمار تنائع کیا یجب جھے یہ
است تمار لا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ و کم کی نسبست ایسے
الفاظ کھے تھے ، کہ اس سے مومنوں کے دل پھٹ جائیں ، اور سلمانوں کے جگر کے مطلق الیا ہے اور میں نے اسپنے تم مورک و استانہ الو بہت پر گرگیا ۔ اور میں نے اسپنے تم مورک و روازہ بن کرکے دُعاکی کہ : ۔

" يا دَتِ انْصُرْعَبُدُكَ وَاخْدُلُ آعُدَ آءَكَ - اِسْتَعِبْنِي يَا دَتِ الْسَتَعِبْنِي عَا دَكِ الْسَتَعِبْنِي - وَحَتَّامُ يُحَدِّ بُونَ الْسَتَعِبْنِي - وَحَتَّامُ يُحَدِّ بُونَ الْسَتَعِبْنِي - وَحَتَّامُ يُحَدِّ بُونَ وَمِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

له الم میرے رب اپنے بنده کی نُفرت فرا اور اپنے دُنمنوں کو ذیل اور رسواکر-است میری بری دعاش اور است میں اور است قول فرا کب تک بچے سے اور تیرے دیول سے شخر کیا جا آدمی گا اور کمن قت نگ یہ نوگ تیری کتاب کو مجھ سلا ہے اور تیرسد نبی کے حق میں برکا می کرتے رہیں گئے۔ اسے از لی ابدی خدا میں تیری دھمت کا واسطہ و سے کر تیری معنوفی اور کا ابوں ۔ از نذک صفحہ ۱۵ و ۱۵ ۱۹)

كَنِسَآءِهِمْ وَرِجَالِهِمْ وَكَزِ بَلِهِمُ اللَّذِي دَخَلَ اَبْوَ إِبَهُمْ - وَحُدَّهُمُ مَالَةُ ا مَلْعُوْنِيْنَ - إِلَّا اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِلِيتِ وَقَطْعُوْ اتَعَلَّقُهُمْ مِنْهُمْ وَبَعْدُوْا مِنْ جَبَالِيمِهِمْ فَأُولُيُكَ مِنَ الْمَرْحُوْمِ فِينَ كُ

اس العام کے دوفقر سے ذہن شین ارکھنے کے قابل ہیں ،جن سے آئ رہ کے لہما اور وا قعات پہن آمدہ کے مجھنے ہیں مدوسلے گی ۔ ان بین پہما فقرہ و کین آذا آ ھیلے گھم کو فقع قد آ و کین آزا آ ھیلے گھم کا خوف قد آ و کین آزا آ ھیلے گھم کا دومرافقرہ یہ ہے " ایکا الکو یُن استفواد تعید گوالد تقدید کو قطع کو التقد کا آلی آلی الکو یکن استفواد تعید گوالد تقدید کو قطع کو استفیار معلاح حال ہو کہ کہ کہ دومرافقرہ میں جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ لیس سے موقود کے ان المامی الفاظ کا صاف فشاء یہ ہی وہ الفاظ ہیں، جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ لیس سے موقود کے ان المامی الفاظ کا صاف فشاء یہ جب کہ اگرید لوگ ابنی حرکات سے بازن آئے ، تو یکے بعدد یکر سے رفتہ رفتہ ہلاک سکتے ہیں۔ گور کے ان المامی الفاظ کا صاف فشاء یہ جا کہ اگرید لوگ ابنی حرکات سے بازن آئے ، تو یکے بعدد یکر سے رفتہ رفتہ ہلاک سکتے ہیں۔ کو اور اور ہوع کا موقعہ ل کے ۔ کہ وہ تو بہ اور بھرع کے ذریعہ سے اس ہلاکت سے بیکی اصلاح صال کر سکیں۔ دومرے فقرے کا مطلب بہم سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخضوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مناز میں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے ، کہ جو لوگ ایمان کے آئیں گئے اور ان مخصوب علیہ مسے سے اس کا دور ہے کہ اور ان مخصوب علیہ میں سے اس کی اور ان مخصوب علیہ میں کا دور ہے کہ استحد کے دور بھر سے اس کا دور کو کر کے دور کے دور ہے کہ اس کی کو دور کے دور کے دور کے دور کو کو کی دور کی کو دور کی کو دین کی کو دور کو کر کے دور کے دور کی کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کے دور کے دور کے دور کی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کے دور کے دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کے دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو کو دور کی کو دور کو دور کو دور کی کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کی ک

اہ بیں نے اُن کی نافرانی اور مرکشی کو دیکھاہے ہیں ان پرطرے طرح کی آفات ڈال کرانہیں اُ سمان کے بیٹیے سنا بودکرو دیکھا اور نم جلد دیکھوسے کہ میں اُن کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہوں ۔ اور ہم ہرایک یا تب پر قادر ہیں ۔ میں ان کی بور و اور نم جلد دیکھوسے کہ بیوہ اور اُن کے گھروں کو ویران کر دول گا ۔ اور اس طرح سے وہ اپنی یا توں کا اور اپنی کا رو ایٹی کا در ایشی کو رو کا در ایشی کا رو ایشی باتوں کا اور ایشی میں رہے ۔ لیکن میں انہیں یکدم ہلاک نمیں کروں گا جلہ تدریجاً ۔ "اکہ انہیں رہ ع اور تو برکا موقعہ سلے ۔ میری لعنت ان بران کے گھروں پر ان کے جھو ٹوں اور اُن کے بڑوں پر ان کی عور توں اور مردوں پر اور اُن کے بڑوں پر ان کے گھریں داخل ہوگا ، پڑے گی اور ان تمام پر لعنت برسے گی ۔ سوائے ان لوگوں کے وابیات کا مواشی کی جا کیاں اسے گا۔ دوران کی جا کس سے 'ور ایک کی جا کیاں سے اپنے نعلقات کو مقطع کر لیا ۔ اور ان کی مجانس سے 'وری خری ہیں وہی لوگ ہیں جن پر رحم کیا جائے گا۔ در نرکرہ صفحہ وہ اور اور اور ایک ہیں جن پر رحم کیا جائے گا۔ در نرکرہ صفحہ وہ اور اور اور ایک ایک ہیں جن پر رحم کیا جائے گا۔ در نرکرہ صفحہ وہ اور اور اور کا در ان کی جانس سے 'وری اور اُن کے دوران کی جانس سے اُن کے دوری اخترار کی دوران کی جانس سے اُن کے دوران کی جانس سے اُن کی دوران کی دوران کی جانس سے اُن کے دوران کی دوران کی جانس سے اُن کوران کی دوران کی جانس سے دوری اخترار کی دوران کی دوران

قطع تعلق کرلیں گے ، وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ گویا اس طرح تطع تعلق اور علیحدگی کی ہدایت ہے اوس الهام کوہم آئندہ الهام آول کہیں گے ۔ ا بیٹ است دلال میں جمال کمیں الهام اول کا لفظ ہم نے آئندہ استعمال کیا ہے ، اس سے بہی الهام مراد ہے۔ متولف ) اس کے بعد حضرت میں موجود علیہ السام تحریر فرماتے ہیں کہ :۔۔

انسیں ایام میں احربیک والدخمری کی سفارادہ کیا کرائی ہمشیرہ کی زمین کو حس کا خاوند کئی سال سے مفقودا لخبر تھا، ایسے بیٹے کے نام ہبرکرائے ۔ لیکن بغیرہاری مرضی وہ ایسانہیں کرسٹ نفال اس سلفکہ وہ ہمار سے جیازا دہمائی کی بعد وتھی ۔ اس سلٹ احتر بیگ نفال میں اس ہبذا مدیر احتر بیگ سف ہماری جا نب بعد و انکسار رجوع کیا ۔ قریب تفاکہ ہم اس ہبذا مدیر دختاکہ وسیتے لیکن حسب عادت استخارہ کیا، توسیب ذیل المام ہوا: ۔۔

مرن المدين رُلاف وال نشان دكھلائيں گے- اوران برطرے ہوم وامراض نازل كرينگے-اورائى معيشت، م تنگ كرديں محمد-اوران برمصائب دكانبار) داليں گے-پس كئى نمين بچا غوالانيس بوكا زا كيند كمالات كام منعاد ملكانيا

بہ امرقابل توجہ ہے کہ الهام ماقبل میں ان لوگوں سے علیحدہ رہنے اوقطع تعلق کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور حضرت میں موجود خرائے ہیں، کہ میں احد بیگ کے ساتھ اس سلوک بر کی ما کل بھی ہوا تھا، کہ ابنی عادت کے مطابق معاملہ کی اہمیت کے ، نظر استخارہ سنوز کیا تو الهام ہُوا جس کو آپ نے اس مطرح ذکر فرمایا ہے:۔

" فَا وَتِي اللَّهُ إِلَى آنِ اخْطُبُ صَبِيَّتَكُ الْكِبِيْرَةَ لِنَفْسِكَ وَقُلْ لَّعُولِيْصَاهِمْ لِكَ أَوَّلُا ثُمَّمَ الْيَقْتَى بِسْ مِنْ تَبَسِلكَ وَقُلْ إِنِّيْ أُرِمْ تُ لِآهَبُكَ مَاطَكَبُت مِنَ الْآرْضِ وَآرْضًا ٱخْدَى مَعَهَا وَٱحْسِتَ الَيْكَ بِإِحْسَانَاتِ ٱخْرِى عَلَىٰ آنْ تُشْكِحَنِيْ إِحْدِي بَنَا يِلْكَ ٱلَّتِيْ هِيَ كَيِيْرَتُهَا - وَذُلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ - فَإِنْ قِبِلْتَ فَسَتَجِهُ فِي مِنَ ٱلمُستَقَيِّلِاثِنَ - وَإِن لَهُ مَّتَقْبَلْ فَاعْلَمْ أَنَّ املَّهُ قَدْ ٱخْبَرَ فِي إِنَّ إِنْكَاحَهَا رَجُلًا اخْرَكَا يُبَارَكُ لَهَا وَلَا لَكَ فَإِنْ لَمْ تَنْزُدَجِ رْفَيُصَبُّ عَلَيْكَ كمصابت وأخراك كايب مؤتك فتموث بعد التكاج إلى تكوث سينين بَلْمَوْ تُلْكَ قَمِ يُسِبُ وَيَرِدُ عَلَيْكَ وَآنْتَ مِنَ الْغَافِلِيْنَ - وَكَنْ إِلْكَ يَمُوْتُ بَعْلُهَا الَّذِي يَصِيبُرُ زَوْجُهَا إِلَىٰ حَوْلَيْنِ وَسِتَّكَةِ ٱشْهُرٍ. قَعَمَاءٌ يِّنَ اللَّهِ فَاصْنَعْ مَا آنتَ صَانِحُهُ وَإِنَّى لَكَ لِمَنَ النَّهِجِينَ. فَعَبَسَ وَتُوَكَّى وَكَانَ مِنَ الْمُعْمِ ضِينَ " دَاتَين كالات المام ملك ) اس المام ك ذريب سے احديگ كے ساتھ سلوك كى اجازت تصرت سيح موقود كواس شط پردی گئی ،کهوه اپنی بری الری کو آپ کے حبال عقدین دیدے۔ یہی ابتدائی المام جری جم کی

مله نرجمہ بدیس اللہ تعالیٰ نے وجی کی کدائش فص کی ٹری لڑی لڑی کر دستند کے لئے تحریک کر اور اسے کہ کہ بیلے وہ تم سے والدی کا نقلق قائم کرلے۔ اور اس سے بعد تم میلے عکم دیا گیا ہے۔ کہ زمین ہو تو سے دونگا اور اس کے علاوہ کچھاور زمین ہیں۔ نیزتم پرکٹی اور رباکہ میں تیں احسانا کہ زمین ہو تو تی گئے ہے وہ میں تجھے دے دونگا اور اس کے علاوہ کچھاور زمین ہیں۔ نیزتم پرکٹی اور رباکہ میں تیں احسانا کول گا بشر طریکہ تم ابنی بڑی اور کی کاور شدہ مجھ سے کردد۔ اور یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک عمد و بیجان ہے،

خواست گاری کے بارہ ہیں ہے -ان پورے واقعات سے ظاہر ہوگیا کرمیری بھر کی تواستگاری کا المام صفرت سے موعود کی اپنی کسی ذاتی غرض اور خواہش اور آرزو کے مطابق نہ تھا دیکھ مرزا احجبیگ اور اُن سے صامبوں کی ہے دینی اور طغیبان کی وجسے جوعذا بات اُن برآنے والے تھے ، اُن سے بہت کے سئے ملاج کے طور پر بارگاہ اللی سے ببر عابت احتمہ بیگ کے تی میں کی گئی تھی ، تاکہ اگر وہ اس رعابیت سے فائدہ اُن تھائے ، قوآ فات سے معفوظ رہے ۔ ور مذبوا موراس کے متعلق الاحق حال ہو ہے ہیں جن کا ذکر پیلے المامات میں ہے ، اُن کا آماج گاہ بن جائے لیہ جمعی ہیں بین کی تواست گاری یا بکا حکم معاملہ کی ابتداء اس المام سے ہوتی ہے راس المام کو ہم آشندہ کی تواست گاری اس کے معاملہ کی اوراس المام کے بموجب بصورت قبولیت خواست گاری اس کے ساتھ مراعات کی اجازت حضرت بیج موعود علیہ السلام کو ہم نہ ضرف اس رعابیت کیلئے ہوا حربی کی اوراس المام کے بموجب بصورت قبولیت خواست گاری اس کے معاملہ کی اوراس المام کے بموجب بصورت قبولیت خواست گاری اوراس المام کے بموجب بصورت قبولیت نواست کی اجازت حضرت بیج موعود علیہ السلام کو ہم نہ نواست کی اجازت تعظرت بیج موعود علیہ السلام کو ہم نہ مرون اس رعابت کی اجازت حضرت بیج موعود علیہ السام خواست کی اجازت عدم قبولیت نواست کی اوراس المام کے بموجب کا اس کو امید وارکیا گیا۔ اور بصورت عدم قبولیت نواست کا رہی ادا اور بھی رعابیت کا اس کو امید وارکیا گیا۔ اور بصورت عدم قبولیت نواست کا رہی ادا اور بھی رعابیت کا اس کو امید وارکیا گیا۔ اور بصورت عدم قبولیت نواست کا رہی ادا اور بھی رہ کی دوران کی ادائی دوران کی دوران کیا گیا ۔ اور بسید وارکیا گیا ۔ اور بسید وارکیا گیا ۔ اور بسید کی دوران کیا گیا ۔ اور بسید کی دوران کی دوران کی دوران کیا گیا ۔ اور بسید کی دوران کی دوران کیا گیا ۔ اور بسید کی دوران کی دوران کیا گیا ۔ اور بسید کی دوران کی دوران کیا گیا ۔ اور بسید کی دوران کی دو

"وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ كَاعْلَمْ اَنَّ الله قَدْ اَحْبَرْ فَى اَنَّ اِنْكَحَمَا رَجُلًا اِحْرَلَا يُعَادِكُ لَهَا وَلَا لَكَ مَصَائِبِ لَهَا وَلَا لَكَ فَإِنْ لَكُمْ مَنَا فَيْ اللهُ وَالْمَصَائِبِ مَنْ تُنْكَ مَنَا فِي اللهُ وَالْمَصَائِبِ مَنْ تُنْكَ فَا مَنْ مُنْكَ فَي يُبِ وَيُنْ اللهِ فِي اللهُ مَنْ مُنْكَ فَي يُمِنُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيُعِيدُ وَيَعِيدُ وَيَعِيدُ وَيَعِيدُ وَيَعِيدُ وَيَعِيدُ وَيَعْمَا اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

بنقیت دیگی اوراگرتم نیول کرو کے توجیع بسترین طور پر اسے تبول کرنیو الا یا دُکے۔ اوراگرتم نے تبول نکیا تو یا در کھوکہ الشرنعانی نے بچھ بتایا ہے کا اس الرکی کا کسی اور تھی سے اوراگر تم السے حق میں مبارک ہوگا دہما السے حق میں۔ اوراگر تم السے حق میں مبارک ہوگا دہما السے تم اس الراوے سے یا ذیر آئے تو تم پر مصاحب اور تی اور آخر میں تم ماری موت ہوگی ۔ بس تم محاص بور تمین مبال کے اندر مرجا دی گئے مبلہ تمادی موت قریب ہے۔ جوتم بی خفلت کی حالت میں دار دیوگی ۔ اورایسا ہی اس الرکی کا شوہ بھی الرحائی مال کے اندر مرجائے گئے۔ بو فالوں سے میں جوتم جواجو اختیار کروریس نے تکونصیحت کردی ہے۔ بس اس سے میں جوتم جاتا اور مند بھی رائ اور دو مرتب بی اس سے میں جوتم ہوتا ہو اور ایسا ہوں اس الرکی کا شوہ ہو تھا اور مرتب بھی رائ اور دو مرتب بھی رائے والوں سے تم اور ا

يعنى المرتكنى كوف بول ذكيا، تو يادر كموكه التد تعالى في مجمع خبروى ب اكدوس يتخفى معاس الليكا أكاح مدالكي كم الضمارك بوكا منتير ع الفي الراس يربهي تم إز مراس ، توتم برمصائب نازل موس كے اور ان مصائب كے آخر سرى موت بوكى - اور تم مكائح كے بعد تین سال کے اندر مرطاؤ کے بلکہ تماری موت قریب ہے۔ اور وہ تم پراس حالت میں وارد ہوگی كرتم اس سے إلكل غافل رود محمد اور اسى طرح اس الركى كا وسف والا شوہر بھى الم هاتى سالى ب مرجائے گا- يرخداني مم به ، تم يو بيا بوكرو ، يس توصرف تم كوفيعت كرنے والا مول . به اصل الهام ب بومحدي المبيم كم معامل كاح سفتعلق اوركاح والى بيني كوكى كى بنياد ہے۔اب اس کو جانبے کہ اس الهام کے مطابق واقعات کیا پیش کئے۔ہم ذیل میں الهام کے الفاظ كوعيىده عليجده كراس كم تتعلقه واقعات بيان كردييت بيب

رس وافتد - احربيك في المريكام كل قبول لدكيا اورسلطان محرس كاح كرويا بنكاح كيوازمينه کے بعداحدیث مرکیا۔ اس لنے اس کے حق مين يه كاح مبارك منه بُوا - اور بيشيكولًى كا يدابهم ابتدائي حصد بورا بوكيا دالهام كالفاظ لخوا لمصائب موتلث وبالثين ركفك نؤوسلطان مختر مخترى سيم كاشوبروسمبر م اوا برس بنگ فرانس کو جلاگیا-متی مهاوا عربتك وبالربا -اسعرصه يس زخى بوكياجوابحي كسبيسا كحيول يرحيتا ہے اورفالج سے بھی منا ٹرہے۔ پس یہ

دا) المام تفاكر احديبيك كي المركي كابينجام دو- ا دا) داقعه - بينجام دياكيا-(٢) اس كوكد اكر مينيا م كوقبول كروك وتماي الله العدر نهيل قبول كيا-ماتدرهابيث اورسلوك كيا جائيگا-دس) اگر بینیام کو تبول ندکره محماور دو مرس نکاح کروگے تویہ کلح مذنمہارے کے بابركت بوگا نداركى كمانة -

نکاح نداحد بیگ کے لئے مبارک ہوا نہ تحدی بیگم کے لئے۔ (۱۷) واقعة فیانے دیجہ لیا کہ بین سال کے اندر ملکہ بہت جلدی بینی جیھ ماہ کے اند الدی الت

بن کرکوئی شد بدعلالت نه شی احید بیگ پیشکونی کی میعاد ہی ٹی فوت ہوگیا اور وہی اُس کی آخری صیبت تھی۔ بیمراس خاندان ہی

کوئی اورخص لمجاندا حدیثیگ کی آخسری مصیبیت کے نمریختا تھا نمرا-

ده) واقد - شومرفوت نهيس مبوا - اب مبي زيد مهد - الكن جس طرح زنده ميد، أس كا اشاره

اوبرکیا جا چکاہے اور مزید صراحت بعد

میں کی جائیگی الوراس کے ساتھ ہی المام اوّل کا یہ فقرہ پڑھ لیجئے کہ لّد اُ هلائے مُنہ

كَفْعَةً وَّاحِدَةً اللهِ اللهُ اللهِ المُعْمَالِيَّةِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُ

يَرْجِعُونَ وَيُكُونُونَ مَن التَّوَا إِنْ مَرَان

(۷) تم تین سال کے اندر کاندفریب زماندیں فوت ہوجاؤ گے کہ موت کاکوئی گمان مجی ند ہوگا-اور تنہاری موت ہی آخسری مصیبت ہوگی-

دھ) اسی طرح لمٹکی کا ہونے والانشو ہر بھی ہا ؟ سال کے عرصہ کے اندر فوت ہو جا ئیرگا پر حکم خدا ہے۔

اس الهام كما تقداس كربهت بيط كا ايك الهام وجنورى الاملى مين بتوا، محسب ذيل بعد :-

" رَثَيْتُ هٰذِهِ الْمَرْآَةَ وَكَثَرَ الْبُكَاءِ عَلَى وَجِهِ هَا فَقُلْتُ اَيَّتُهُمَا الْمُرْرَةَ وَكَثَرَ الْبُكَاءِ عَلَى وَجِهِ هَا فَقُلْتُ اَيَّتُهُمَا الْمُرْرَةَ وَكُونِ فَوْقَ الْبَلَاءَ عَلَى عَقِيلِتِ وَالْمُصِيْبَةُ ثَا زِلَتَ " الْمُرَدِينَ فَوْقِ الْمُرْدِينَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جسم کا پورا ترجمہ بیہے کہ: -

میں نے اس عورت داحد بیگ کی ساس اور محدی بھم کی نائی )کو دیجھا اور اس کے مُنہ پرگریہ و بکا کے آنارکو دیکھ کراسے کہا ،کداسے عورت تو بہ کرتو بہ کرکیونکے موعودہ بلاتیری نسل کے سر مرکھڑی ہے۔ اور نیم صببت بخدر پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایک شخص داحد بیک ہمربگا اورکٹی اُس کے ہمزیگ جو سگ بیرت ہونگے فینچھے رہیں گے۔

الهام اوروا فعات كى اس تبخرى سعديه واضح مِوْكيا ،كدالهام الهى كي مطابق عري كيم کانکاح دومری جگه کر دسیف کے چند ما و سے اندر ہی احمد میگ اس کا والد تو فوت ہو گھیا ، البنتراس كاشو سرملطان محدزنده ربا- كمركيا سلطان محدكا بعدوفات احدبيك سيك اسطرح ذنده ر ہنا المام اللی کے نمشاءکے خلاف ہے ، ہرگر نہیں کیونکہ المام مٰدکور کے لفاظ کی شجر می اور "مبع سے تو یہ علوم ہو ناہے ،کہ مرزا احد بریک کی موت آخری مصیب ت ہوگی -اوراس سے بیند بمزاك سك ميرت لوگ اس كے بعد باقى رەجا ئىس كے-اورالمام اقل كے مطابق احمد مراكك خاندان کے اکٹر ممبروں کور بچے اور نوب کامو قعہ سلے گا۔ بس الہ ام اقل کے مشاء کو بیش نظر رکھ کر اس المام الى كانفاظ وكمذ إل يَمُون بَعْلُهَا الَّذِي يَعِيلُو زُوْجُهَا إِلَى حَوْلَيْنِ وَ سِتَنِدِ أَشْهُدِ "بِرِغُوركر ابها مِيمة - اول توالهام اول كالفاظ صاف إي - نيز جيساكهم اس باب کے ابتدار میں صراحت کر چکے ہیں ، وعیہ کی پیٹ گوئی یا عذاب الٰی ، است خفار اور رجوع الى الله سعمتوى بالنسوخ موجات مي برميساك صفرت يونس عليه السلام مح وفت بي بُواتها- اورغرض اس اندارالهی کی بیزنسی*ن نظی ، که خو*اه مخواه مخرمی بیگم یا اُس سے شوم **رکا کوئی تاق**ب كياجات اور شومرمري يجم كى موت بركوئى حتم وجزم إاصرادكيا جائة يكده ون يغرض تحى كروه لوك جوالله اورات رك رسول اوراس كى كتاب تولىيم سي بوريكي بين ، بيمراس كى طوف رجوع ہوجا تیں۔ ورہذام عذاب اللی کے مستوجب ہول سے جس سے ڈرا یا گیاہے۔ بیس المحمري بيجم وراس كمشو هرب اسعام شرطمعاني واعلان رحمت الميسع فالدوا تفاكر خدا كى جانب جوع كرايا بو ، توكياد واس نجات وغفران ك متحق مر بهوسك ، بوقوم يونسسس كو عطافرائی کئی ربیریا در کھٹا جا ہیئے کہ احد بیگ یاس کے ممبران خاندان سے محضرت

می موجود علیه السلام کے اپنے رقوقبول کی نسبت کوئی تنازعدنہ تھا۔ اصل امر ابر النزاع ان کوگوں کا اسلام اور حضرت ربط مقبول علی استدعلیہ سلم سے بیزاری کا اطهار تھا۔ اس کے احد بیگ یا آس کے ممبران خاندان کا رجوع وقو برصرف اسی سیٹیت سے مطلوب تھا۔ کہ وہ خدا کی جانب رجوع ہوجا ئیں ، اور دین کے ساتھ استہزاء کرنے سے باز آجا ئیں ۔

اوراس امرکیمتعلق کدمرزاسلطان می شوم مرحمری بیگیم اورخود می بیگیم اس میشگوئی سے
کس درجہ متاثر ہوئے ، اورکس طرح انہوں نے رجع الی اللہ کیا ، ہمارے سلسلہ کے اشتمالات
و اخبارات و ررباً تل میں مضامین کھے گئے ہیں - ان سبکواس جگر جمع کردینا نامکن ہے ، اس
لئے صرف مرزاسلطان محروصاحب کے دو بیانات کا دوالہ دے دینا کافی ہوگا - پہلا بیان اُن کے
ایک خط سے نقل کیا جاتا ہے ، جس کا عکس ہمارے سلسلہ کے اخبارات وکتا ہوں میں متعد و
مرتبہت اُنع ہو چکا ہے - اس میں جناب مرزاسلطان محروصاحب شحر پر فرط تے ہیں کہ : مرتبہت اُنع ہو چکا ہے - اس میں جناب مرزاسلطان محروصا کو نیک ، بزرگ ، اسلام کا فدرستگزار
شریف النفس ، فدا یا د پہلے بھی اور اب می خیبال کرر الم ہوں "

رباده المردن المردن المراك المال المردن المردن المردن المردن المردن المردن المردن المردن المردا و المال المردا و المردا و المردا و المردا و المردا و المردا و المردول المردول

کیا یہ الفاظ اس فی کی ظمت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں ،جس نے مرز اسلطان محرر اور اُن کی بیدی کی نسبت یہ میں بیٹ کی اور اس کے پورا ہونے پر اصرار کیا۔ اور کیا ان الفاظ سے بینظام ر نہیں ہوتا ،کہ مرز اسلطان محرک صاحب کا دل حضرت مرز اصاحب کی جائے ہوئے تھا۔ یہ الفاظ حضرت مرز اصاحب اینی زندگی ہیں مرز احضرت مرز اصاحب اینی زندگی ہیں مرز اصلان محرصاحب کی وفات حسب پیشکوئی لے مدال کے اندر نہونے کی نسبت مخالفین کو بیر بیانی کو بیر بیر کی کی بیر کی کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی کی بیر کی بیر کی بیر کی کی بیر کی بیر کی کیر کی بیر کی بیر کی کی کی کی کی کی کی کی کیر کی کی کی کیر کی کی کی کی کی کیر کی

"فیصلہ قرآمان ہے۔ احمر بیگ کے دا ادملطان محکد کو کو کو کو کی کی بیا استعاد دے ہمرائی کے بدیجہ میعاد خدا تعلیم مقرر کرے اگر اس سے اس کی ہوت تجاوز کرے تو ہیں جمون ابوں میں دخور انعالے مقرر کرے اگر اس سے اس کو در ہے کہ یہ وعید کی موت اُس سے تعمی رہے جب کہ وہ گھڑی آجائے جو اُس کو بیباک کر دے۔ سواگر جلدی کرنا ہے تو اُس کھواور اُس کو بیباک اور کمذب بنا تو اور اس سے استعمار دلا وُاور فعدا کی قدرت کا تما تا تا اور ان کا تمام ماسٹی مور برام)

اب انسان ناظرین کے ہاتھ ہیں ہے۔ ایک شخص ہامور کن التہ میں ہے موعوداور مہدی ہونے کا اور خداکی طوف سے الهام پاکریٹ گو ٹیوں کا دعوی کرتا ہے۔ ایک خاص شخص اور اُس کی بیدی کے تعلق ہیٹ گوئی کرتا ہے۔ ایک خاص شخص اور اُس کی بیدی کے تعلق ہیٹ گوئی گوئی گئی تھی ،اس سے بوجے لوکہ آ یا آس نے رجوع الی التہ کر کہ یا انسان کے متعلق ہیٹ گوئی گئی تھی ،اس سے بوجے لوکہ آ یا آس نے وجوع الی التہ کر کہ یا انہ ہیں۔ اگر نہ یں کیا تو اس سے است تمار دلاؤ کر میرے مقابلہ میں بیٹ گوئی مفلون کی اور از در لگا لیسے پر بھی مزاملطان محد صفرت موعود یا آپ کے الما است کے ضلاف آیک نفظ نہ میں لکھتا ۔ اگر کھتا ہے تو یہ کھتا ہے ، کہ حضرت مزاصا حب مرحوم کو نیک بزرگ اسلام کا فدمتا گذاؤ شریف النفس خدا یا دیکھتا ہوں اور کھتا تھا۔

اب به تصفیه ما طرین کی رائے برخصرہے۔ کرا یا یہ الفاظ مخالفانہ ہیں یا مطیعانہ ؟ اگر یہ الفاظ مطیعانہ ہیں توکیا اس سے رجع الی اللّٰہ کی کیفیت کا ٹیوٹ نہیں ملتا ؟ مرزاسلطان محمد ما حب کی یہ تحریر مورشه ۱۷- ماریخ سلا ۱۹ مگر کی ہے۔
دومرا بیان اخبار الفضل مؤرضه و ۱۳ جان المام یعنی ۹- بیون اور ۱۳ ا جون کے مشتر کہ بیرچہ میں بصفحہ ۱۱ شائع ہوا ہے۔ یہ بیان ہمارے ایک بمبلغ نے نشائع کرا باہے جس نے جناب مرزاسلطان محمد صاحب سے مل کر میکفٹ کو کی تھی ۱۳ سیان کے چندا قاتبا سات ناطرین کی توجہ کے قابل ہیں۔ نام نگار مذکور کھتا ہے۔ کرعن الملاقات بیں نے دمرزاسلطان محمد صاحب سے معن الملاقات بیں نے دمرزاسلطان محمد صاحب سی سوال کیا کہ : ۔

" اگرآب بُرا منائیں تو میں حضرت مرزاصاحب کی بکاح والی پیشگر تی سے تعسلت کے دریا فت کرنا چاہتا ہوں جس کے جواب میں انہوں نے کماکر آپ بخوشی بڑی آزادی سے دریا فست کریں ؟

اس کے بعد نام نگار ندکور نے سوالات کئے۔ اور جناب مرزا سلطان محمد صاحب نے جوابات دئے جنکا اقت سباس ذیل میں درج کریا جا ناہے : ۔

سمیرسخ سرمرنا احمر بیگ صاحب واقعه بی عین بین گوتی کے مطابق فوت ہوئے بیں - گرخدا تعالی غفوراتر سبم بھی ہے اپنے دومرے بندوں کی بھی سنتا اور رحم کرتا ہے۔ ریعنی ہماری دعاقول کو بھی سنگرعذاب الل دبتا ہے)

الرركارموصوف كتفية بين كر - يحرين في سوال كيا :-

" آبِ کوحظرت مزراصا حب کی پیٹگوئی پرکوئی اعتراض ہے یا بیپیٹگوئی آپ کے ملئے کسی شک وسٹ بیدکا باعث ہوئی ؟

جس كيوابين مرزاسلطان فخرصاحب في كماكه:-

" یہ پیٹگوئی سرے سلے کسی شم کے بھی شک دمشبہ کا باعث نہیں ہوئی " پھرہیں نے سوال کیا کہ:-

" اگریشگونی کی وجہ سے آپ کو حضرت مرزاصاحب پرکوئی اعتراص یا شک مشبه نمیں اچ توکیا کوئی اور اُن کے دعولی کے متعلق آپ کواعتراص سید، جس کی وجیسے آپ ایمیٰ کے بیعت کرنے میکے اُبوٹے ہیں ؟ اس پرانهوں نے خدا تعالے کو صاضر و ناظرکر کے بہی جاب دیا کہ :" مجھے کسی تسم کا بھی اُن پراعتراض نہیں ہے ؟
اس کے بعدی نے اُنسے اِنچھا کہ جب اُنہوں نے کہا کہ :بیعت کیوں نہیں کرتے ہے جس کے جاب میں اُنہوں نے کہا کہ : ۔

"اس کے وجو ہات کھاور ہی ہیں بین کااس وقت بیان کرنا پیر صلحت کے فعلاف مجھے حضرت میانصات است خلاف مجھے حضرت میانصات است جودہ ام مجاعت احترب کی فاقات کا بست شوق ہے ۔ اور میراارادہ ہے کہ انکی فرت میں ماضر ہور کام کیفیت بیان کروں ۔ پھر چا ہے وہ شائع بھی کر دیں تو مجھے کوئی احتران نہیں ہوگا۔ مگر گولی لگنے کی وجہ سے مجھے لاکھیوں (بیسا کھیوں) پر چلنے کی وقت ہے بنیں ہوگا۔ مگر گولی لگنے کی وجہ سے مجھے لاکھیوں (بیسا کھیوں) پر چلنے کی وقت ہے بدوہاں جانے میں کو اس جانے ہیں ہوگا۔ ہو جاتی ہے ۔ خیال آتا ہے کراس ہمیشت کیساتھ میں کماں جائی رہی ہو بیت کی بات ۔ میں شمیر کمتا ہوں کہوا کمان اوراع تقاد مجھے فش مزراصاحب پر ہے نمیرانیال ہے کہ آپ کو بھی جو میعت کر چکے ہیں، اتنانہ بیں ہوگا۔ میں مزراصاحب پر ہے نمیرانیال ہے کہ آپ کو بھی جو میعت کر چکے ہیں، اتنانہ بیں ہوگا۔ ان

مرزاللطان محیصاحب کے اس بیان سے آنکے رجوع الی اللّمہ دِنے کا کافی ثبوت

المثا ہے۔ بدامرکہ انہوں نے بعیت نہیں کی امرد بیگرہ جب جبکا بریٹ گوئی سے براہ داست کوئی تعلق

نہیں ہے ۔ اس سلسلہ بیں آگے چل کرمرزاصاحب موصوف بیان کرتے ہیں کہ :
مر میرے دل کی حالت کا آپ اس سے انداز دلگا سے جی کہ اس پیٹگوئی کے

وقت آریوں نے لیکھرام کی وجہ سے اور عیسا ٹیوں نے اسم کی وجہ سے مجھے لاکھ لاکھ روپیہ

دینا چا کا ، نا بیر کسی طرح مرزاصاحب پر نالش کرول - اگردہ رو پیبر میں لے لیتا ، تو

ایمرکمیر بن کن عاکم دہی ایمان اور اعتقا و تھا ۔ جس نے مجھے اس فیل سے روکا یا

بیصد بیان مرزا سلطان مخترصاحب کا بهت وزنی اورتصفیه کن ب بوعضرت میم موعود علیه السلام کے اس جیلنج کے بعد بہواکر:-

س اگر مبلدی کرنا ہے تو اُسمو اور اس کو (سلطان محد کو) بیباک ادر کمذب بناؤ۔ اور اس کو اسکو کی بیباک ادر کمذب بناؤ۔ اور اس سے استہار دلاؤ اور ضراکی قدرت کا نما شاویکھو یا را انجام آتم متلا)

اسی سلسله میں نا مذبگار مذکور محمدی بیم سے بداجازت مرزا سلطان محکر صاحب ملا - تو محمدی سبسیگم صاحبہ سنے فرایا کہ : -

"جس وتت فرانس سے ان کورسلطان محمرصاصب کو کی سیکنے کی اطلاع مجھے لی۔
تویں سخت پریشان ہوئی۔ اور میرا دل گھراگیا۔ اس تشویش یں مجھے رات کے وقت
مرز اصاحب آرسی مود ور وہا میں نظر آئے۔ کا تھی میں ڈودھ کا بیالہ ہے اور سیسے کئے
ہیں۔ کہ نے محمدی سیم میدودھ ہی لے اور تیرے سرکی چا درسلات ہے تو ککر نرکر۔
اس سے مجھے ان کی خیریت کے شعلق اطمینان ہوگیا ؟

بہ مرزامسلطان محدُّصاحب کی کہانی ہے جو خودان کی زبانی ناظرین کے غور و فکر لئے بیمبیٹس سیے -

دنیا کے مارسے خالفین احدیث بینی مذھرف آربدادرعیسائی جوا سلام کے خلاف
ہیں ، اس راہ سے ایک سخت حلہ کاموقع با سکتے ستھ ، بلکہ ٹو دسلمان بھی جواحدیت کو بہنے وین
سے اکھاڑ پھینکا اچا ہتے ہیں ، ان وونوں میاں بیوی کو ہاتے میں لیجراحدیت کے خلاف کتنا
بڑا اور سخت حلکر سکتی تھے لیکن باوجوداس کے بہ دونوں اپنی جگہ برقائم ہیں ۔ اور صفرت سے موقد کے خلاف ایک ایک انگی بھی نہیں اُم جھا سکتے کیا بہ خدائی تفرف نہیں ہے ہی بیا بہ حفرت میں موقد کی صداقت واضح نہیں ہوجاتی،
کی صداقت واضح نہیں ہے ہو کیا اس سے آن نیام الها مات کی صداقت واضح نہیں ہوجاتی،
ہوجاتی،

۔ ناظرین نے اسل المام اول و نانی کے انفاظ طاحظہ فرمالئے۔ محدی بیم کی خواستگانگ کا حکم النی طاحظہ فرمایا ، اور نواستگاری کی منظوری یا نامنظوری کی جزا اسزائی صراحت بھی طاحظہ فرمائی ، اور سزاؤں کی تعمیل و التواد کامنظر بھی پیش نظرر کھا کہ احمد بیگ اپنی میعاد کے اندرمطابق المثام النی قوت ہوگیا - اور احمد بیگ کا داماد محمدی بیگم کا شوہ معرمی محدی بیگم جرصالت عجزو آنحسار ومعدوری بیس موعود علیه السلام کی عقیدرت کے ماتھ زیرہ ہے ، کیاوہ مطابق احکام مرزا مندرج الهام نانی کے الفاظ قضاء بیس ہے بھابت المسیل سے بھابت المسیل ہے بھابت المسیل ہو بھابت المسیل ہے بھابت المسیل ہے بھابت المسیل ہو بھابت المسیل ہے بھابت المسیل ہو بھابت ہو بھابت ہو بھابت المسیل ہو بھابت ہو بھابت

اسطرح اصل الهام درباره بيشكوني نكاح محدى بيكم كى وضاحت كي بعد علم واقعات بيش مركاسلسله المامات سينيب بال بوجا تلب - اور دافعات بيش مده اور المامات بي كونى تبائن ونضاد باقى نهيس رمتا يبكن دوالها مات ما بعد كى غلط توجيه ات من صل لهام اوراس کی عفرورت کواس طرح بیس بیشت وال دیا ہے کہ ہما رے مفیا تھیں محمدی بیم کی بیشکونی پراعتراض كرتے وقت اس كامطلقًا كوئى لحاظ نهيں ركھتے - وہ دوالها ات ما بعديم أيس : - الله سخة بكؤابِ أيلتِذا وكا نُوابِهَ أيشتَ هٰ نِعُونَ وَ فَسَيَنُا فِي كُمْ مُمَا مِلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِيهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَ وَيَرُدُّهُ هَالِ كَيْكَ لَا تَشِدِيلَ لِحَيْلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَاكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ- آنْتَ مَعِيْ وَآنَا مَعَكَ عَسَلَى آنْ يَبْعَثُكَ دَعِمُكَ مَقَامًا عَلَمْ مُودًا بينى انبول في عارب نشانون كوجُملُليا اوروه بيكسينسى كررب تع سوفدانعالي ان مسبك الدك كمديع جواس كام كوروكسايي بين نها دا مد د كار بوكا - اور انجامكار اس له كى كوتمارى طون واليس لاست كا - كوتى نمين جو خداکی بازں کو ال سے متبرارب وہ قادر ہے کر جو کھے جاہے وہی ہوجا تا ہے - تو ميرات الدورين تيرار ما ته بول-اور فقريب وه مقام تجهد مع كا-جس بن تری تعریف بوگی ر تذکره منعسا ۱۶)

٧- "وَيَشَكَ لُوْ مَكَ آكَتُ فَي هُوَ - قُلْ إِنْ وَرَفِي إِنَّا لَا كُوْتُو فِي وَكُورِ فِي إِنَّا لَا كُونَا أَنْتُمْ

الداد المرتعاني كى شان سېر بربات بعيد ، كرده ان كوعذاب د مدايست مال يى كرده استخفاد كريسېدن - رسوة انفال مې )

مِمْعْجِزِيْنَ-زَرُّجْنَاحَهَالَامُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِيُ-وَانْ يَسَرَوْا أيسَدُّ يُعْورِضُوْا وَيَنَقُوْكُوا سِعْرُ مُّسْتَعِرِّ - رَرْجِه ) اورتجس يوجِعتي كركيابه بات بيعب. كه بالمجهابين رب كي مهدك يدسيع مهد - اورتم اس بات كودقوع بن أف سع روك نهيل سكة - بم في وداس سع تبراعقد بماح بالده دبلہے میری باتوں کو کوئی بدلانسیں سکتا-اورنشان دیکھکر منہ بھیرلیں سکے اورقبل نمیں کریں گے ادر کمیں گے کہ یہ کوئی بِکا فریب یا پِکا جا دَوہ ( تذکره مالا)

ان الهاات العدك الفاظرا "يَكُرُدُ هَا إِلَيْكَ لَا تَبُويْ لَكَ لِكَلِمَاتِ ا مله رم) وَزُوَّجْنْكَ هَا لَامُبَرِّلُ لِكَلِمَانِيْ " رباده ترمعترضين كبيك باعث ضد دنسقان بن كية بي اليكن اس احرير مطلقًا كوتى خورنهيس كياجامًا - كريد الهامات ما بعد الما الما ان فركوره بالا كرسلسلمين بين- اور بورسيمسلم الها مان كويد الله مكم كريى كوتى يحيح تتيجه اخذكيا جاسكتا ہے- ابك الهامكو دوسرت مسيمليحده كركي مستقل طورير وكب بهي الهام مسكوري تتيجه اخذ كياجا ناموصل الي استى منه بوگا-

يبطه جيدالها مات بي مومحدى بيم كى سكاح كى بيت كونى كى ابندا وانتها دوادى برصاوى بس فواست الكارى كاح والع الهام الى سے بيلے بوالما ات بوست أن سے طاہر بوالا ہے ، کہ احد سیک اور اس سے ہمراگ اشخاص اللہ زنعالی کی نظر میں منصوب منع سان کی صلح حال كهان كوتنبيهات بوتين مكرا نزنه بوا - بكه وه آسلته إيك دنياوي معامل من طفرت = مسعموعودسے طالب امداد ہوئے - اس کے مشیدت الی نے برپسند فرمایا کر ایسے مرد ماغ اورمغروراشخاص کابوخدا اورخدا کے رسول کو بھی خاطر بین نہیں لاتے ، غرور اس طرح تدر دیا جائے ،کان کی لٹک کامطالبہ کیا جائے۔اگر الرکی دے دیں تو ناک نیجی بو کرظاہری کفر مجى لوشے كا ، اوراصلاح حال كى اميد بھى ہو جلسے كى -ورندان برمعما شب تو كركران كو دوم و کے لئے باحث مجرت وموجب اصلاح بنا دیں سکے۔اور میں اصل جاب حضرت بیج مونود کی دعاكا بوسكتانفها مجآب شيحضرت رسوان قبول على التدعليه وسلم كي المنت سعد بكيناب بوكر

م حق ك بينيات والا -

داعیہ نشان طبی کے متعلق فراتی تھی جس کا ذکر صفحہ ۱۹۰ باب ہذا بین کیا گیا ہے۔
ان الما مات ماقبل المام خِطْبِه کاح سے بیم بھی واضح ہوجا تا ہے، کہ فی نفسہ سے موغود گئو ۔
کوئی حاجت اس رست نہی نہتی۔ نہ بلحاظ صاحب اولاد ہونے کے اور نہ بلحاظ لینے من کوال اور شاغل دینے بیر کے۔ بینا نیجہ اس زمانہ بیں جب اس رست نہ کے تعلق المامات اللی کا نرول ہو رہا تھا ،حسب فشاء اللی خطبہ کے لئے خط کھے جا بیکے تھے ، تو آ ب نے است تمار مورخم میں اللہ علی میں کہ است مار مورخم اللہ کا کہ ، ۔۔

" ہمیں اس رست کی درخواست کی کچھ ضرورت نہیں تھی۔ سب ضرورتوں کو خدا تعالیٰ انے پوراکر دیا تھا۔ ادلاد بھی عطائی اور ان بین وہ لوگر کا بھی ہے جو دین کا چراغ ہوگا۔ بلکہ ایک اور لوگر کا ہوئے کا قریب مست تک وعدہ دیاجس کا نام محمودا صحد ہوگا۔ اور ہبنے کا مول میں اولوالعزم میں کے گا "

اس طرح خِطْبه کی تر والے الهام نانی کے ساتھ ما قبل کے مینوں الهامات کوبیکنظر دیجھنے سے بھرالها مات اور خواست گاری محمدی بھی کی غرض وغایت ظاہر ہوجاتی ہے کہ اسس سے صوف احد بریا اور اس کے حاکم انہوں کی اصلاح مذلظ تھی، کہ وہ کم از کم ایا کہ مم کی تنبیت معروف کے مطابق ہوجا کیں لیکن ان جملہ المهامات بین احمد بیا اور اس کے داماد کی اسبت تصریحات وار نا دات موجود ہونے کے باوجود خود محمدی کھی کے متعلق کوئی خفیف سالاتارہ بھی نہدیں ماتا کہ اسس کا کہ یا حشر ہوگا۔ بس ما بعد کے دونوں الهام میں یہ کہا گیا ہے ، کہ یہ بحاج اس کے حدونوں الهامات بیں جن پر خیالفین کے راسے اعتراضات کی بنب باوے بہ محمدی بھی کی آئندہ حالت کا دکر کھیا گیا ہے۔ نظاہر ہے کہ اس کی دوحالت کا دکر کھیا گیا ہے۔ نظاہر ہے کہ اس کی دوحالت ہی بوت ہوگا۔ بس ما بعد کے دونوں الها مات بین پر خیالفین کے راسے اعتراضات کی بنب باوے بہ محمدی بھی کی آئندہ حالت کا دکر کھیا گیا ہے۔ نظاہر ہے کہ اس کی دوحالت بی بوت ہمیں ہوتے تھیں : --

(١) اول بركروه بيوه بوجاك اوراس كاشوبرمرجا كي-

رم، دو آم بید که وه بیده نه بود اور اس کاننو هرزنده رئے - اگراس کاننو میرزنده رہے تو اس کی آمنده حالت کے متعلق اور کیجہ کھنے کی صرورت ہی نہ تھی، اس لئے اس کا دکرنمبیر کیا گیا رلیکن یہ بتایا جانا صروری نھا، کہ اگر اس کا شو میر حیائے تو پھر محمدی بیجم کاکیا حال متیجہ ہوگا۔ اس نے اس نی بی کو المام مابعد نمبردا) بی بای الفاظ بیان کر دیاگیا که "برده ها البك" بعنی شوم کے مرجانے پر وہ آپ کی جانب والیس کی جائے گا۔ اور اس کی اس طرح کی واپوئی بوسی جس طرح کرایک منکوحہ بیود عورت کی شرعاً واپسی بوسی ہے کہی شک وسنبہ کی گنجا کسنس نمیں " کو تنب دی آپ کی خاص اس بی اسکا طفتن رہ سینے کہ سمیں " کو تنب دی آپ کی جانب والیس کی جائے کی دیمنی آپ کی موالسی اورطوف نمیں جا اس میں کچھرٹ بہیں بی جانب والیس کی جائے گی دیمنی آپ کی موالسی اورطوف نمیں جائے گئے دیمنی آپ کی موالسی اورطوف نمیں جائے گئے اللہ ما معلوم مورخ موالی موسی کی تعنی آپ کی مالت آٹندہ کی تو ثیق آخری المام مطبوعہ مورخ موالی موسی کی نمین الفاظ موالی کئی ۔" ذَرِّ جُنا کُھا لا مُبَدِ آل لِک کِلمانی یہ کو جانب اس کے اب استال کی استعمال کے ساتھ فر مائی گئی ہے دیکی ہے دیا تھے ہو جگا ہے ، اس کے اب استال کی صدی ہوگئی اس کا نمیا ہو تی ہیں جاتھ ہی آپ کے ہواکسی دو سری جگے معلورت نمیں ۔ وہ آپ کے سکاری میں پیسلے ہی آپ کی ہو اس کے سواکسی دو سری جگے بعد بیوگئی اس کا نمیاح نمی ہوگا ۔

بس ان دونون آخری الها مات بین محدی بینم کی حالت مینی واننج کر دی گئی، که اگر اس کا شو هرزنده را ما تب تواس کی حالت کی نسبت کوئی سوال ہی نهیں ، البت اُس سے شوہر کی و قا پر وہ حضرت سے موعود کی جانب والبس کی جائے گی ۔ بہی دو آخری الها مات معرض سحت بیں مصلے اور محدی بینم کے تعلق جملیت گئیوں کا مبنی ومعادیبی دوالها مات قرار باسکتے ۔

المامات کی اس مراحت سے بخوبی دیمن شین ہوجا تاہے ، کہ جلہ ججالما مات بیں سے دوالما مات مرزا احربیا اوران کے ترکا مرکی تبدید و تادیب و تذکیر کے لئے ہیں۔ اورایک المام ملاث کم کا احربیا کی ساس کی اس حالت سے متعلق سب ، جواس کو برنا نہ اس کہ المحام المحام ملاث کے مواد احمد بیا کی دفات کے بیش آنے والی تھی -اوراس بی اس کو اوراس بی اس کو بود المام نافی ہے جس میں صفرت تو بدادر رجوع کرنے کی بدایت ہے -اس کے بعد و دالها م نافی ہے جس میں صفرت میسے موجود علیہ السام کم اوراک کا بیغام دینے کے ورود و نزول کا محمدی بیم سے بحاج کرنے یا بود نے یا ہو جانے کی نسبت مطلقا کوئی فرزود و نزول کا محمدی بیم سے بحاج کرنے یا بود نے یا ہو جانے کی نسبت مطلقا کوئی فرزود و نزول کا محمدی بیم سے بعاج کرنے یا بود نے یا ہو جانے کی نسبت مطلقا کوئی فرزود و نزول کا محمدی بیم سے سے بعاج کرنے یا بود نے یا ہو جانے کی نسبت مطلقا کوئی فولیت و عدم قبولیت

ك تائيك عسواكونى وكر محرى بمكرة منده كاح بوف يا نه بوف كم متعلق نبس اورمهي اصلى الهامات بين ، جن محراً ن الهامات كي صنرورت وغرض وغايب سب واصح بوجاتي بي ليكن ان الهامات اوراك كي صرورت اورغرض وغايت سب كولوگول في تحصلا ويا سع-صرف دو آخری العامات جن بی*ن محری گیم کی آخ*ده صاکت کی اطلاع دی گئی ہے اپیوٹسلٹے کھٹے ين - اوروه مجى اس طرح كراسل الها مات بركيهي غورو فكرنيب كى جاتى - صرف أن تشريحات اورفهبات برزور وياجا ناب، جوخود مرزاسا عب ياآب كي جاعت كي جانب ك كهمى بيان كئے گئے تھے۔ الهامات موجود ہیں ، اوراُن میں سی شک وشب كی مخالمنش نميي ہے۔ وافعات جوالها مات كے سلسله ميں بيش آئے وہ بھی محفوظ اور دنيا كى انتحمول مے سامنے ہیں -الهامات کو واقعات کے سامنے رکھ کردیکھ لوکہ آیا الهامات اپنی بوری شان وشوكت كراتم إورس بوئے يانهيں - اور آيا وه غرض جوالها مات سے تھى، كاملًا حاصل ہوگئی یانہیں۔ صلی الها مات اورائن کے الفاظ اورائن کی غرض وغایت کو طحوظ ركه كروا قعات بيش آمره كوجا بنج لو، اور بي خدالگتى كهو، كرة يا المامات مين آئنده ك ان بيشيس مده واقعات كاعلم مندري ب إنهين ؟ اوراً يا بيش الده وا تعايت بر الهامات سيمه الفاظ احاطركر لتع بب يانهب وأكرالهامات سے الفاظ معولي وسلمه طريقه تاويل وتعبير كے مطابق واقعات پيش آمده يرضطبق موجاتين نواكن كى صداقت وصحت میں شک وسٹ به کا کیا محل ہے ؟ اور بیامرکہ واقعات کے بیش آنے سے بیلےان الهام كى سندت خود مصر سيح موجود عليه السلام بالآب كى جماعت نے كيا جھا تھا أفال استلال اورلائق تمتك نهين ك

کیونکہ ہم اس سے پہلے مفرت فیج اور حضرت بونس علیہ السلام کے واقعات بہان کرے آور کے حد مبیہ کی تمثیبل دے کر بتلاچکے ہیں ، کر بعض اوقات الها ات کے محمل یامنی کا تعیین کرنا قبل از وقوع الها مات غلط ہوجا تا ہے۔ اس لئے الها مات کی صداقت اور صحت کا تصفیہ بعد از وقوع بش آمدہ واقعات کو کمح ظور کھ کرمیجے طور پر کیا جا سے تا ہے۔ اور حضرت بونس علیہ ما السلام کے زمانہ میں اور خود ہما رہے آگا مردار وقوم جیسا کہ مضرت نوج اور حضرت بونس علیہ ما السلام کے زمانہ میں اور خود ہما رہے آگا مردار وقوم

ك زمانه مين لمح حديبيه كيمو قع يجمل مين أيات

محدی بیگم سے شعلقہ الها مات کی نقریبًا بھی کیفیت ہے ،کہ قبل از وقوع ال الهاما کے مفاہیم وسید دو فلور وشرائط نعمیل کے سمجھٹے اور منتبن و مقرر کرنے میں نہ صرف وشواری

بېيشس آني ، بلكرېيچېپ دگيسي بېيدا بوگئي-

ببیغام بمکاح والے الهام افی اوراس الهام سے پہلے کے نه سرف الهامات کو نظرانداز كرويا جاتاب ، بكدان واقعات اورحالات كوذي ن شين نهيس ركها جانا ، جرجالات میں بدالمامات نازل ہوئے۔ ' اکدان الهامات کی غرض وغایت معلوم میز سے ماکد ہر کلام کی غرض وغايت معلوم بونے كے بعد إى اس كے اطلاق كى وسعت اور مفاجيم كے بہلومعلوم بوسطية بين بغيرغرض وغابت اور صرورت كلام معلوم كرين مسيحض الفاظ بلحاظ كنفت و محاوره واختلات أستعال فأئل وتكلم كم مناء كيه ضلاف تصور ببد اكر سكنة بين مخالفين جاعت احتربهاس معاطمه خاص بس ليني حضرت بيع موعود عليه السسلام سيمنازعت كريف كم معامله بین اور بیمراس منازعت سے ذیل بین خاص کرنا ویل اها دین ونفسیر کلامر سکوشعلق اور اوبل احاديث اور تعبير كلام كضمن بين خاص كرحضرت مسيم موعود كى ببيث علم ليول اور المامات كى تعبيرواطلان كى نسبت أننى زيادتى كرين بي ، كريمات مدا ورهمولى اصول تعبيرو "ما ویل کو ہماریے مقابلہ میں فرائوش کر جاتے ہیں - ہماری بات کو ہمیشہ کا سلے کر اور ایج پیچ سے بیان کرتے ہیں۔ اصلی ، صاف اورسیدی بات کو میرسا اور کی کرمے کچھ کا کے کرد کھاتے ہیں۔ اور جومعان بن معمولی می بات میں راس میزی کرکے ترکا کوابنا دیتے ہیں ، وہ اس محری بیم کی بیٹ کوئی کے بارہ بیں بولی کریں تھوڈا ہے -جيه ماكن مم إوير تصريح كر بيك بين ، كه بيربي يكو تى مختلف الأقفات الها مات اور

ال خاص بیشگوئی سے معنی کیٹر الجم المربی مختلف اوقات بیں شائع ہوچکاہے۔ ایمی کام معنا ندین اورمعا ندین کی تحریرات کی بنا دیر ساوہ دل عوام مرف بیں سمجھ ہوئے ہیں کو فرات کی سفاہ نے نفس کی خواہش پر ایک فوجوان المرکی کے اپنے ساح بیں آنے کی پیشگوئی کردی تی اسف اپنے نفس کی خواہش پر ایک فوجوان المرکی سے اپنے ساتھ المیکن ووالمرکی کاح بیس ندا نا تصاب فوت ہوگئے المیکن ووالمرکی کاح بیس ندا نا تصاب فوت ہوگئے المیکن ووالمرکی کاح بیس ندا نا تصاب فوت ہوگئے المیکن ووالمرکی کاح بیس ندا نا تصاب ندا کی ساتھ الم اور بیا کہ میں ہوئی المدال ورکی میں بیانی کی مزعوم طور پر پوری نہیں ہوئی المدال مراصات ب اور پولی کہ بدیریٹ کوئی مزعوم طور پر پوری نہیں ہوئی المدال مراصات ب

یهی و فقیجه به به جوجناب برنی صاحب نے اپنی پورٹ مل نمبر مسکے عنوانات اور افست باسات وحوالہ جات سے اخذ کیا ہے۔ جیسا کہ و بعنوان نمبر سر ۲ سے ذیل میں جہارم کے صفحہ ۱۸۷۱ - اور طبع بنجم کے صفحہ ۸۸۷۸ و ۱۸۸۹ پر سخو پر فرماتے ہیں کہ : –

" گرقابل لحاظ برامرب کرسب پیشگو ثیاں اپنی قدت ۱۱ بمیت اور صراحت بی کیماں نمیں ہوتیں- برشادی کی پیشگوئی بھرصورت پوری ہوجائی کراس کی تمیسل آسمان پر اورششہ پر تیمان پر بخوبی ہو چکی تھی- اورخود مرزاصا حب نے اس کو لمپنے معدق دکذب کامعیار قرار دیا تھا۔"

يهى تيبرانول في قدر اختصار سيد عنوان تمبر ٢٩ كي شخت البيج ارم مدير

ولمن يجم فحر ١٩٧٨ مين جي ظاهر فراياب-

 كةب كيةب كي الكراك موالى المراد المال المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المر

چنانچه عنوانات نمبر ۷ و ه کے حوالجات سے طاہر ہے، کرحضرت میں موعود نے مجی الرما مات کا و ہی جو مفہوم بیان فر ما با ہے ، جس کی صراحت ہم اوپر کر چکے ہیں ، اور اس فاموم کے الرما مات کا و ہی جن ونت پر پورے ہو گئے۔

اورعنوان نمبراتا فادبانی ندمهب طبح بهارم هفه و ۲۷ و ۲۸ طبع بینم صفحه ۲۸ میں احتیاری مقد و ۲۸ طبع بینم صفحه ۲۸ میں تتم حقیقة الوی صفحه ۱۳ سے بوحوالد درج ب ۱۳ سے به سخوی واضح موجا تا ہے اکر صفرت مسیح موجود و المعان است کو بعض شرائط سیرسشر وط سیمست شخصے اور واقعات ما بعد نے اس مقان و صفاحت کی صحت کو نابرت کردیا جس کے مطابق واقعات وقوع میں آئے - اس سے ان مفاہ بیم رکسی اعتراض کی گنجا کش باتی نمیں رہی -

ا عنوان نمبر ۸- ۹- ۱۰ - ۱۱ - ۱۷ - ۱۵ - ۲۲ من مسيح موقو دعليه المسلام كى اس مي موقو دعليه المسلام كى اس مي وكوشتن كا دكر ب ، بجوده الهامات اللى كم مطابق الهامات أن كميل كم في كوست من موقول سقط - يرويسي بى كوست ش ب ، بيساكه عايد رضى الله تعليم في معلى الله وسلم كوالهامات كى تحييل اوز طابرى مطابقت كم سلط كي تعمى -

الن م كي كوشش فرن شرعًا ممنوع وناجا ترزوقا بل اعتراض هم ندا ضلاقا -اگراس قسم كي كوشش كوناجا ترزوقا بل اعتراض محمد في كوشش كون اجا تروقا بل اعتراض محمد اجائي من المرائيل كرس مواجد في التحديث المرائيل كرسوره ما مره مي الفاح هن المرائية ال

"ُ يَا تَوَمَّمُ احْخُلُوا الْا كَرْضَ الْمُعَدَّ سَنَةَ الَّيْ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ مَ اللَّهُ لَكُمُ مَ اللَّهُ لَكُمُ مَ اللَّهُ لَكُمُ مَ اللَّهُ المُوسَى وَلَا تَرْتَدُوْ اعْمَلُ الْمُوسَى وَلَا تَرْتَدُوْ اعْمَلُ الْمُوسَى اللَّهُ المُوسَى

له پس تو اورتیرارب دونوں جا و اور لوائی گروہم تو یمیں بیٹھے رہیں گے۔ اربیاع م

راتً فيشها قَوْمً اجَبَّارِيْنَ ٥ وَ إِنَّا لَنْ شَدْخُلَهَاحَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا عَ اللَّهُ كُونَ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْبَابِ عَ فَالْدَا مَحُلْتُ مُ فَالْوَا يَحُلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْبَابِ عَ فَالْدَا مَحُلْتُ مُ فَالْوَا يَمُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَتَوَحَلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّلُولُولُ اللَّلُولُولُولُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّه

واقعہ بہہے کہ اللہ تعالیے فیصفرت موسی علیہ انسلام کوبطور انعام کے الملاعدی تھی کہ ارض مقدسہ تمہارے سلے المحکمدی گئی ہے میٹی اللہ تانون مقدسہ تمہارے سلے المحکمدی گئی ہے میٹی اللہ تانون مقدسہ کا بطور انعام کے وعدہ کیا ہے ۔ اس سلے حضرت موسی علیہ انسان مے میٹی امرائیل کو کہا : -

"كراسة مالید بن بینی مندس بین داخل بوجا و بوتهاری القدیری انکهدی گئی ہے ۔اور و تمنی کی کے ۔اندوں نے بواب دیا،

کر اسے موسی اس فک بین تو بڑے زر دست لوگ رہیتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے انکل نہ جا تیں، ہی تو اس فک بین تو بڑے اس وہ تو بی بین ہیں ، تو ہم عنرور داخل میں نو ہم عنرور داخل میں بول سے ۔ان ہیں سے خوا کا دُر واسنے والے دوا دمیوں نے جن پر ضدا کا کرم تھا کہا، کہ بال ، بال چلودر وازوں ہیں کسس جا و ابھر نم ہی غالب رہوگے ۔اگر تم کو خدا برایمان ہے، تو اس بول بی برگرز بھی داخل نہو نگے۔ اس برکھروس کرو۔ انہوں نے جواب دیا ، کر اسے موسی ہم اس ملک ہیں ہرگرز بھی داخل نہو نگے۔ تو اور تیر ارب جس نے وعدہ دیا ہے راس سے کہ حضرت ہوئی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس والو ہم تو بہیں بیٹھے رہین کی نہو اس انعام کما تھا کہ اس والی دو اس والی ایک میں انعام کے ماسل انعام کے ماسل میں وفر سے بھی در بنخ ندگر و السیکی مشتش کرو الیسی کوسٹ ش کی جوانوں سے بھی در بنخ ندگر و الیسی کوسٹ ش کرو الیسی کوسٹ ش کی جوانوں سے بھی در بنخ ندگر و الیسیکی کوسٹ ش کی جوانوں سے بھی در بنخ ندگر و الیسیکن کوسٹ ش کرو الیسیکوسٹ ش کرو کوسٹ شرک کوسٹ ش کرو کوسٹ ش کرو کوسٹ ش کرو کوسٹ شرک کوسٹ کرو کوسٹ کرو کوسٹ کرو کوسٹ کرو کوسٹ کرو کوسٹ کرو کو

بہولانا گوگ، جیسے ہارے برنی صاحب ہیں، اس کو بہت ہی بُرا اور ضلاف اخلاق بجمکر نمایت ہی سنجیدگی سے غور وفکر کے بعد فدم ہی پیشوائی کے جامہ کے اندرسے بعل المحتوبی ک کہ بیشریفا نہ کو سنجید وطریق نمیں ہے جس کو کوئی معقول شریف تعلیم یا فشہمی گوارا نہ کرے گا۔ چہجا تیکے پینج برونبی مرسل و مامورالمی الیبی حرکات کرے ۔

مولوی سنبیرا خرصاحب عثمانی، فران مترجه مولانا محمود من دیوبندی کے حالتی رید ان آیات کے ذیل میں محریر فراتے ہی کہ بنی امراکیل فیصفرت موسی علیہ السلام کو جواب دیا ، کویاس کامطلب پوتھا کہ ہ۔

مقابلہ کی بہت ہم میں نہیں ہے۔ إلى بدول إلته باؤں الاستے بی بکائی کھالیں سے۔ آپ مجزہ کے زورسے انہیں کال دیں ؟ (قرآن ندکور سفر ۱۵) ماسٹیہ نمبر ۱۰) اس کے بعد سخر پر فر ایا ہے کہ :۔

"اسباب مشروع كوترك را توكل نبير" وكل"به بدكسى نيك عقد كم الشائل كوشش اورجادكر - بهراس كي همر فرنج بون ك لي خدا يرجعوب ركه ابن كوشش برنازال اورمغرور نهو - باتى اسباب مشروع كوچود كرفالى البيدي باند عقد ربنا توكل نبير تعظل به "وقرآن نكورمك زير عنوان فوائد عنى فهادك)

اس خطرے ابسے مقد کو قو دیناب برنی صاحب عنوان فرر م کے باہر مشہو طبیعی مقالیمین نقل کیا ہے۔ جو ایک راز دار کو بھید خدراز انجھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں استشار مورخہ ۱۰ ہولائی منت کے مندرج تبلیغ ریالت جلدا ول سفر ۱۱ بیں جس کا توالہ برنی صاحب نے قصل معنوان فمبر مہاجت جہارہ صفحہ ۲۲ سا وطبع پنج مسفحہ ۲۲ ہر وو ۲۷ پر دیا ہے۔ حضرت سے موجود علیہ السلام فر دائے بیں کہ :-

پس نہ قوصرت سے موحود کے بیان کرود مفاہیم کی بناد پر اصلی الما ات تعلقہ بیسٹ کو تی المحاص اللی کے پورا اس عجدی بھیم پر کوئی اعتراض ہوسکتا ہے نہ اس وجہ سے کہ آپ نے الما مات اللی کے پورا ہونے کے لئے کا لن زکوسٹ ش اور بلیغ تربیعی فرمائی تھی، الما مات کی صحت میں کوئی شک مث بدکیا جا اس کتا ہے ۔ یہی منشا موصرت اس موجود علیہ السلام کی تحریر مندر جو فیقة الوجی ما اللہ کی جب کا کا لہ جس کی اس اس برنی صاحب نے کوئوان میں المح جہار مرائع کی طب جس میں موجود ما اس مرح سے صحفرت میں موجود علیہ السلام نے باکل وہی بیان فر مایا ہے ، بھڑا یا ہے ۔ اس طرح سے معشرت میں موجود علیہ السے ناا ہم ہوا تا ہم اوام تا ہم اور موجود ہونے میں موجود ہونے ہونے کے معنون ہوا ہوں ہونے ہونے کے معنون ہوا ہے ۔ م

## أكددرخانةكس إرمت تصيف بس ارست

باتی رہے عنوانات او ۱۳ - ۱۲ - ۱۹ - ۲۲ - ۲۳ و ۲۵ تا ۱۳ - ۱۲ کی کیفیت یہ سبے کرعنوان نمبرا میں محض دُرامہ کی تقلید میں کل خاندان کی فہرست دی گئی ہے۔ نمبرس میں ایک صدیث نبوی کی تعبیر ہے ، جو مضرت میں موعود کے کاح کے متعلق ہے ۔ اور جسکو مصرت مرزاصا حب سنے میں ایک صفرت مرزاصا حب سنے میں کا میں کے بیادان میں مصرت مرزاصا حب سنے میں کے بیادان میں

گویا حضرت میں موجود کے اسپینے اخذ کر دہ مفہوم کے مطابق ہے یعب کا کوئی اثر اصلی المامات پر باقی نسیں رہنا۔

عنوان نميرااكا والدابك اعتراض كيواب بي بي اعتراض به تعا يك مرزا سلطان محدييات كومخدى بيم سعد كاح بوجان كيديدطلاق كبطة فهاتش كائى مقى-جواب مضرت مرزاصاً حب كابيسب كم يحض افتراء ب -اس موقع برايك تطيف بات قابل غورسه ، كمعترضين اليبي حالت ين كرمرز الملطان محدوم عرى بيم في سف حضرت مرزاصاحب کی بعیت نهیں کی، یہ وراوس بیداکرتے رہے، کہ صرت مزاصاحب نے سلطان محد کویہ فہائش کی اور ڈرایا اکر و وجری بھم کو طلاق دے دے واکر فی انحقیقت مزرا ملطان محدو محدى بيم دونون صفرت ميح موعود عليه السلام كي بيت كريلين ، اورازرا وعقيدت الماات الني كاس مفهوم كو إدراكر في كم الله بوصفرت مس موعود اكربا است معظمين اخذكسة بي موه دونول أيس بين بذريعه طلاق جدا بوجات، تو ناظرين خيال فرائيس ،كم کتنا شد پذست نمخالفین کے لئے پیدا ہوجاتا ،جوننا یکسی طرح کسی نا ویل ومعذرت سی رفع نه بوسكتا-اس الصمعلوم بوناب ،كماللي مصالح كيمطابق ان دونوب في سيبيت بنيس كى ، گوكا فى اعتقا دحسر ميسيح موغور ، أن كے خلفار ، اور جماعت كى نسبت ركھتے ہیں بيمانك کراپنی اولاد و والدہ اور دیگرا قرباء و اعزہ کو حضرت بہے موعود اوراً ن کے بعد ضافار کی بیعت کی اجازت دی اور ہلامز احمت بیعت ہوجائے دیا۔

عنوان نمبر واکوجناب برنی صاحب نے "اکاحی کی کئی کست قائم فرمایا ہے۔ اوراس میں دو سوالے حاصف یہ فیمیمدا نجام آتھم کے دئے ہیں ، اورایک حوالہ تبلیغ ریالت صدیرہ مسفحہ 4 مراکے است تمار کا دیا ہے۔ ان حوالوں سے چوکچہ ظاہر ہوتا ہے ، وہ اعتما دواطمینان ہے ، جو تحضرت سے موعود علیہ السلام کوا بیت الها مات پر خداکی جانب سے عطا بتوا تھا۔ کیاسی مامور دمرسل کا ابیت الها مات پرحتم وجزم کے ساتھ اعتماد کوئی قابل اعتراض چیزہ ؟ مامور دمرسل کا ابیت الها مات پرحتم وجزم کے ساتھ اعتماد کوئی قابل اعتراض چیزہ ؟ یہ امرکر آب ابیت الها مات کا کیا مثنا رسم معند تقیم ، اس اعتماد کے خالف نهیں ہے۔ یہ امرکر آب ابیت الها مات کا کیا مثنا رسم موجود علیہ السلام کی دلیل ہے۔ کسی دقت اور کسی صالت

عنوان نمبر ۱۷ و ۲۷ يس صفرت صليفة المس اقل مولانا فورالدين أظر و في الترتوالي عنه الدولوي محملي صاحب المير عاعت احكريه لا بورك بيانات اس پيشگوئي كم متعلق بيس اگر كسى كي أنهون مين معرفت كا فور بو تو وه جان سخل به به نا و يلات و بيانات اس عرفان كو فلا مركولة بين ان يك كوفرا كي و فراكي طوف سع عطا بو تلب " ان يك كوفرا بيا فعكين به كلا بين مرفوات الكوفية بيا فعكين بين المركولة بيا فعكين بين المركولة بيا فعكين بين مناف كا في مناف الكوفية كوبوري بويكي بين المداكن و سعمت بياجات كوفرد كي تولي بين المداكن و المان كلام الميسان زيري برعاشقان و والهان كلام كوفرد كي ترازوين قوالهان كلام مين و فراك المركولة المركو

داندانگونیک نخت و محرم است بن زیر کی البیس و شق از ادم است محدی کی البیس و شق از ادم است محدی کیم کی نکاح کی بیشگوئی کی نسبت اس اصرار کے جوابات که :د یست دی کی پیشگوئی بسرصورت پوری بوجاتی کراس کی نمیسل اسمان پر اور

تشسيرزين پر بخ بي بوچکي تني "

اُورِکافی طورپروئے جا بھے ہیں۔ کرکسی امرے اسمان پر تکھے جلنے اور تقدیر میں فرشت ہوجا اور زمین پراس کی شہیر ہوجانے سے کیا محنے ہوتے ہیں۔ نیز صدیث شریعت میں ایسمہ دوج خی حرب بع بنت عمران و سملنوم اخست موسلی وامراۃ فرعون وفق البیان جارہ ا

الله دا تخفرت ملى الشرعليه وسلم فرات بين) الشرتعافي في ميرانكاح مريم بنت عمران موسى كى بسن كلتوم اور فركون كى بوى سند پراج دياس -

اس صدیث سے واضح ہونا ہے ، کہ آسمان پر بھائے کردستے ہمانے کے کیامعنی ہوتے ہیں خوری نمبیں ہے ، کہ جب آسمان پر سکاح ہو جائے ، قوامسی وقت زمین پر بھی اس کے مطابق وقوع میں آئے ۔

عنوا نات نمبرہ ۲ و ۲۷ و ۲۷ بنطام کچیے قابل جواب معلوم نہیں ہوتے۔ یہ امرکہ مصرت میں ہوتے۔ یہ امرکہ مصرت میں معنو مصرت سیم موعود علیہ السلام نے اپنی بیوی یا بہوؤں کے لئے کیا کیا جہرت رکیا ، اور ابنی الرکیوں کے لئے کیا اہتمام کیا ، یا آ بیک کمٹنی اولاد ہوئی۔ ہماری موجودہ بحث یا محمدی کیم محمد ملے معالمہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

امٹھاروال عنوان "تیسری شادی کی آرز و 'ہے -اس کے مندرجہ حوالجات سے ہماری اس کے مندرجہ حوالجات سے ہماری اس کے مندرجہ حوالجات سے ہماری اس بات کی صاف تا ٹید ہوتی ہے ، کہ حضرت مسے موعود علیال سال م بالبل حجدی بھی میں موری عورت کے اس کے دہ جا ہتے تھے ، کہ اس اوجھ سے سیک میں ایکن امرالہی کی تعمیل سے مجبوری تھی ۔ سیک میک کوشس رہیں ، لیکن امرالہی کی تعمیل سے مجبوری تھی ۔

عنوان نمبر ۲۹ میں 'خواتین مبارکہ'' کی پیٹ گوئی کا ذکر ہے۔اور جناب برنی صاحب کا اعتراض یہ ہے ، کہ کوئی خواتین مبارکہ سوائے موجودہ بیوی کے حضرت مسے موعود علیا سلام کے نکاح بیں نہ آئیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ اصل الهام وہی ہے ، جو تبلیغ رسالت جلد اول منائے کے حوالہ سے کھا گیا ہے۔ یعنی خوا تبن مبارکہ سے نہیں تو بعض کواس کے بعد بائیگا ، تیری سل بہت بڑھے گی " اس میں کوئی نفظ ایسا نہیں ہے ، کہ یہ خوا تین خود آ ب ہی کے نکاح میں آئیں گی ۔ اوراگرکوئی مفوم ایسا بھا بھی گیا ہے جدیسا کہ بعد کے والہ میں درج ہے ، قوہ بھی امیل الهام اورائس کے نشاء کے تابع ہے ۔ اور اس کے ساتھ ہی صفرت مولانا نور الدین مشی التحام بر مرائل میں درج ہے ، اس الهام بر مرب اورائس کے نامی میں درج ہے ، اس الهام بر مرب اور اس کے ایمیت نہیں رکھتے ۔ اس لئے برج اولی منافر ہو جو کھنے کی منرورت نہیں ہے ۔

"بیسوان عنوان" محک امتحان" ہے۔ ہماس باب کے آغاز اور محمدی مبکر کی

ا- احدبیگ والده سندی بیگم والده سندی بیگم اس و الده سندی بیگم اس و الده سندی بیگم اس و الده سندی بیگم کا بھائی اس مرزامحمود بیگم کا بھائی اس محدی بیگم کا بھائی و کی سنده محدی بیگم کا بہنوئی اس محدی بیگم کا بہنوئی فرت ہوگیا۔ باتا کا و و مدے اس میں والدسب بیث گوئی فرت ہوگیا۔ باتا کا و و مدے ا

جاعت احمریدکردی ہے۔ خود محری بیگم اور اس کے شوہر کی نسبت ہم مقات ۱۹۲ تا ۲۰۲ پر بیان کر بیکے ہیں مجمدی بیگم کے پسر محمد اسلی بیگ نے افزان میں ایک تفصیلی خط اپنے اعلان احمد برت کے متعلق شائع کرایا ہے۔ جس میں اس بیٹ کو اُی کی صداقت اور اُس کے انزات و نتائج کو بوضا حت بیان کر کے حضرت میں مرعود کی صداقت کی نسبت اس طرح بحلف اعلان کیا ہے :۔

میں در ندسے ہرطرف میں عافیت کا ہوں جعمار اک زماں سے بعداب آئی ہے یہ محمنڈ می ہوا بھر خداجا نے کہ کب آدیں یہ دن اور یہ بہمار

خاكسادمرزامخداسخاق بيگ بيش منطع لامور- حال دارد ميك نمبره ١٦ بي " رمنقول از الفضل ٢٧- فردي سر ١٩ مسف

اس کیفیت اور حالات کو مدنظر کھ کرخود ناظم سرین اس کا تصفیہ کر مسکتے ہیں۔ کرجن اغراض اور مقاصد کے مدنظریہ الها ات ہوئے تھے، آیا وہ م بدرجہ اتم پورے ہوئے یا نہیں۔

بدرجراتم پورے ہوئے یا نہیں۔ جب خوص تدی سیکم، اُس کی والدہ، اُس کا شوم مزراسلطان محسّد، اس کی اولاد و ممشیرگان اس کے بھائی اور بھیں جے سب ان پیٹ گویوں اور اُن کے نتائج کو قبول کرتے ہیں۔ توسوائے سخت ترین معاند کے جس کوی وانصاف سے کوئی واسطہ نہ ہو، اور کون اس بیٹ گوئی کی صحت سے انکار کرسکتا ہے ،



دنیا کے تمام شہور مذاہب اس آخری زمانہ میں ایک مصلح مامور من التّد کے منتظر ہیں ا اوران میں سے ہرایک اہل فرم ب اس امر کا مدعی ہے کہ وہ صلح مامور من التّدا سی کے مذہب کی حایت اور تا تید کے لئے آئے گا۔ جو دیگر جُملہ مٰدا مب کو صفحہ عالم سے مٹاکرایک آسی سے مذہب کو ساری دنیا میں بھیلاد سے گا۔ ندا ہب عالم کے اس رُجحان کی جانب ہم باب جِمَارِم میں اشارہ کر ہے ہیں۔

اسلام بین اس اعتقادی بنیا دجندا حادیث پر ہے۔جن کے اشارے قرآن پاکین بھی ملتے ہیں۔ وہ احا دیث اتنی مشہور ہیں کرائن کے نصیبلی تذکرہ کی صرورت نہیں۔ مسلمانوں کابست بڑا حصّہ مہدی اور بین اور بیر صدی پر اصلاح اُمت کے لئے مجد دین کی اَ مرکا منتظر ہی۔ گذشتہ تیرہ صدیوں ہیں ہرصدی میں مجدوین آتے رہے ہیں۔ بواہل سنت والجماعت کے کشیر صدیوں بین ہرصدی میں مجدوین آتے رہے ہیں۔ بواہل سنت والجماعت کے کشیر صدیوں ہیں۔ بواہل سنت والجماعت کے کشیر صدیوں ہیں۔ بواہل سنت والجماعت کے کشیر صدیوں ہیں۔

اسی طرح محفرت مرز، غلام احتی دها حب فادیانی نے السام الی کی بنام پراس زمانکی ائی بر اس دعوی کی آئید در اصلاح کے لئے امورو مرسل من افت ہو ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اوروہ استے اس دعوی کی آئید دیں اہل اسلام کے لئے ان احادیث کو بیٹس کرتے ہیں بوہوسدی ہیں مجدّد کی آمداور مہدی معظم المعظم المعظم المعظم المعلم الم

احدیت اور بانی احدیت کی تروید و تحذیب کے موضوع پراس وقت تک جند مضافین بارسان کھے گئے ہا تئردہ لکھے جا بیس گے۔ اُن یس بہرحال حرکز " ایراد و تعریض حضرت مزاغلا حاکم کے صاحب فادیانی کا دعولی سجست و مہدویت ہی ہوگا۔ اس سے الگ ہوکر ندسی کو اعتراض کی خروک ہے۔ مساحب نہم کو جواب کی ۔ احد یت کی تروید ہویا تصدیق ہر حال یس ان کی غرض ہی ہوتی ہے۔ اور ہونی ہی جا اسینے کہ "بریک "بریہ مذہبی تخریک این پورے مالہ و ما علیہ کے ساتھ واضح ہوجات ۔ اور وہ اپنی اُخروی ذمرواری کو حسوس کرے اس نے رقد و قبول پراقدام کرے ن واضح ہوجائے۔ اور وہ اپنی اُخروی ذمرواری کو حسوس کرے اس نے رقد و قبول پراقدام کرے ن ماس غرض کے لئے حضرت مرزاصا حب کے دعاوی و دلائل کے ساتھ صرورت ہے کہ علم اسلامی عقائد و ساتھ اُس خرورت ہے کہ مام اسلامی عقائد و سینے شہور وہما در ذی علم حضرات اسلامی ستی ہی بنا سیار کی بنا مربی مامور کو ملی فلا برین مامور کو ملی فلا برین امور کو ملی فلا برین ایس این مامور کو ملی فلا

ركدكر صندرا صاحب كدعاوى ودلائل كوبيان كرية وقت عام اسلامي عقائد مسأل المرمنازعة فيدسيم شعلق) جابجابيان كرديت بين -اوراحدبت سيع عقامًد كوسامن ركف كر ببلك كوسجيح رائ قائم كرك كوسل كافى موا دجيع كردياب "اكر فروعات وجزئيات س تطع نظر کرے اصلی تنقیح طلب امور کے نصفیہ کے لئے ضروری اور کافی معلومات ناظرین کے سامنے اَجامیں -اورجب اصلی نقیع طلب امور کی نسبت کوئی آخری رائے قائم ہوجا گی توجز کیات وفروعات كى نسبت خود بخود بسانى فيصله كيا جاسيح گا- دراصل احريت خالص اسلامي حريك ہے۔ جس کا اس سے زیادہ کچھ رہے کہ اسلام کا وہ اصلی جبرہ اور اس کا وہ آب در مگ جس نے اپنی ابتدائی صدیوں میں دُنیا کے قلوب کو ابنی طرف کھینے لیا تھا علمی وثملی دونواحیثیتو سے دنیا کے سامنے آجائے -اس لئے ہم نے بچھلے ابواب میں صرف یہی کوسٹش کی ہے۔ كُ احدّبت "كا اصل دُ صانحِه اوا قف ببلك كے سامنے اجائے يس كو ہمارے مخالفين ببلک کی نظرسے پوئشیدہ رکھکریہ با ورکرانے کی کوئشش کرتے ہیں کہ احدیث کو اسسلام سے کوئی تعلق ہی نمیں ہے۔ بلکہ احمد برے محض الحاد وزند فد کی ایک مذہبی نمائش کا نام ہے۔ لیکن المحادو زندقه وکفرو بدعت سے غیرموزون خطابات کو خودعطا کنندگان کے سلط محفوظ کی کھکر جاعت احديه اسيخ ببينس نظر مقصد كولبكر ديدانه وارسارى دنيابس اسسلط منفرق ونتششر ہوگئی ہے کہسی طرح دنیا کو بھراس رامستہ برلاکر تحد کرسکے - جواج سے ساڑھے نیرہ سُورِس بیشترقر آن پاک کی روشنی بن دکھایا گیا تھا۔ اورحس برچل کردنیائے اسلام نے وہ سروج ماصل کیا جواج محی ضرب المثل ہے۔

یہ جاعت نسبتاً تھوڑی اور کمزور ہی سی کین وہ اپنی کمزوری اور قلت کوخیال میں لئے ،
بغیراس می وقیوم وقاور و توانا کے آستان پرپر گئی ہے جس نے بنی اسرائیل جیسی ڈلیل ترین قوم کے
فوز آئیدہ کم وربچہ کوئیل مبیسی قمّار دریا سے بکال کراور اپنی حفاظت میں لے کربوسی علیہ السلام
بنادیا - اور فرعون جیسے جبّار و فتّار صاحب شان و شوکت و خدائی کے دعویدار با دشاہ کوائسی دریا
میں غرق کردیا - اور جس نے آمند کے جائے عبد اللہ کے بیم دھیلے التہ علیہ وسلم ) ہے کس
وہ بس کم وربیجہ کو بینیمی کے گردوغ بارسے پاک وصاف کرے اوران ٹرندگان عرب سے محفوظ

اگر مخالفین کو ہماری بیرخد منت یہ دیوانگی ناپسند ہے تو ہے گر تو نے بیسندی تغییر کن قضاررا اس جاء من کر تصاری ال کر مرکم سکھیں مارس کر جوہ ایکن نام میگی کھیں۔

اس جاعت کی تعداد اور مالی کمزوری کو دیکھٹے۔ اور اس کے حوصلہ کا اندازہ لگائیے تو بے اخت بیار مُنہ سے ٹھل جائے گا ہے

ے ہائے اگر ہوعشق تو ہے کُفر بھی سلمانی

ىن دوتومردمسلمان بمى كافروز نديق

سے ایک جمل نقل کیا ہے بوحسب ذیل ہے :-

رو تم سے داحد وں سے) اگر کوئی پوچھ کراسلام کی زندگی کی کیا صورت ہے۔ قتماری طرف سے اس کالیک ہی جواب ہونا چا ہیئے۔ کہ ہماری موت اِموت اِموت اِموت اِموت اِموت اِموت اِاموت اِااِ

کیااسلام کے لئے موت قبول کرناکسی کا فرو مرتداور رسول مقبول کی انتظیم سے علی و ہوجا نیولئے کا کام ہو ج کیا بیوصلہ ایمان کے بغیر برنی صاحب اوران کے حام خال ہر کرسکتے ہیں ؟

اس وقت بالخ براغظوں کے حسب فبل ممالک میں ہمار مے ستقل تبلیغی مشن فاتم ہیں ؛ ۔

دا) المسنی اورت نیان کے شنوں کا رب کو علم ہے۔ اس کی فصیب لی صرورت نمیں ؟

بقید ممالک ایشیاء کی جمال ہمارے شن فاتم ہیں یا مبلغ بجسجے جاچکے میر تفصیب و بل ہی ۔

بقید ممالک ایشیاء کی جمال ہمارے شن فاتم ہیں یا مبلغ بجسجے جاچکے میر تفصیب و بل ہی ۔

کو لمبود سیلون) بٹا ویہ رجاوا) بیڈا انگ میدان دسماٹرا) کیو بے دجا پان) سنگاپور۔

رطایا) ہانگ کا نگ رکینٹن رچین) جیفا دفلسطین)

دما) افرلفنم- قامره دمصری نیروبی دکنیا) لیکوس دناً پیجیریا) سالت با ندرگولدگوسط) دارا نسلام را انتکا بیکا) کمپاله دیوگنندا) روزیل پورٹ نوئی د مارسینس)

(۱**۷۷) لورب -** گنڈن دانگلستان) روما (ائلی) بوڈالیسٹ رم<sup>نگ</sup>ری) مگریڈر د**بوگوس**لیوبا) وارسا (بولینٹر)

دمم، شُمَالَی امریجیر نیوبارک سُکاگوفیلیڈیفیا کویٹرائٹ انڈیانا پوس دئیس بڑک، پنسلونیا ۔ چنگو بی امریجیر - بیونس آئرس دارجشاشن ) میسسٹے بلیلیا سیرتھ - ملیبارن ..

اس طرح د نیاک لاکھوں انسا نوں کو انسلام کا بینجا م بہنچا یا جار ہا ہے اور سینکولوں
تدمی اسلام قبول کررہے ہیں - اور ہزار وں قبول کر میکے ہیں۔ اور جنہوں نے جانے مبلغوں کے
ذرمی اسلام قبول کیا ہو اُن میں تو ایک بہودی کی چھی کا اقتباس درج کرتا ہوں جو اس نے صفرت
فلیفۃ اُسے ابدہ التّر تعالیٰ بنصرہ العزیر کو تکھی تنمی تناکہ آپ اندازہ کر سکیس کی سقیم کی توج ان نوسلو
میں بیدا ہوں ہی ہے۔ وہ تکھنا ہے :۔

" یں دو تفس تھا کہ شاید ہی ہے دل ہیں ہے ول سے بڑھکر فیریوں الشوعی الشطیعیم

کو تعلق و بیک ربول کر پہلی الشرطیہ و کم کانام بنتے ہی فیصے الشخال پیدا ہو جا تھا کیاں آئی ہے مبلی مبلیدیں ہوتا

مبلنین سے اسلام کی فویاں شن کراب میری یہ حالت ہوگئی ہے ۔ کہ ہیں راست کو نمیں ہوتا

حب نک رسول کر یم ملی الشرطیہ و سلم پر در دور و بی پی الله الله میر دائی المیر دائی المیر دائی المیر دائی ہوتا آبی دائی الله بی محت کو می کا بہت ہی ہماری ساری بید فی محت کو می کا بہت ہی ہماری ساری بید فی محت کو می کا بہت ہی اللہ ہو کہ اللہ میں موسلے کے اسپنے آتا اور و کو کو کلم طبیعہ سے باک

مرا سے ان شدید ترین محا ند ایک و شمن کے مُنہ و قالب و رکوح کو کلم طبیعہ سے باک

مرا سے ان شخر میں ایک کام کی رپورٹ بھی و فتاً فو فتاً اخیار المفضل خادیاں میں ان کو ہو گئی ہوگئی ہوتی ہوں گئے وہ اس ڈور کے مار سے شائع نگر تے ہو نگے کہ بیاک ان کو ہمی دو قائع ہوگئی ہوگا۔

ہوں گے وہ اس ڈور کے مار سے شائع نگر تے ہو نگے کہ بیاک ان کو ہمی دو قائی فواز "مجھ کیگی۔

ہوں گے وہ اس ڈور کے مار سے شائع نگر تے ہو نگے کہ بیاک ان کو ہمی دو قائی فواز "مجھ کیگی۔

ان رپورٹوں میں سے صرف ایک رپورٹ کا نمونہ ذیل میں دیا جانا کا فی ہوگا۔

مثل ان رپورٹوں میں سے صرف ایک رپورٹ با بن ماہ فروری کی اور کا گئی ہوگی۔ بندے میں میں بیک میں میں بیا می میں بیا سے میں میں بیا میں ان کو می کو میں ہوگا۔

مثل ان رپورٹوں میں ہو کے میں بیاست ماہ فروری کی اور کا کو می کو کو کو کو کو کھی ہوگا۔

مثل ان رپورٹوں میں ہو کی ہو کہ بات ماہ فروری کی اور کی میں ان کی ہوئی ہو گی ہے۔ بندر میں ورث کی میں کو کھی ہوگا۔

"تبلینے بیرون مند مولوی فخرالدین صاحب ہارے ان مجامدین میں سے ہیں یمن کو تبلینی میدان تا اس کرنے بیرون مند مولوی فخرالدین صاحب ہارے ان مجامدین میں سے ہیں کوش ہو بیگے۔ کم ان کے درید ، او کوسلیو بایس اللہ تعالی نے ایک نئی جاعت کی بنیا دوالی ہے۔ اس وقت کے متعددا شخاص احریت قبول کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست ہوئی کے الک ہیں جنہوں نے ایک ردیا مکی بناء پر بیعت کی ہے "

اس کااقت اس درج ذیل ہے:-

"بودوالیسٹ: - اس دفت کک بودوالیسٹ بیں جماعت احکدیہ کی تعداد مرداورعورتیں شائل کرکے ، ۱۲ کک بہنچ کی ہے - نومیا تعین . . . . نهایت بوش اوراخلاص کے ساتھ اسلامی تعلیم پر کاربند ہو کیکے ہیں ؟

" ارجن الن : مولوى رمضان على صاحب مولوى فاللريج راور ملاقاتول محدور معية تبليغ

کررہے ہیں ، ، ، اس عرصہ میں مولوی صاحب نے سینیٹ زبان کامطالعہ بھی شروع کررکھاہے بجس میں بہت صرتک کامیا بی حاصل کرلی ہے ؟

سنگاپور: مجاہدین سنگاپور برستورٹر کیٹ اورائ تمارات اور طاقاتوں کے ذریعہ
تبلیغ کررہے ہیں عومر در رپورٹ بیں سائے انتخاص داخل سلسلہ عالیہ احمدیہ بوتے یہ
ہماری ان خدمات کو ممندوستان کے مجملہ فرقے جانتے ہیں۔ اوران بیں کے تمریف خیال
لوگ کو عقامتہ میں ہماری کتنی ہی مخالفت کریں لیکن ہمارے خلوص سعی کو سراہتے ہیں۔ چنا نیجہ
شیعہ اخبار "سرفراز" بولھنو سے بھاتا ہے اپنی بم جون محسلا المام کی اشاعت ہیں لکھتا ہے کہ: ۔
سندہ اخبار "سرفراز" بولھنو سے بھی قادیا نیوں سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہولیکن ہم اُن کے اس
ہوش قومی و ذہری کی قدر کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جوان کی طرف سے اپنے جاعتی مفاد کو
تقویت دینے کے لئے آئے دن خمور بذیر ہوتار ہمتا ہے "

چوہدری افضل حق صاحب احراری نے بواحرار کے ڈکٹیٹر جیں ملکانوں کے ارتذاد پر ایک کتاب فنسے ارتذاد پر ایک کتاب فنسٹ ندار نذاد اور پولٹیکل قلابا زیان کے نام سے تھی ہے۔ اس کے منت پر جاعت احریب کی نسبت کی ہے۔ اس کے منت پر جاعت احریب کی نسبت کی ہے۔ اس کے منت بر جاء سام کریہ کی ۔۔۔

"" آریمهای کے معرض وجودیں آنے سے پینبتراسلام ہے متعلق بدنلی سے متعلق کوٹی تاریخ کے معرض کے معرض کے معرف کے مع

رئیہ ہم تھے چکے ہیں - اوراس کا ہم کو بے خوف ٹردیددعوی ہے کہ اس وقت اسلام کی پی خدت احدی حدارت سے بعترکوئی فرقہ نہیں کر رہاہے سب میں کچھ ند کچھ کمی نظراتی ہے - اعلاء کلمدان تذکر ناہر سلمان کا فرف ہے - اور جاعت احداید اسس کی عامل ہے - اوراسی خصوص بت کی وجہ سے وہ میدان عمل میں ٹرقی کر رہی ہے ۔

به معرکا سخت ترین معانداخیار الفتح "اینی، به جهادی الآخری اشاعت بین انحتنا به که: 
«والمدی بدی اعمالهم المدهشة ویقد دالامورحتی قدرها لا بملك نفسه من الدهشة والا بجاب مجهاد هذالفق تذالقلیل قالتی علمت الم تستطعه ما که الملابین من المسلمین و قد جعلوا جهادهم هذا و نجاحهم اکبرم حجزة ما که الملابین من المسلمین و قد جعلوا جهادهم هذا و نجاحهم اکبرم حجزة الی الاسلام " دالفت نمبره الا بوره ۲۰ بجادی الآخر اصالی موت غیرهم معن بنتسب الی الاسلام " دالفت نمبره الا بوره ۲۰ بجادی الآخر اصالی موت غیرهم معن بنتسب الی الاسلام " دالفت نمبره الا بوره ۲۰ بجادی الآخر اصالی و دیکه کران کافیح الداده کری محاول المن می موادی که میرت المی که ویکه کران کافیح الداده کری که و اس مسلما فل سے منہو کے وال سے منہو کے وال سے منہو کے وال کی مواد تا بی کورن کے اس جماد اور اس کامیابی کو این دعاوی کی صدافت بر معجزه گردا ای ویک الی دیکه کران کی کردنی نیاس کردا دورت کو بیت تفویت بنی ایک میرود کردنی کردنی در در این کردنی کردنی

بیچندافت باسات صرف نموند آس غرض سے برج کئے گئے ہیں کہ ناظرین کواس امرکا انداز ہ ہوجائے کہ ہماری اسلامتی بلیغی خدمات مہند دیستان اور دیکی اسلامی محالک تاب مسلمہ ہیں۔اور وہ ایسی نمایاں ہیں۔کرمعاندین بھی اس کے اعتراف پی مجبور ہو گئے ہیں۔

اسطے سے ہا سے عقائد واعمال ببلک سے سائے اُجلے ہیں جن سے ہم نظیرہ افذکیا جا مستقاہید۔ میں اعمال وعقائد ہیں جن پربردہ ڈالنے کی خالفین کی جا نب سے بڑی شدو مدسسے کوششش کیجاتی ہی ۔ اگر ببلک حقیقت حال اور احدیوں کی ان قربا نبوں اور وصلے سے واقف نہونے پائے۔ جووہ اسلام اور رسول مقبول میلی اللہ علیہ دسلم کی عزت کی حفاظت کیلئے کر رسبے ہیں۔ کیونکہ اس طرح حقیقت حال ظاہر ہوجا نے سے وہ نارو پود جو خالفین سنے جال کی طرح بھیدا باہے اس طرح حقیقت حال ظاہر ہوجا نے سے وہ نارو پود ہو خالفین سنے جال کی طرح بھیدا باہے بھر جائیگا۔ اور خلاکا خوت ورسول کر بم ملی استرعلیہ دسلم کی محبست اور اسلام کا در در کھنے والے بھر جائیگا۔ اور خلاکا خوت ورسول کر بم ملی استرعلیہ دسلم کی محبست اور اسلام کا در در کھنے والے

قلوب ہے اختیارا حگریت کی جانب رہوع ہوجائیں گئے۔ اس سے بجائے اس کے کروہ اصل میں نازعہ فیم سائل برکوئی معقول کوستند بات کہیں یا تھیں۔ اور ہم سے اس کا بواب لیس، صرف اس میں ابنام مفرد کی معقول کو سے مقال کہ کوا بنے طور پر توڑھر وڈر کر بیان کر دیں۔ اور مرزا صاحب یا اُن کے متبعین کی کتابوں سے کترو بیونت کر کے اور حراد حراد حراد میں کہا ہے کہ مارے نبیش کر دیں۔ اس طرح بیلک باکسی تحقیق کے دعو کہ ہیں مبتلارہ کر اور جمال میں غلطاں و بیجیان سے ہے۔

ہم نے اس کتاب بیس مختصر طور پراح گربیت اور بانی احکر بیت علیہ السلام کے عفا اُلداوران کے دعاوی و دلائل واضح کردئے ہیں۔ اور اس کے رماتھ قرآن باک واحادیث سے جیند ضروری و اہم معیاد صداقت کے جانبی نے کے سلے بیان کردئے ہیں۔ اور بجیلے انبیاء کے حالات برتوج دلاکر صفرت مرزا صاحب کے دعاوی کی جابی کے سے سلے رائستہ صاف و اُنسان کردیا ہی۔ اب یکام آب لوگوں کا ہے کہ اس امر کا قطعی تقیند ہریں۔ کر آیا مہدی و بیج موعود کے دعوی کے ساتھ لا برواہی و لوگوں کا ہے کہ اس امر کا قطعی تقیند ہریں۔ کر آیا مہدی و بیج موعود کے دعوی کے ساتھ لا برواہی و استہزاء و صفحکہ کیا جائے یا اس کو بامعان نظر خدا کا خوف دل میں رکھ کر اُخروی فرمی و مدین کے مقررہ معیار کے مطابق جائی اجائے۔

ہمسے توجماں تک ہمکن تھا ہم نے اس دعویٰ کو دیکھا۔ بھالا۔ برکھا۔ جانجا اور خورو تا ال کے ساتھ جانجا۔ ورخورو تا ال کے ساتھ جانجا۔ دعاؤں کے بعد جانجا۔ اللہ تعالیٰ سے النجاء اور استمداد کرکے جائجا۔ صاوقین کے طوروطریق سے باخیر بوکر جانجا۔ انبیائر و مرسلین کے واقعات کوقر ان و حدیث میں پر محکر جائجا۔ دور سے جانجا۔ اور مرطرح چائجا۔ اور مرطرح چائجا۔ اور مرطرح چائجا۔ بعد دل کواس کی صداقت برطمتن بایا۔ و کے فی یا ملاہ شہویہ گا،

ابنی اُخردی ذمرواری کومسوس کرکے اُمنُوا یا ملّه واعْتَصَمُوْا یَه کی برایت قرآنی مطلمت این اُخری برایت قرآنی مطلمت به برایک مخالف اثر سے علیحدہ جوکرانٹر تعالی سے استعالت کرکے شخصی قات بھی کی۔ اورائے ہم بھرانٹر مقام تشویر وتشویش سے نکل کر اس مقام پر بہنچ گئے ہیں۔ جمال دنیا کے اورائے ہم بھرانٹر مقام تشویر وتشویش سے نکل کر اس مقام پر بہنچ گئے ہیں۔ جمال دنیا کے

الماورايين ومركيلية) خواكى شهادت كافى ب ويدعم) لله الشريرايمان المست اوراس كاسهاداليا ديدعم)

سارے شوروشغب کے باوجود ہمارے دل طمش بککم سرور ہیں۔ اور اپنی روحین فکت است و اَصَلَحَ فَلَا نَصَوَد ہیں۔ اور اپنی روحین فکت است و اَصَلَحَ فَلَا نَصَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُ نُونَ ''کی شمادت کا فرد واطمینان محسوس کرتے ہیں۔ گویاکوش ایمان بلک نقیدن سے فدا کے فرستوں کی یہ فویدس رہے ہیں'' و نُوکُوُّ اَنَ تِلْکُمُ الْکِنَّ مُنْ اَنْ اللّٰکُمُ الْکِنَّ اللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ اللّٰکُمُ الْکِنَّ اللّٰکُمُ الْکِنَّ اللّٰکُمُ الْکِنَّ اللّٰکُمُ اللّٰکُمُ اللّٰکِ اللّٰکُمُ اللّٰکِ ا

اس کتاب کے گذشتہ ابواب میں ہم نے جاعت احراب کے عقائد تعلیم واعال کی فیت واضع واربر بیان کردی ہے۔ خاتمہ میں اپنے ولی اطبینان وایمان کی حقیقت کو بیان کردیا ۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز باتی نہیں ہے جو خداکی مخلوق کو بہنچائی جا ہیئے تھی اور ہم نے مذہنچائی ہو۔ وَمَا عَلَيْنَالِ كَا الْبَدَلَاغُ ۔ فَلْبُبُلِّعِ الشّاھِدُ الْفَائِتُ بِيَا

ے رب تو ہماری نیتوں اور ارادوں کا جاننے والاہے۔ تو ہی ہماری نیتوں اور ارادوں کا جاننے والاہد۔ تو ہی ہماری نیتوں اور ارادوں کا جاننے والاہد۔ اور اُن اعمال میں برکت دے ہوئی سی جاعت احمار میر کرنے کے لئے پرچھوٹی سی جاعت احمار میر کرے دلوں کو اس نعمت تی وصد افت کے قبول کرنے کے لئے کھول دیے۔ آبین نم آبین۔ کرنے کے لئے کھول دیے۔ آبین نم آبین۔

له پس بوا یان لائے اور اپنی اصلاح کی ایسے لوگوں پر کوئی خوف طاری نہ ہو گا۔اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے دی ا) کله اوراً ن لوگوں سے پکارکر کمدیا جائیگا کہ یہ وہ جنت ہی جس کے تم اسپنے علوں کی بدولت وارٹ قرارد نے گئے جوعل کرتم نے گئے تصدیث کا میں میں پر مرف پر پنجانا فرض ہے دیاِ تاع ۱۹) کله پس چاہیئے کہ جو موجود ہی وہ غیر توجود کو بیٹ ہمادت پینجائے۔ وحدیث ) یہ تو کم برے کر میری نمازا ورمیری قربان اور میراجینا اور میرا مرنا اسٹر ہی کیلئے ہے جو تمام جمانوں کا رب ہے دی ع

دلين ربي جائك الدوه وقت موكاجب على السلط قلب موس سوا محد جائيكا والله كين المين المعنى المين المين المستوحة المواقية المنفوا وعلى در بيون المستوحة المؤلى الموقية الموقية المعنى المنفوا وعلى در بيون المين المستوحة المنافية المنا

یکها جاسختا ہے کہ بڑکھرت مزاصاحب کو منسے موعود سلیم کرنے میں غلطی کی لیکن نیمیں کما جاسکتا کہ یفلطی عمداً جان بوجھ کر اور بدنیتی کے ساتھ کی گئی ہے۔ اگر ہم نے مزاصاحب کو مسے موعود مانے میں بفرض محال کوئی خلطی مجسی کی ہے تو محض اخلاص سے ، تقویلی کی راہ سی آپ کے دعوی ودلائل کی اپنے فہم کے مطابق شخصی قات کرکے تصدیق کی ہے۔ اب اگر آپ بیس کوئی ضدا کا ایسا مخلص بندہ ہے جو واقعی اور خقیقی طور پر مم کے خلطی خوردہ باور کرتا ہے جب کہ واقعی اور خقیقی طور پر مم کے خلطی خوردہ باور کرتا ہے

اہ بیشک سکا دشیطان کا ) تسلطان لوگوں پرنہیں ہے جوا یمان لاتے ہیں۔ اوراپنے دب پر بھروسہ رکھتے ہیں دہیں عوا) سے اے میرسے دب تیرے گراہ قرار دینے کے بدلے میں تیں لوگوں کو زمینی زیندوں کی طرف لگادو نگا۔ اوران سب کوگراہ کردونگا سوائے اُن بکے جو تیرے خلص بٹارے ہیں دہیل عس) سلی بدراستد سیدھا ہے بیشک ہومیرے خلص بندے ہیں کنچر توہر دیسا طرف ماسکنگا سوئے اُنجے جو تیری اٹنا محک کے کماہ مرحکے ہدا راسی عدد ہمارے اور اور اُنٹر کا اور دیسا ک

توکیوں اپنی ہمت ہمارے اصلاح حال کے لئے صرف نہیں کرنا علماء دشائی ن کے سب و شمی کالی گلوچ اور حقارت آ میز برنا ؤیا بائیکاٹ اور بیزاری کے اعلان سے ہم کوابنی اصلاح کے لئے کوئی مدد نہیں مل سکتی معلوم نہیں یہ علماء قیامت کے دن حضور مردار دوعالم رحمۃ للحالمیں کوجن کی فلامی کے دعویٰ کی وجیسے ہم نے ایک غل قوم کے دعویدار کو سبح مودود بیم کربیا ہے کیا جواب دیں گے ، ہمار ہواب توصاف ہے کہا ہے آقا ہم نے اپنے فہم و فراست علم و توسیح مطابق پوری تحقیقات وجھان بین کرنے کے بعد آب کے غلام کوجوآب کے دامن کوست کے مطابق پوری تحقیقات وجھان بین کرنے اور اس کو تبول کر کے اپنی بساط بحرساری کاملیہ اسینے مربر رکھتا تھا اسینے مرائی تحموں بررکھا۔اور اس کو تبول کر کے اپنی بساط بحرساری امر علم و اور علماء امر سے میں تبلیغ و تبوی کی دعوت دیتے رہے لیکن عوام کا توکیا ذکر ہے ذعام قوم اور علماء امر سے بھی تبلیغ و تبلین امر بالمعرون کے نام ہی سے بڑنے ہیں۔ان میں سے افران میا کہ بیک اور کیان تبلیغ کرکے باہمی افتراق وانشقاق کا باعث ہور ہے ہیں۔ یس اس طرح سے ہمار امعاملہ توصاف ہے لیکن افتراق وانشقاق کا باعث ہور ہے ہیں۔ یس اس طرح سے ہمار امعاملہ توصاف ہے لیکن آب کو قیامت کے دن جواب دینے کے لئے کوئی عذر تال ش کررکھنا چاہیئے۔

مسح موعودبرا میان لانے میں ہارے فلوس کی دوعلامتیں نمایاں ہیں ا

آول برگر بنیرسی ذاتی غرض و تعلق یا دنیاوی امید کے بیمسوس کرتے ہوئے کمسے موعود م کے دعویٰ کے قبول کرنے میں اعزہ وا قربار اور دوستوں کی مخالفت کی وجہسے دنیاوی نقصان کا اندلیشہ ہے ہم نے اس دعویٰ کو قبول کیا ہے۔

و و المسلم علامت بيك كمسي موعود كى غلامى مين داخل بدكر بحيثيت مجموعي المام بالتاكيات كالا

کیا یہ قربانیاں اور یہ اطاعت کسی ایسے خص کی جانب سے عمل میں اسکتی ہیں۔ جس کو مرزاصاحب کی صداقت میں ہنوز کوئی سنبہ بانی ہو ؟ پس جہاں تک ضلوص اور نیک نیتی کا تعلق ہے ، ہم بلا خوف ترویداس کے دعو پلار ہیں ۔ باتی رہی غلطی جس کا ہم ابھی کس احساس نہیں کرسکے ۔ اس کا ٹابت کرنا آپ گوگوں کا کا م ہے وجعن خلوص سے خدا سے درکر کا التحقیقا کے بعد آب اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آب اس کا تصفیہ کرسکیس کہ ایا فلطی ہماری ہے یا آپ کی

آب کے بعض علماء و زعماء خود ہمارے عقائد اور ایمان کو اور اس تعلیم کوجس پریم عمل کرتے ہیں ہمارے مُند براس طرح تولم موکر کمچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ جبرت ہی ہوجاتی ہے اور اوتو کی ہم صربح طور بران کو بدا طلاع دے چکے ہیں کہ ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں وہ اسی بر با صرافائم مرکم ایس کے مطابق نہیں کہ ابنی منطق کے مطابق کچھ بیان کے مطابق نہیں اللہ ابنی منطق کے مطابق میں اللہ المنی منطق کے مطابق عمل ناموص اور کر دیتے ہیں ۔ اور اس عربی مخالف نہ روش کو مبنی کرتے ہیں کیا بہ طربق عمل ناموص اور مخلف انتہ تحقیقات کی علامت ہے وہ اور اس طربی عمل کی موجودگی میں ہم کیوں کر آب کے علماء مخلف انتہ تحقیقات کی علامت ہے وہ اور اس طربی عمل کی موجودگی میں ہم کیوں کر آب کے علماء کی کو ابتداء کلام ہی میں اس طرح مشتبہ کر دیں۔ تو تا بہ پا باں کا رجبر رسد اجب آپ کے علماء اتنی توت ہم بیان کرتے کہی نہیں رکھتے کہ ہمارے اعتقادات کو اس طرح سے اسلیم کر سے جس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کی تردیدیا تکذیب اور ہماری اصلاح کر سکیس۔ تو کیا امب ہو تو کہ وہ اور اُنکی طفیل میں آپ خود ابنی جگریر اپنے اُن اعتقادات کی نسبت علی وجہ البصیر ت مطمئن ہیں۔ حق میں ہماری مخالفت کی جاتی ہے۔

کنے تعجب، حیرت اور حسرت کی بات ہوگی، اگر سلمان ہی صراط مستقیم سے بھٹا کہ جاگیں اور وہی اس وائی حمید کی روبیّت عامہ سے دُور اور رحمت خاصہ سے محروم ہو جائیں۔ بواپنی صفت '' یمکوّل المفینش کی میڈوئی بعد مِما فَنطُوْا وَیَننشُرُ وَحُکمتُکُ کے مطابق انتشار رحمت کرتا دہ تا دہ ہو وی صرف اپنی ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوسکتی ہے۔ ور ندا کی ہُوبیّت عامہ اور دحمت خاصہ کا فیصنان تواس اُمت مرحمہ کے لئے اس طرح مختص ہے جسس طرح ایک ماں کی محبت اپنے میسے جیوٹے بیجہ پرسب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ کیا ٹھمکا نہ ہے ایک ماں کی محبت اپنے میسے جیوٹے بیجہ پرسب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ کیا ٹھمکا نہ ہے اُکی اس رحمت خاص کا تب نے مطافر ماکر آمست مرحومہ کو اس بوجمہ سے ہمکا کر دیا جوامم سابقہ کے قرآن میسی کمتل و محفوظ نشر بعیت عطافر ماکر آمست مرحومہ کو اس بوجمہ سے ہمکا کر دیا جوامم سابقہ کے قرآن میسی کمتل و محفوظ نشر بعیت عطافر ماکر آمست مرحومہ کو اس بوجمہ سے ہمکا کر دیا جوامم سابقہ کے

نه ده دادتین نا امیدی کے بعد بارش برسانا اور انشفار وحت کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہے سورہ نفوری کی ان آیات کافر جن میں ہار کو رہنے رکو بیت عامد کے بیان کے ساتھ نزول انبیاء کی ضرورت ظاہر فرا کی ہے۔ دہ علم م

لے ناقابل برداشت ہوگیا تھا جو بار بارانب بیاء اور شرائع کی آمد سے نکذیہ نکال وعذا ب افترکفیر کی اعدت میں گرفتار ہوتے رہتے تھے۔ اب سردار دو عالم کی بیشت ونزول قرآن پاک کے بعد مذکسی جدید تشریعت کی ضرورت رہی ندائس کے لا نبوا سے نبی کی گنجا تش ۔ اُمّرت مرح مداس بارگراں سے سے بکدوشس ہوگئی۔ رَبّنا کا کا تحکیم لے کیشن آل احسوا کے ماکھ مرح مداس بارگراں سے سے بکدوش ہوگئی۔ رَبّنا کا کا تحکیم لے کیشن آل واست کے کہا تھا۔ کہا کہ ماکھ ماکھ کا کہا تھا۔ کہا کہ ماکھ ماکھ کا کہا تھا۔ کہا کہ ماکھ ماکھ کا کہا تھا۔ کہا کہ ماکھ کا کہا کہ دوس فی فیشل نیا۔

لیکن *اگر*ایک طرف سردار دوعالم کی اممت پریه خاص فضل الٰهی ہے جو اس تح<u>یسات</u> حصن حصبین کا کام دیناہے۔ تو دوسری مارت اسلام کے اس گلش بیے خارمین ٹیا طین الانس وقتاً فوقتاً فت نبه وفساد، تشتّت تفرقه بيدا كرت رسته بين اورحس كيمثال ايسي بي بي جيس گھر کے چوہے یا گھونسیں مکان کو جا بجا بر یادکر دیتے ہیں۔اس سلتے اُسکی اصلاح اور ترمیب مکا مافظ منيقى في برانظ ام كياب كرس طرح مكان كى سالانه صفائى اورمرست كى جاتى بيداسى طرح ہرصدی پرمجدّد بن اصلاح امت کے لئے آتے رہنتے ہیں اور حس طرح عرصہ دراز کے بعد زماند کے اثر سے باغ اپنی معمولی بهار و نمرات دینے میں کمی کرنے نگتا ہے تو بالآخر ماہرین فن اس کی کانٹ جھانٹ وکھا و ومصالحہ کے ذریعہ سے اس کواسی سابقہ صالت برائے آتے ہیں -اسی طرح کامل الفن ہوایت یا فت<sup>شر ص</sup>لح دمہدی) کی نوشنچری د*سے کرسلمانوں کو* امیں *دوار کر* دیا ہے۔ کہ بالآخراس باغ سدابهار کی اس طرح اندرونی اصلاح کردی جائے گی۔ کہ وہ بھر بہلے کی طرج عمده مجيل ويبيضالك جائيكا اوربيافرستناده الهي اتناكاس الفن بهو كاكركو بإجود ومختر بن عبدالتله ا منہ کے جائے صلی الٹرعلیہ وآلہ وسلم ابینے لگائے ہوتے باغ دائمنٹ مرچ در)ی اصلاح کیسلئے تشریف کے آئے ہیں- اوراس قوت وجلال کے ساتھ نشریف لائے ہیں کر باغ برچوری چھتے سسط حلد كريس في واسل الليرول كالبعى اسيف دم قدم ونظر سي قلع وقمع كرديس مسل العمري اب سے اس طرح مغلوب ہو جا تیں گے گویا آپ سے فی مسیح ابن مریم علیهما السلام ہیں ۔جن کی خیالی پرسنش اس وقت تک مسیحی کر رہے ہیں۔

اله ١ سه مارك رب مم بروه اوجدمت الدوكرة فيم سع بيل لوگون برلادا - رب ١ -ع م

ان حفاظتوں کے ساتھ واقعی محافظین و ملحین کی شناخت کے لئے اگرایک طرف کھلے کھلے محلے معیار صداقت ہمارے ہتھ میں دیرئے ہیں جن کا اشارہ ہم باب ہنجم میں کرچھے ہیں۔

تو دو دری طرف ان کیلئے ایسے ہوگئ پرے بھی لگادئے ہیں کر جھوٹے سپچوں کی بجائے قائم نہ ہوگیں اگر چرگذشتہ نیرہ سو برس میں جھوٹوں نے سپچوں کے قباس میں آنے کی بہت کوششین کیں۔

اگر چرگذشتہ نیرہ سو برس میں جھوٹوں نے سپچوں کے قباس میں آنے کی بہت کوششین کیں۔

لیکن آخری نیرجہ نے صدق کو گذب سے علیحدہ کرکے نمایاں کر دیا ہے۔ اس طرح مہدی اور مسیح کی بدشت اور اُن کی شناخت کا مسئلہ اگر چہنہا بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے اور آل کی مسئلہ ہے اور آل کی مسئلہ کے مانے ورنہ مانے کا اثر کفروایمان کے لئے فیصلک کن ہے لیکین اُمت محمد میں مسلی انٹر علیہ وسلم پر خواکا یہ خاص فیصل ہے ۔ کہ اُس نے حق وباطل کے جانچے اور کرشد و ہوا بیت کے مامل کر دیا ہے کہ کسی قسم کے عذر کی گنجائش حاصل کر دیا ہے کہ کسی قسم کے عذر کی گنجائش میں جھوڑی۔

مامل کرنے کے لئے راست اُن الساق شد کے میں اُنگی ہے۔

میساکن میاب بنیم میں انٹارہ کر چکے ہیں۔ قرآن پاک ہدا بات و معیار صدق و کذب سے لیر برتے گئنت نبوی ملعم اور عمل صحابہ رضوان استرعلیهم اجمعین نے صراط ستفیم کو واضح کر دیا ہے اور علم اوالم سنی ہو کی اسپار سنی اسرائیل نے ہو کچھ اپنی رائے وافعات واجتہاد سے اس بر اسکانی کہ اصافہ کیا ہے وہ مزید برآں ہے۔ اگر جو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کا سب صحیح ہی ہو ۔ کیونکم قند یخطی ویصیب کا مصدا ق ہے۔ گویا وہ ایسا بانی ہے ہو آسمان سے برس کر زمین میں کہدنہ کچھ انر آگیا ہے۔ اس لئے اس بیں سے احتیاط مل گیا ہے۔ اور ارضی ر دات کا اس میں کچھ نہ کچھ انر آگیا ہے۔ اس لئے اس بیں سے احتیاط کے ساتھ اصل ومصفا بانی کے کرفا کہ اُس ٹھا و۔ یاتی کو چھوڑ دو۔ خذ ماصفا و ح عما کے در بوض سادہ دل پاک نیت مسلمان برکمہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں ہم کو تو علم نہیں ہو اور علم نہیں ہے اور علم ایم کو جو کچھ سمجھ استے ہیں وہ تمہارے بیان سے باسکل ہی مختلف ہے۔ اُس کا

کہ بے تک بدایت گراہی کے مقابلہ میں نمایاں ہو چکی ہے رہے و اسلام میری اُمت کے علماء بنی اسر آمیل کے بنیابی کی ان کی ان دہیں دصدیث سلہ تمام فرقوں کے علماء کے نزدیک بیستم ہے کہ اجنہ ادکرنے والاضطابھی کرتا ہے اور سجیح اجتہاد بھی۔ سلمہ جوصات ہے وہ لے لو اور جوگدلا ہے وہ چھوڑ دو ب

یمفدهالات کے تومطابق ہے۔لیکن بارگاہ الٰی میں قابل منطوری نہیں ہے۔اس لئے کہ کا تنز دُوالات کے تومطابق ہرایک ذمه واری خودائسی پرہے جشر کے ون بد عذر نه مناجاتی گاکه دَبِنَالاً نَا اَطَعْنَا سَاحَ تَنَا دَبُكُواْ ءَنَا فَاصَلُو نَا السّبيئلا -

يس شخص حب كويد اطلاع بيني جكى ب كران والانتظر البكاب- وهاس بات كاذمه واربى كراس كى تصديق كرے بالخقيقات كركے اپنى أخردى ذمه وارى كو مسوس كركے اس كا انكاركىيے دومرول كي تحقيقات براس كالحيد وبعروسه كارة مدنه بوكات خيسقات كي أسان تركبيب برسے كرنود مكى بيغام المى حضرت مرزا غلام الحيرة ادباني كى ابنى كنا بي باأن ك فلفاء كى تصنيفات ديجواوراس طرح دیجهوکه مخالفین نے جو بھا اُن کتابوں سے لیکر بیان کیا ہے اُس کی اسلی تنیقت واضع موجلت اورير علوم بوجائے كم خالفين كى مقتبسة عبارت كس سلسله بيان بين واقع بوئى سبعد اوركل ميان كأكيا نشاء ومفادب اورمرى كي بورب بيان كالحاظ سع أسككيا عقايد فالهر بوتيب آیا و عقائدان امی ہیں یا غیران امی آگر عقام صحیح مطابق اسلام تابت ہوں۔ تواس کے بعد اس كى كتابول سے أس كى تعليم كو ديھو اوربيمعلوم كروكم أياتيعليم سيح اسلام تعليم كيمطابق مع یا نبین واگراس کی سبت اطمینان و جائے تو بیصراس کی صحبت یا فتہ جاعت کود کیمو کروہ اُس كَنْعليم بِرُس طرح عمل كرت بين-اس كے بعد آب خود بخود السف تيجه پريني جائيس گے۔ جوآب کومطمنتن کردے گا-اوراس طرح تحقیقات کرنے کے بعد آب اپنی ذمہ واری سے جو فدا كى جانب سے آب يرعا مُدكى من جعمده برآ ہوسكيں گے۔ ورنديا دركھوك كلام اللي و مسن ؞ ٳۧڠڒۻۜڡٙڽڿٛٚڒڽٛٷٳڽۜٙڵۮؠؘۼؿۺٙڐؘڞؘؽۘٵؗؗٷۜۼؘڞؙۘۯ؋ۑٙۉؠٙٳڽؚڟ۪ؠؠڐؚٱڠؠؗؽۄڡۜٵڵۯٮؾؚ لِمُ حَشَرْتَنِيْ اَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًاهَ قَالَ كَذْ لِكَ اتَتْكَ أَيَاتُنَا فَنَسِيثَتَهَا وَكُذْ لِكَ الْيَوْمَ تنسلی تم پر پورا ہوجائے گا۔

بهم ن حضرت مين موعود عليه السلام كه دعاوى و دلا ل عقائد توليم كولات ته ابواب حسوسًا باب جهارم مين اختصار كم ساته ليكن بوضاحت بيان كرديا ب تفصيل كيك آب بمك مسلسله كى مبسوط كتابين ديجه سكت بين مثلًا حقيقة الوحى بحثتى فوح - ازالدا و بام - ارتبين - تحفه كولا ويه ترياق القلوب - نزول أسبح - شهاوة القرآن - انجام المعم الوقسيّت وغيرة صنيفات صريح يح موعود عليه السلام جو بك في إذا ليف واشاعت قاديان سند دستياب بوسكتى بين -

مسيح موغود علببال الم كعنة أرأ فيطبيم كواب بختصر الفاظ بين بدس بمحه ليجيئ كمان كي عفائد تعلیما و همین جوابل منت و انجهاعت کی این گراینا عمل قرآن رُسنّت و حدیث پر تیمار اور اگر کوئی بات جواحادیث و کستنت بین مذمل سکتے تواس کے ملفے صفرت امام عظم ابھنیفہ رحمۃ التعلیہ کے ندم ب برعمل کرنے کی ہدا بیت ہے بھٹرٹ سیح موعو دعلیہ انسلام کے دعویٰ ملیحیت وجہ رویت كى نسبت آب جوجا بن بعد تحقيقات كے نتیجہ اخذكرين ليكن برج موعود كے دعاوى كسولت بقتہ عقالد تعلیم میں اہل سُنت وابھاءت سے آپ مطلنقاً کوئی فرق نہ یا تیں گے۔ آپ کے دعاوى سجيت ومدويت كوصاف ورجيع طريقه برجانجف كى بست بى كم كوسس كى جاتى ب خصوصاً زېرجواب رساله واد ياني مدېب بس اس جائب رخ جي نهين کيا گيا اورزيا ده نرزولان بروريك ندير برصرف كياكياب كرمرزا صاحب فادياني فيبوت كادعوى كردياب راور جوبحمه ختم نبوت کامٹ کر بان زدعام ہے ،اس لئے حضرت سے موعودعلیہ السلام کے دعوی نبوت كافلخله بى احديث سے نفرت سے لئے كافى بوجا تائے - بم في اس جاب بين اس مسئلہ بر باب دوم میں بحث کرے واضح کر دیا ہے کہ ہم رسول مقبول صلی الله علیہ سلم کے خاتم النب بن اصف برایان رکھتے ہیں- اور س طرح دومسرے فرق اسلامیداس تفظ کی تفسیروتر جمدیا ناویل کرتے ہیں آسی طرح بلکہ اس سے کشر ہم مجھی اس کی نا ویل کے قائل ہیں اور ہماری ناویل بانسبت دومرے فرقول کی ناویل سے زیادہ قرین عقل واوب ہے ، باقی رہاضتم بنوت کا خیال - وہ ایک ايساخيال بب بوبظام ربني اسرأتيل سيفتقل بُوا سبع-

بنی اسرائیل حبن قسم کی تمتر دقوم تھی وہ ظاہر ہی ہے جِنا بجہ قُرانِ باک سی معلوم ہوسکتا کہ کرحضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے بعد ہیلے پہل اسی قوم نے" نبوت" کوختم کر دینے کا ران آیات کو باربار برطیق قرمعلوم بوگا کر ببود کو ان کی اس حاقت برکس طرح شرمنده کیا گیاہے۔ کہ تم قر بنوت سے اس قدر بیر اربو کر جب نبی دیوسف علیبالسلام آیا قواس کے نشا آتا وصدافت میں شک ہی کرنے رہے۔ آکر عبلا گیا آوا تُنده کے لئے بداصول بنالیا کہ جا استحقیقی ہوگئی۔ آتن که کوئی نبی نبیس آئیگا۔ اللہ تفالی فر ما تا ہے کہ جو لوگ اس طرح شک میں پڑے رہتے اور زیاد آئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آئیکو گمراہی میں رہنے دیتا ہے۔ بیروه لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی آیات میں بغیر سی معقول قطعی دلیل کے جھکٹر اکرتے ہیں جو اللہ اورا بمان والوں کے نزدیک نبایت نالیس ندیدہ چیز ہے۔ اس کے بعد عام آصول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح متنکبہ اور جبار قلوب پر نہر لیگا دیتا ہے واست خفرالٹ کی کرتے ناکہ آئی ڈیک کا دیتا ہے واست خفرالٹ کی کرتے ناکہ آئی ڈیک کی کہ ایک تراک کے انتخاب واست خفرالٹ کی کرتے ناکہ آئی ڈیک کا دیتا ہے واست خفرالٹ کی کرتے ناکہ آئی ڈیک کی کو کرنے کی کرتے ناکہ آئی کرتے ناکہ ناکہ ندا کہ دیتا ہے واست خفرالٹ کی کرتے ناکہ آئی کو کہ ناکہ ناکہ ندا کہ دیتا ہے واست خفرالٹ کی کرتے ناکہ آئی کرتے ناکہ ناکہ ناکہ نے کہ کہ کو کرتے کا کہ دیتا ہے کہ استحاد کی کرتے کا کہ دیتا ہے کہ دیتا ہے کہ بندی کرتے کا کہ دیتا ہے کرتے کا کہ دیتا ہے کہ بیا کہ دیتا ہے کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کرتے کا کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کرتے کا کہ کرتے کا کہ دیتا ہے کہ کہ کی کہ کے کہ کہ کرتے کا کہ کرتے کا کہ کی کرتے کا کہ کرتے کی کرتے کی کرتے کا کہ کرتے کا کہ کرتے کی کرتے کا کہ کرتے کیا کہ کرتے کا کہ کرتے کا

پس بہ بیان کر نبوت ختم ہوگئی کو ئی نیا خیال نمیں ہے۔ یہود یوں نے ابٹداد ہی سیاس خیال کورائج کیا ہے۔ یہمان تک حضرت موسی علیدالسلام کے بعد مجمی انہوں نے بیرع قلیدہ بنا لیا تعاکم اس آن کَلْ نَبِیّ بَعْدَ مُوسِی ۔ رمسلم اللہوت جلد م صنط

که بے ننگ اس سے پہلے (یوسف علیہ السلام) تمہارے پاس کھلے نشانات کے ساتھ آئے تو تم اس کی بائوں یں نشک ہی کرتے رہے بہماں تک کرجب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ اب الشراور کو ٹی نبی نہیں پھیجے گا۔ اسس طرح احتٰد نغلے گرا ہی میں رہنے ویڈ نیا ہے اُن کو جو زیا و تی اور فنگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جوالت کی آینوں کے بایے میں بغیر شخص اس طرح وان میں بغیر سے اس طرح وان میں بغیر سے اس طرح وان جرموں کی پاداش میں) مگر کردیتا ہے اسٹر تعالی ہرایک شکر ورجبار قلب پر د نبیباع می کے اے ہمارے وب ہمارے دب ہمارے دب ہمارے داب کرموں کی پاداش میں) مگر کردیتا ہے اسٹر تعالی ہرایک شکر اورجبار قلب پر د نبیباع می کے اے ہمارے دب ہمارے دب ہمارے داب کا دب کو دب ہمارے داب کی بادر کی بادر بیا تھے بعد ٹیوسے نہ ہونے دیجیو دیک میں کا موسائی کے بعد نبی نہیں ہوگا در سلم الشوت منگا)

سورة جن واحقاف دونوں میں یہ اشار و استا ہے کررسول مقبول صلی التی والم کی بشت کے فیل اُسٹر میں یہ اشار و استا ہے کہ رسول مقبول صلی استی کے خیا اُسٹر کی میں یہ کی اسٹر کی بنی یا کتاب نہیں آئیگی جنائی ہور کہ جس کے الفاظ یہ ہیں ،۔ " وَ اَنْ اَسْتُ مُ ظَنَّ وَ اُسْتُ کَا ظَنْ مُنْ اَنْ کَا اَسْدَ اِسْدَ اَسْدُ اَسْدَ اَسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اَسْدُ اِسْدُ اللّٰ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ الْسُدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ اِسْدُ ال

اورسورة احقاف كالفاظ اسى قوم جن كى زبان سع حكايتًا اس طرح اداكت كفي بين الكافرا ياقة مَذَا إِنَّا المَهِ هَذَا فِي الْمَا الْهِ وَالْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُوالِمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

بساس طرح سے بدخیال کراسلام میں نبوت ختم ہوگئی اسرائیلیت کا انرہے۔ کبوکر کوئی صیح حدیث الیسی نمیں ملتی یعب سے ظام پر بوکہ نبوت نی نفسہ من کل الوجوہ اُمست مرحوم ہیں بندکر دی گئی ہے۔ قرآن پاک بیں آپ کو صرف خاتم النبیین کہا گیاہے یسواس پر ہما را ایمان ہے اور ہم تصفرت میں اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بقین کرتے ہیں بینانچہ سلسلہ احتربہ میں اخل ہونیو آ بشخص کو حضرت امام جاعت احتربہ کے ہاتھ پر ہمیعت کرتے وقت یہ اقرار کرنا بیر تا ہے کہ '' میں استحفرت علی استرعلیہ و کم کوخاتم النبیین یقین کرو گیا" ہل خاتم النبیین محیم فیصوم کے شعلق ہم بر

که اور الهول نے گمان کیا جیساکہ تم گمان کرتے ہو کہ انٹرتعالی اب کوئی دسول نہیں بھیجے گا دسورہ جن ) که انہوں نے کہا ہے ہماری قوم ہم وہ کتاب شن سے آئے ہیں جو ہوئی کے بعد نازل کی گئی ہے اور پہلے کی ب باتوں کی تعدیق کرتی ہے جن کی طرف اور سیدھے داستہ کی طرف رہنما ٹی کرتی ہے - دیلیے عم) سلے کہوکہ بنی کریم ماتم الا نبیا دہیں اور مذکموکہ آب کے بعد کوئی نبی نمیس ہوگا دحدیث ) کسے ہیں کہ دوسری تمام ہوتیں تم ہوگئیں۔ اُمت محرید یہ صرف محری بوت باقی رکھی گئی ہے۔

یعنی ربول مقبد ل معلم کی اینی بوت ہی باقی ہے۔ اور آپ کے شیخ آپ کے ور شہ کے طور پراسمقام کو

عاصل کرسکتے ہیں۔ اس لئے وہ اُمتی بی ہو سکتے ہیں۔ البتہ کوئی صاحب شرع جدید بنی نہیں اسکا۔

جو شریوت محرکے بیدہ نبوت محرکہ کا فیصان بوت جالت اور ہم سیمجھنے سے قاصر ہیں۔

کرحفرت ربول مقبول ملی الشیفلیہ وہ کم کا فیصان بوت اب باقی نہیں رہا۔ اور آپ کی اتباع کی

بدولت آپ کی اُمت بیں مقام نبوت اب می کوئی بیں مل سکتا۔ برغور کرنے کی بات ہو کہ التہ لیکا فروز اند نماز ہیں سورہ فائح رہوت اب می کوئی ہوائے۔ اور صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ

وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ فائح رہو ہوئے کہ بدارت کرتا ہے۔ اور صورۃ فائح میں ہم کورا ہے کہ

الیق کر اللہ شکت قیام کی دعائے والوں پر تُوسے انعام فرمایا ہے۔ کبیا انعام وہ انعام جس کا

ذکر سورۂ نسام کی آیات میں ہے :۔

کے ہم کوبید صدراست کی رہما آن کر۔ سے ان اوگوں کے درست کی جن برتوسف انعام کیا سلاجن پرالتی انعام کیا بعسی نی اس می العمال کیا بعدی نی استرائی میں مدیق اورت بیدا ورسالی اور سالی الاگر کا انتخال ہے جس کو جا بہتا ہے وہ دیتا ہے اسورہ جمعی

کی ساری روحانی آل واولاداس عربت کوحاصل کرے حضرت مولی علیه السلام ایسے ہی لوگوں کو جو نیوت جیسی نعمت کوعام نہیں کرنا چاہتے تھے فرلتے ہیں کہ: ۔

أككاش بيواه ك سارى بندس بني بوت اوربيواه ابني رُوح ان سب من داليا " ركنتي بال آيت بن

المنود مسر المستى ابن مريم اسرائيلي نبي كى المرسع قطعًا منكر بين - ك بعداز خلا بعشق محت مخترم + كركفسداي بود يخداسخت كافرم يس بهارى نسبت يمشهوركرناكرحضرت رسول فيول سلى الدعليه وللم كے خاتم النبيين بو سينكر بين- إيك صريح انتزار اورانهام ب اوريم كوات رنعالي بريهوسه بع كروه أيسه فترين آ کوہمی بغیرر سواکے منجھوڑے گا-اس انہام اورالزام سے برات کے بعد صرت مرزاغلام احزیمات قاويا نى كا دعوىم سبحيت ومهدويت براه راست فابل تحقيق ومنقيد مهوجا تاسب اوريم في كذشته الواب بي ان دعاوى و دلاً كل كو د اصح كياب ان دعاوى و دلاً مل كوييش نظر كفكريد امراطرين كے لئے قابل غور ہے۔ كرتم كل مسلمانوں كى عام واغلب حالت مذم بى اور سياسى دونوں بيلو ول سے کیا سے کیا ہوگئی ہے۔ اور ہیانانداس بات کامقتصنی ہے یانہیں کرسلمانوں کی اندرونی و بیرونی اصلاح کے لئے خداکی جا نہیے کوئی انتظام کیا جائے واگرز اندسی صلے کو بکارر وا ہے نوا ب کاکام ہے کہ اُتھیں اور اُس کو الاسٹ کریں۔ زمانہ کی پکارے سننے اور سمجھنے کے کئی طریقے ہیں۔ آسمان بھی ندا دیتاہمے اور زمین بھی بیکار رہی ہے۔ آسسمانی ندا احب امر خلکی سے ۔ اور زمینی ندانجوم الارهن رعلماء شعراء مفکرین ) سے آرہی ہے۔ اجرام فلکی کی ندا ہیں سے زیادہ فالل سماعت وه صدا اجرام فلكى بع حسى فسبت حضرت رسول مقبول صلى التدعليه وسلم زمان بعثت مدى وسيح كم نعلق بايس الفاظين كونى فراتى تمى " إنَّ لِمَهْ وَيَهُ أَيْ مَن كَمْ ' تَكُوْنَا مُنْ ذَخَلَقَ السَّمْ وِتِ وَالْا رْضِ يَنْكُسِفَ الْقَمَ وَلِا قُلِ كَيْكَةٍ مِّنْ تَمَضَانَ وَ

س کے بعداب زبانہ حال بیں دوسرے اجرام فلکی کی ندا کے متعلق لا مور سے آگریزی خبار " ٹربیون" کی مرجولائی اشاعت کو دیکھئے جس میں ایک نجوجی نے ایک صنمون سٹ لئع کرایا تھا جس کا اردو ترجیحسب ذبل ہے یا خبار فرکور کے صنمون کی مصدقہ نقل بھی ہم نے حال کرایا تھا جس کا اردو ترجیحسب ذبل ہے یا خبار فرکور کے صنمون کی مصدقہ نقل بھی ہم نے حال کرلی ہے جو ہمارے پاسم محفوظ ہے ۔ انگریزی عبارت لکھنے ہیں لیتھو کی طباعت ہیں کہجے شواری میں ہے۔ اس لئے ہم اُرد و ترجمہ درج کرتے ہیں : —

مرست المرائد من المرائد المرا

علم دقاتی کے کچھ تقین کا اس براصراری کرنت الیمین کلمته الله کا ایک نیبانطور اورزبین برخوا کا ایک نیاا و نامیر گابوانسانبت کیلئے وہ کچھ کر گیابو سے نے اپنے زمانہ بین کیام تعقین بنالا بین کہر ، ۱۹ سال بعد ایک نیا بُرھ باسیج پیدا ہو ناسیع جو دنیا کو ایک اعلیٰ زندگی کے لئے بیدارکر تاہے اور لوگوں کو وہ اعلیٰ علم دیتا ہے۔ بوصدیوں کک صف بچندلوگوں میں

محدود ہوتا ہے"

پین اسی طرح آسمانی ندائین تو آجیس عضرت شی مآب کی مسان نبوت سے اسی تصدیق بو کی و زماندموجوده کے نبخوی اس کی تصدیق کر چکے - اس کے بعد زمینی صدا و کو کسینے آ مگر کیا آب سمجھتے ہیں کہ بیچ ہے انسانی صدا کے سوا اور کوئی غیر همولی صدا تیں زمین سے بلندمول گی ؟ آب سمجھتے ہیں کہ بیچ ہے انسانی صدا کے کیسے ؟ زمانہ کی پکار کے بہی معنی ہیں کہ زمانہ کے لوکتے اختیا آگرایسا ہوگا تو آب آس کو بمجھیں گے کیسے ؟ زمانہ کی پکار کے بہی معنی ہیں کہ زمانہ کے لوکتے اختیا آپوکر پکار آخی سے بینانچہ اب ایسا ہی مور ہا ہے ہوگر پکار آخی باز کر استانی مور ہا ہے ہوگر پکار رہا ہے کہ آب ہے وجمدی کو آجانا چا ہم بیٹے بینانچہ علمامومشائخ صدیوں سے سے جہ وجمدی کا شدیدانتا کا رکہ ہے دورا بینے انتقار ارکو پہنے انتقار ارکو سنتا ہے وجمدی کا شدیدانتا کا رکہ ہے اورا بینے انتقار ارکو میں جودھویں صدی ہم بی نبوی صلح ماک محدود کر دیا ہے - نواب صدیق حسن خانصا حب مرتوم کے اپنی تا برجم المور و سے انفاق انت و اوراس کے قبل صلاح کتاب مذکور میں کھا ہے کہ : - مدیجمار دیم ظہور و سے انفاق انت و اوراس کے قبل صلاح کتاب مذکور میں کھا ہے کہ : - مدیجمار دیم ظہور و سے انفاق انت و اوراس کے قبل صلاح کتاب مذکور میں کھا ہے کہ : - مدیجمار دیم ظہور و سے انفاق انت و اوراس کے قبل صلاح کتاب مذکور میں کھا ہے کہ : - مدیجمار دیم ظہور و سے انفاق انت و اوراس کے قبل صلاح کتاب مذکور میں کھا ہے کہ : - مدیجمار دیم ظہور و سے انفاق انت و است نام میں است نام ورکنہ یا برسرصد جمار دیم کے درب سے دیا ہم ایسال از ان تہ نال شور شرکور بی انہم کر درب سے دیا ہم میں میں دیم میں میں دیم کر درب سے د

اس کے بعصفی ہ ۳۹ پرتحریر فراتے ہیں کہ:-

ود بالاجال این قدر مے توال گفت کرزمان فاطمی نستظر قریب الحصول و مرحوالقرب است زبراکه برآ گنده نزد باک و مرفالت بعید مے باشد و وقوع امارات مغری بجیعها و تغیر ظیم عالم واہل عالم وضعف تام اسلام و رفع علم وشیوع جسل وکٹرت فستی و فجر رون فس وحسد و حکت شدید مال وقص جم بت در محصیل اسباب معاش و ذرول کی از دار آخرت و ایتار کامل دنیا براخری امارت جلیه وعلامات بتینه فرب زمان ظروراوست "

نیزاسی کتاب کے صفحہ ۱۷۷۵ پر حضرت الم مهدی کے شوق انتظار میں روایت ابن عباس اللہ میں سے دیر فرمانے ہیں: ۔۔۔

"من اولی ترم بایس تمنّا از طائوس رحمدالله ننالی زیراکه زمان وسع از زمان ظور فاظمی موعود بعد تمام واشت و زمانه من انشاء الله بمعنان زمان اوست اگرج تعیّن وقت محمح اشده اما لا بدا قرب است از زمان وسع وکل ما بوات قربب "

يه وه بكارب جعلماء اورشاتخين كى زبان سے بلند ہوئى ہے-اس كے بعد شعراء كى يكار

مسلمانوں کے مشہور قومی شاعر مولانا حالی نے اب سے بهت عرصه بہلے قومی جذبات و

امرت ببترى أكي عجب قت براب بردنس میں وہ آج غریب الغرباء ہے نوداج ومهان سرام فقسراء س اب أس كى مجالس ميں مذبتى ندوياہے اب اُس کانگھبان اگرہے توخداہے اس دین بین خود تفرقه اس کے بیر اسمے اس دین میں خود بھائی سوائب تی جلام اب بنگ جدل جارطف اس بیاسم وه عرضة تبغ جب لا دسفها عه ببارول من محتفظ مذيارون مين فاسب اک دین ہے باقی سووہ بے برک فواسم برنام تری قوم کا بال اب بسی بڑا ہے مترث سے لسے دور زمال میدٹ رہاہے ادباری اب گوشج رہی اس میں صدایے بنجه كوب إباركرك أبتحف سيرياب بیرایه تبایی کے قریب آن لکلہے خطروں میں بہت جبر کاجمال کے گھراہے کے الاليك دعاتيرى كالقسبول خسله

تشنكى وطلب كا الهاراس طرح كباسه :-اسے خاصہ خاصان رسل وقت دکھاہے جودين بلرى شنان سيه أنكلا تضاوطن سي جس دین کے مرعو تھے بھی فیصر دکسری وه دین بونی برم جهارس سے براناں وه دبن كه تحا شرك سے عالم كانگسال بولفرنے اقوام کے آیا تھا رمٹا سنے حب دبن نے تھے غیروں کے ل اکے بلا جودین که ہمسدر دبنی نوع بسٹ رنھا جودین کہ گو دول میں پلا تھا تھما کے جهوان بساطاعت انشفقت محطرون دولت بح دعزت نفضيلت ننهنرب گوقوم می*ں تبری نہ*یںاب کوئی بڑائی وربي كمين بدنام بمي مطبعات مذاخر جس فعركا نفاسر بفلك مسبدا قيال ركيشن نظراً تانهيس وال كوتى جراع التج فراد ب اسكشى أتمت ك مكمهال كرحق سي دُعا اُمْتِ مرحوم كے حق میں تذبيب رسنيطاني مارے نميس كوئى س ب لیندموجوده ستمه فلاسفروتومی شاعر داکٹر میراقبال کی بکار مھی تسٹیئے۔ وہ اپنی ھالنیھ منیف صرب کلیم''

یں کھتے ہیں کہ ۱۔

یه دورا بین برامیم کی تاش میں ہے + صنم کدہ ہے جماں لا اِلٰہ والّا استد یعنی سلمانوں سے ایک فلیل استربیدا ہوگاجس کی ٹاش اورس کا انتظار موجودہ زیا مذکر رہاہے۔ یہ تومسلمہ قومی شعرائے نے بھرسلہ قومی شعراء میں سے بھی بعض کے جینے و بکار کے نمونے طاح ظام جوں: -

اخبارٌ وطنٌ لا مودمتی مطاف مرکی اشاعت میں ایک نها بین اضطراب انگیز نظم شائع موتی تھی جبس کامطلع نتھا : -

> یاصاحب الزمان بظورت مشتاب کن عالم زدست دفست توبا در رکاب کن

اخبار تمیسندار معرضه - مارچ هم الله ین ایک صلح کی آرک عنوان سے ایک ظلم م شائع بوتی تعی حس سے خاتمہ کا شعریہ تھا :-

تفوالے آ۔ زمانے کی امامت کے لئے مضطرب ہیں تیرے شیدائی زیارت کے لئے

حال کے دواور شعراء کی قومی یکار کوسٹ بیجے - جواخیار افضل مورضہ ۱۹ یجنوری ساماء م

یں شائع ہوئے ہیں :-

منه کمال بائے مُنہ و کھانے کا اور بیمطلب ہے اس فسانے کا آچکا ہو خضب نھا آسنے کا اب نہیں وقت آز مانے کا باطسہ یقہ بت ا کبلانے کا باطسہ یقہ بت ا کبلانے کا بہمہ پتہ دیجئے مصکانے کا اسس کی بجمری نہیں بنانے کا آب کب آئیگا وقت آنے کا آب کب آئیگا وقت آنے کا م فداسه دع اکریں کیو بحر اب غرض پرہے اس کھانی سے کیجئے اب دعاکہ اے مالک ہوچکا امتحان صبر و رمنس بھنج آب امام ہسدی کو بھنج آب امام ہسدی کو اے امام الزبان! کھاں ہی آب اب نہ آئیں گے آپ توکوئی جسلد آ جائے ہو آ نا ہے ریجے اک جمان ہے مثنات ایک انگھوں پر بھا نے کا بہت ایک انگھوں پر بھا نے کا بہت ایک کھوئے کا بہت ایک کھوئے کا بہت ایک کھوئے کا بہت کا بہت کے کھوئے کا بہت کا بہت کے کھوئے کا بہت کا بہت کے کھوئے کی بہت کے کھوئے کی بہت کے کہت کہت کے کہت کہت کے کہت کہت کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کہت کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کہت کے کہت کہت کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کہت کے کہت کے کہت کے ک

آنیوالے عجب انداز عجب شان سے آ بیک دیکھلنے نئے سامان سے آ تیوالے عجب انداز عجب شان سے آ تیک موحود بیں کون آئے گا تیب راجلال جو تکلیف نذ فرمائے گا بیک رحمدی موحود بیں کون آئے گا رسیمآب )

نبچومی وعلمار وشعرا دی افکار آب نے ملاحظہ فرمائے۔ اب مسلمانوں کی موجودہ حالت کے متعلق اخبار نولبسوں کے خیالات بھی دیکھ لیجئے :-

« زمیسنداز "مورضه ۱ استمبره <mark>۱۹ بین حضرت رسول قبول صلی ادلت علیه دسم کی جاب</mark> سے مسلمانان بهندکو مخاطب کرکے تحریر خرمایا کیاہے کہ :-

روتم كمالت قوميرى أمن بو مگركام بهو داد اور بُت برستوں كے كرت بوتمهارا منيوه و بى بور با بيد بوعاد اور تُمودكا تھا كر رب العالمين كوچيود كريعل، يغوث، نسر اور يعوق كى برستش كرر بير بورتم بيں سے اكثرا يسے بيں بوميرى تو بين كرتے بيں يُك اخيار البشير الما وہ ديم برها 19 مركى اللاعت بيں وقمطراز بين كد: -در بعث بيغير آخر دمان كقبل عيسا بيوں اور بيوديوں ميں جو فرقه بندى تھى الن

كى تارىخ أى الماكرير هو داورى براج كى علماء اسلام كالكن سعمقابله كرور لا صاف طور برزابت بوجاتا بدكرة جربت سع علماد اسلام كى جوحالت ب و وفولو بداس زمان كى علماء بيوداور نصارى كا "

اخبار" الجمعية" مها-ايربل المعالمة المتابع كه:-

و دفعنہ پردہ اُ اُٹھ گیا ، دنیاکو صاف نظراً گیاکہ اُمت مسلم اُگرکسی جنعے منیرازہ اورکسی بندھی ہو آج کی ام سے تو آج محمعنوں میں اُمت مسلمہ ہی موجودسیں ہے اورکسی بندھی ہوئی کا نام ہے تو آج محمعنوں میں اُمت مسلمہ ہی موجودسیں ہو کے والے ہیں ۔ چند مشکی ہُوئی معیر یں ہیں جن کا ماکوئی ریوڑ ہے ذکا کہ بان ؟

اخبارٌ وطن" مورخه ۱۳-جون من<mark>۱۹۳</mark> ئى كايېرځېلە فايل ملاحظەسىپەكە: -

" مسلمانوں كى موجودك ق وتباه حالى اور درما نرگى كاسبب برہے كروه ابين

ندسب سے روز بروز بیگ نے ہوتے جاتے ہیں۔ اُن کے احمال بے حد خراب مجلکے ہیں۔ اُن کے احمال بے حد خراب مجلکے ہیں۔ اُن کے اخلاق لیست ہیں۔ اور مجام اسلامی ایم کی اثنا عت میں انکھتا ہے کہ :۔ اخبار "مدینہ" بجنور ا ۲- دسمبر السلامی کی اثنا عت میں انکھتا ہے کہ :۔

سے دالست کریں جس کے ہم بیروندیں ہیں۔ ہم کو دعوی ہے کہ ہم سلمان ہیں۔ لیکن ہمارے کا مرسلمانوں کے نمبیں ؟

بهی اخیار بیم میم رسالا المائم کی اشاعت میں اکھ جبکا ہے۔ کرشاہ نعمت الشرولی کی نظم کے ایک شعر کے مطابق الفاظ "کُنْف کی اشاعت میں اکھ جبکا ہے۔ کرشاہ نعم در مطابق الفاظ "کُنْف کَ کَنْف کَ سے بقاعدہ جمل جلور جہدی کا زمانہ معموس جور ہی ہے کہ المام جو تاہدے ۔ اور حالت موجودہ میں اس بات کی سختی سے صرورت محسوس جور ہی ہے کہ امرا غیب کی بہت جلد جلور ہو :

یرتوم ندوستان کے علمادواخیارات کی پکارہے۔ ہندوستان کے باہر کے علماء مصروت مے جندوستان کے باہر کے علماء مصروت م کے خیالات سماعت فر مائیے۔ دہلی کے مشہور "صوفی" اخبار لولیس نواج حسن نظامی صاحب نے ممالک اسلامیہ کے علماء مشاسخین کی تو قعات اسسان میں کھا ہے کہ:۔ جدی علیہ السلام کے ملک دیا۔

ر ممالک اسلامیہ کے سفریس جننے مشائخ اور علما رسے ملاقات ہو ٹی تیں نے انحو

امام مدی کا بڑی بیتابی سے منتظر ایا یشیخ سنوسی کے ایک فلیف سے طاقات ہوتی اُنہوں نے تو یمان کک کمدد باکر اسی سلام میں امام مروح ظاہر ہوجائیں گے یہ

(الجديث و بالجنوري ظافية بحاله العبار فاردق مورض بيون

علامرر شيدر ضاابن كتاب الوى المحدى كم مغم ١٩١٠ يرتخرير فرات بي :"ان الاسلام ليس له زعامة والاجماعات تبث دعوت فكلا دولت تقيم احكامة و تنفد حضارت بل صادا لمسلمون في جملتهم جمة على الاسلام وحجابًا دون نور ه "

'' یعنی اسلام کے لئے آج نہ قائر ہے نہ ایسی جاعتیں ہیں جواس کی اشاعت کرہی ہوں - اور نہ ہی کوئی حکومت اس کے احکام کو قائم اور اس کے تمدّن کو نافدگر رہی ہے بلکم سلمان نی انجلہ اسپنے حالات کی بناء براسلام کے خلاف دلیل مِن رہے ہیں - اور اس کے نورسے روکنے کا ذریعہ ''

اسی طرح علّامہ امیر کی سب ارسلان اس سوال کاجواب دیتے ہوئے۔ کے مسلمان کیو وقع سری قوموں سے بیجیے رہ گئے ہیں۔ اس کی دمہ واری علمار بر ڈوالتے ہوئے علمار وقت سمے تعلق تیے پر فرواتے ہیں کہ: --

"اتخذوالعلمهنةللتعيش وجعلواالدين مصيدة للدنيا قسوغواللفاسقين-يمن الاهم الراشنع موبقاتهم واباحولهم باسسم الدين خرق حدود الدين هذا والعامة المساكين هندوعون بعظمة عائم هؤلام العلماء وعلومناصبهم يظنون فتياهم صحيحة وأراهم موافقة للشريعة والفساد بذلك يعظم ومصالح الامت تذهب والاسلام يتقهقم والعدويعلو ويتخح حل هذا اثمه في دقاب هؤلاء العلماء "

یعی انہوں نے علم کومنشیت کا ذریعہ اور دین کو دنباکھانے کا اُلہ بنا لیاہے۔ اسی سے بدکارامراء سکے سلتے دین سکے نام پر ان بدکا ریوں کو جا ٹرز قرار دیا۔ اور دین کی جدودکو تورا درا نحالیب که عام لوگ ان علماء کی پیکر ایول کی براتی -اوران کے بلن بر مقاتا سے دھوکہ خوردہ ہیں - وہ ان کے فتو لے کو سیح اور اُن کی آراء کواسلامی سندریوت کے مطابق سیحقتے ہیں - اسس طرح سے روز بروز فساد برا مدر باہیے اور مسلما نول کے فائد میخش امور صنائع ہور ہے ہیں - اسلام کا قدم تنزل کی طوف جار ہا ہے - اور دشمن غالب ہوکہ دلیر بن رہا ہے - استمام کا طاب کا گردن پر ہے ۔ اور دشمن غالب ہوکہ دلیر بن رہا ہے - استمام حالت کا گناہ ان علماء کی گردن پر ہے ۔ استمام حالت کا گناہ ان علماء کی گردن پر ہے ۔ ا

و کاکٹر مختر حسیبن بھیکل ایڈریٹر اضیار " السباست" قاہرہ اپنی کتاب " حیات محیر مسلی اللہ م علیہ رسلم "کے دیبا جہ کے صفحہ ۱۲ بیں لکھتے ہیں کہ :-

"ولقد تسراكم هذا لجهس على مرالقرون وفامت له فى نفوس الاجبال تا نيسل واونان يحتاج بخطيم ها الى قوت روحية كبرئ كقوة الاسلام اول ظهورة" كرجالت صدما سال سعانسانى د ماغوں برس تسطم و كي ہا وراس كے مجسمے اور بحت انسانى قسلوب بين اس مضبوطى سے گڑ ہيے ہیں۔ كران كے باسش مرف باسش كرنے كے اللہ برت برقى روحانى قوت كى جيساكر، بندائے، سلامين باسش كرنے كے لئے برت برقى روحانى قوت كى جيساكر، بندائے، سلامين فالم بريمونى تعرورت ہے "

علامه طنطاوی ہو ہری سور ۃ الفاتحہ کی تغییر کے صفیط میں کھتے کر بہ۔
"واعلم ان ھذا لذمان ھوالصالح لنظہ ورالمقصود من القائن فی بلاد الاسلام بی درانہ دنیائے اسلام میں قرآن کے حقیقی مقصود کے ظور کیلئے مناسب زمانہ ہے "
زمانہ کی اس مالت وضرورت اور مصلح کی طلبی کیلئے عام پکار کو پیش نظر کھکر حضرت علیا ہی ہی می اسلام کی اُس زجرو تو بینے کو طاحظ فر ما نہیں ہو آ ہے اپنی بعث کے وقت علما دیمود کو فرمائی تھی :۔
" شام کو تم کہتے ہو کھلا رہے گا کبونکہ آسمان لال ہے۔ اور صبح کو بدکہ آج
آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلائے ۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیر
کرنی مائے ہو گرز مانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کرسکتے ہے۔
کرنی مائے ہو گرز مانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کرسکتے ہے۔

رمتی بأب ٢ أيت ٢ وسل

" جب بادل تجيم سے اُسٹھتے ديجھتے ہو۔ تو فورا کھتے ہو کرمينہ برسے گا۔ اور ايساہی ہو ے - اورجب تم معلوم کرتے ہو کہ د کھنا جل رہی ہے - تو کستے ہو کہ لو چا گی -اور ایسا ہی ہوناہے۔ اے ریاکارو! رین اورآ سان کی صورت میں توامت یا تکرنا تمہیں تاہے۔ بیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا - اور تم ایپنے آپ ہی محیوں فيصله نبين كريلية كرواجب كيام " (لوقا ماه تامه)

حضرت عيسى علبه السلام كان اقوال كم طابق زاية كي موجوده حالت ديجه كرآب خودكو أي حكم لكائيك رمان كياچا بتا ہے-آيا يہ جا بتا ہے كه باركا والدى سے سلمانوں كيلئے كوتى مددآت بابرها متاب كر بصداق وكوره مين كهاج "كونى مزيفسند بيداكيا جائ ؟

اسے نهیب صدبوں سے میسے وجہدی کا انتظار ر اسپے ایسا انتظارکہ بزرگان دین نے آئی خدمت كيلئ دعائيں اور آرزوئيں كى بين خصوصًا اس اندين فتظرين كايدانتظار اشدمن الموت كَنْ كَل اختيار كركباب واورانى مدك شوق بن سلمان مفكرين اورعلاء يكاراً مفيري كمسلمان كى اصلاح اب اسى يسب ككوئى دينى مركز وعمارت ايسى فاتم بدس برجُكم مسلمان متحد موسكين. اس شوق میں مختلف صوبوں میں امار نیس فائم مرد تیں اور ٹوئمیں جس طرح بیجاب میں بیرجاعت علی ن بمصاحب اور دومسرے بزرگوں کاحشر بھوا بہمار ہیں اگر جبد ابھی نک برائے نام امیر شرمیت کا عهده بافی ہے۔ گروہ اپنا سارا انرومندب کھوجیکا ہے۔ان امارتوں کا قیام ام مهدی وسیح موعود کے انتظار ہیں اس دیوائی عشق کوظام رکریاہے۔ بوجنوں سے لیلی کے فراق میں ظام موثی تھی • كەرپىخنىكىن قلب كے لئے وہ زين برّبار باربيلىٰ كا نام *لكھ كرمٹ*ا تا رہتاً تھا۔

خاطرخود راتستی ہے دہم

و پر این در این مسیرا نورد | در بیابان عمث منبشسته فرد كفت مشق نامرسيكي ميكنم

يه جنگل ميں پيلنے والے ايک شخص نے محبول کو ديکھا کروہ اکبلاجنگل ميں مگين بيٹھا تھا۔ ريت کو کاغذاور انگلي کو فيلم ښاکم ی کے نام تخریر کھر ہا تھا۔ اس خص نے کہا گے مجنوں آوکس پر فراہ متہ سے کس کو خط اکھ رہا ہے ؟ اس نے بواب دیا کہ بس لیا کے نام کاشت کروابوں ادراسے دل کواس طرح تستی دے داروں ﴿

یسی مالسلمانون کا آج کل مدی وسیح موعود کے شوق کے انتظاریس مور اے کہ أن کے شان وعمدہ کی نقل کرے ہرصوبہ میں امارٹ ٹنسر بیت قائم کرتے ہیں اور نود ہی ملاقیتے بي اور ابيخ جنون عشق مين الخمست بين كرس امت كوده خود قائم كرنا جاست بين جب وه المت خداكي جانب سعقائم بوكرسامية جاتى بعد تواس سعتسفر بوجات ين -مسلمانوں کی بیرصالت اس ساگر نیرہ کی طرح ہے جو بانی کے لئے العطش العطش کرتا ہے۔ ليكن جب إنى سامنية الهد تواس مع جمجك جا تاب واوريج بجك اس كوما برحيات سع محروم رکھتی ہے جس کا دہ بعدر شوق طالب تھا۔

يَاكَسُرَ وَّعَلَى الْعِبَادِ عَمَا يَا رَبْهِم مِنْ لَا سُوْلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِعُونَ ایک طرف زمانه کی اس نشنگی اور طلب ویکار کودیکھو،اور دوسری طرف علماء کی بایمی است اورعوام كى شدّت بهالت كود كيمو توب اختبار دل يكاراً مطّع كاكركوني مسلح كوئى امام آنا جابيت چوان نزاعات باہی کا خاتمہ کرسکے مولاناروم نے ہرزا ندکے لئے ایسے دستگیر، اوی اورمدی کی ضرورت کوبڑی وضاحت سے اپنی مشہور مٹنوی کے دفتردوم میں بعنوان "بیان منازعت كرون جماركس جمت أنكور بابمدكر بعلت أكته زبان يحدكررانى وانستند ببيان فرماياب. جس كا تواله بهم باب چمارم ميں وے چكے ہيں-اوراس كے بيندمزيداشعار جواس موقعة كيك صروری ہیں معدر جمہ یہ بلی جمہ

ا بولى سے مرغوں كى ده واقف بتوا

يور المال كرسوك مضرت بناخت الوزبان جَمله مُرغان راستناخت ہوں سلماں ہوسوئے معزت گیا

ملہ بندوں کے حال پر بڑا ہی افسوس ہے کہ ان سے باس کوٹی ایسارمول نبیس آیا جسکی انونے تفنیک کئی ہو۔ سیاع) سے کیا ڈاکٹرمراقبال بومولانا روم سکے روحانی ٹاگرد ہونے کے دعویدار ہیں۔مولاناکی سَفّے عرفان کی اسس مُسرِ بلي آواز كوسِين اورسمجھنے كى كومشش كريں كے ج كيا مولانا كايبروحاني اور ايماني فلسف ڈاكٹر سراتبال ك سنيالات بركونى الروال سك كاع اسكاس إوه اسي منا مفاند خشك معنا ين كامقابله رج مارس خلاف کیمے گئے ہیں) مولانا کے اس روحانی راگ سے کرسکتے حس کی ہرتان آسمان پرجاتی اورایک نور ایفماتدلاکرول بربرتی ہے ،

انس بگرفت و برون آمد ز حبّگ متفق ہیں اورنہ بیں کرتے وہ جنگ گوسفندازگرگ ناور داحتراز بهير كوكب بعيرية سد احتراز التحادى مشدميان برزنال اشحادی وه پرندوں بین بن السليمان جوبيدم ياشي غوى كرسليمال كى تلاسس لي مردكور وال ليمال بوكية را مر دو بود بوسيها لأوهو نلسيب دونون مواكام نیست شاں ازمم دگریک مرامال يالنسيسكة بين البس مين المان كنرد وبرصلح وتنسايد ببور با جو ڈ را کر متفق رکھیں ہمسیں تابراكا وخسلافيتهائيذثير ازخسليفه حق وصاحب بيمته حق کے نائے جو با ہمت ہیں إل كهصفاشال بغش فيغل كند صاخب ان کو بے غش ہیے غل کریں مسلمون راگفت نفسس واحده .. مسلمول کو پیسیے نغیس واحدہ احل نه نشدانسكال انگور وعسب

درز مان عدلسشس آبود با بلنگ عمديں ان كے ہرن ہوں يا بِلنگ مشدكبوترا يمن اذچنگال باز ہے کبوتر ایمن چنگال باز اومسيا بنحى ثند ميان متشمنان اینجی وه دمشمنوں بیں ہوگیا تو چومورے بہر دانے دوی بهسددانه كبول روال سيمثل مور دانه بُحَ را وان اسش واسع شود دانه يُوكو وانه موجا تاسم وام مُرِغ جانها لا درین آخب رزمان امسس ز ماسنے آخری بیں مرغ جال بم سيمال مست اندر دور ما وه سلیاں ہیں ہمارے عدمیں قول إن يمن أشبة رايادكبر قول إن يست أمَّةٍ پُره ل خير گفت خودخالی نبوداست اُستّ دیچه خالی کوئی اُمست سیے کساں مرغ جانها را جنال بحدل كند جان کے مرغوں کو یوں بکدل کریں مشعقال گردند ہم جوں والدہ مهسديان وه بوكت بون والده ازنزاع ترک ورُدهی و عرب

درنسيا يد برشخيب زداين دو ئي گرنه آئے ، کیو بحراثے یہ دوٹی بشنويداي طبل بازمشهريار طبسيل بازمشهرياداب مسببنين ېب زېږ چانت روال گرد بدشاد تاكه روحسيس مب كى پھر ہوجائيں خماد نَحْوِهِ هُ ذَا الَّهِ ثَى لَمْ يَنْفَكُمُ منع کب عق نے اس حسکم کو كالمسليمال دادمے نشناختیم ہم نے ہجانا مسلیاں کو نہ یار لاجرم وامانده و دیران سنندیم ہو گٹے ویران ہم ہُو کی طرح قعىداً زايعسى زيرا ينخسدا تعسداہل اللہ کے آزار کا پر و بال بے گنہ کے **برکن**ند مرغ وہ بے جرم کب نوچیں گے پر بهے خلاف وکینہ آم غان وشند بے خلاف وکسنہ ہیں وہ مرغ شاد مے کشاید راہ صدیبقیں را رامسته کھونے وہ سُوبلقیسس کا باز ہمت " مدو ما زاغ بود حببكه بابمث بثوا مازاغ تمطا ا این آدمید در شک میزند

تانسليمانء امين معسنوي وه مسلیمان ۴ امین معسنوی جمسله مرغان منازع بازوار مُرغ مثل إز جو بين بعنگ بين زانحت لاف فويش سوئے اتحاد تھوڑیں جھکڑے اکیں سوئے اتحاد حَيْدُكُ مَاكُنْتُمْ فَوَلَّوْ اوَجْهَـكُمْ جسس مجكه تم مو ادهر منه يهيرلو كورمرغانيم وبس ناسأحسيم ہم ہیں مُرغ کور اور اسازگار هم چو بیخدال دشمن بازان شریم باز کے دشمن ہیں الو کی طرح می کنسیم از غایت جسل وعملی السصين سع اورجالت سع كيا جمع مرغال كزمسبلهال ديشنن لند بومسليال سع بوئے بول ديده ور بلكه شوك عاجزان جببنكنشند عاجسنرول كوداله دسيتع بين زياد مِرْ بَدَ ايشال كيا تقدليس را مُركِد أن كا بو أبع عرت فرا زاغ ایشال گریمیورت زاغ بود زاغ ان کا گوبظا ہر زاغ تھا لک فک ایشاں کہ لگ لک میزوند کا کا میں میں کا میں کا میں کا میں

بازسر سبيث كبوتر شان نهب از سجدے میں ہے اُن کے سامنے ور درون خریش گلش دارد او ركحة بيس محلزار اسيخ قلبيس کز درون شان قنداوشان مونمو<sup>د</sup> ا پنے دل سے قند پاکرٹ دہیں بهت رازطاؤس برران دگر دوسرے موروں سے اوستے ہیں سوا در معستق را وعلیت بن زند اور عليسين کي وه راه کيس منطق الطيرسليماني كجاست منطن الطيرمسلياني بي حال یوں نہ دیدی مرسلیماں را مے بم نشين توكب سليمان كا را از برون مشرق است ومغرب ست اس کے پر ا ہر ہیں شرق وغرہ وز نزی ناعرش در کر و فریست اور نزی سے عرض کک نام فحدا عاشق ظلمت يوخفاسن بوو ظسلتوں میں بن کے بیٹ اوررہے

دان کبوترت ن زبا زا**ن شک**ه باز سے اُن کے کیوترکب اورے بنبئس ايشان كه حالت آرد او بُمِل ان کے وجد میں اکثر رہی طوطى ايشال زقن دارزاد بوو اُن کے طوطی قندسے آزاد ہیں بالشطاؤسان ابشان درظسر باوس موروں کے ذراتم دیکھن کیک ایشال خند برشابن ند كيكسي باك آن ك شابي پرنسيس منطق الطيران خاقاني صداست منطق الطيران خساقاني سے قال توجیه دانی با بگ مرغان راہیے تو مدا مرغوں کی ہے کیا جاننا برآن مرغ كه بالمحتث مطرب کی طربِ افزائی جس کی بانگ لے مربب أبنكش ركرسي ناتريست كرسى سے ہراك صداحة تا ثركى مرغ کو بے ایس کبال می رود بے سلیماں مرغ جو تنہا اُڑے

بانسلیمان نوکن اسے خقاش رو رُخ سلیماں کی طرف نقامض کر آگر در طلمت نمسانی تا ابد تا نه ٹھرسے فلمتوں میں عمر معر مولانا کاید پوراکلام فی نفسه حدیث بعثت مجدّدین کی ایک واضح اور کا مل تشریح ہے جس سے به واضح مود باللہ کے کہ ایک قوم کے بقاء و قیام و ترتی کیلئے ایک فائد وسالق والم کا وجودلازمی ہے جس کے بغیرکوئی قوم من حیث القوم ترتی کرنا تو کجا اپنی حاصلہ عزت اور مقام عزت بھی بسا طزمانہ پرقائم نہیں دکھ سکت کے مسئلہ کو اپنے دجود کے لئے ریڑھ کی ہڑی قرار دیل ہے علماء جانتے ہیں اور پیخوبی واقف ہیں کہ حضرت رسون قبول ملی النہ علیہ وسلم نے اس کا الترام فرمایا تھا اور سلمانوں کو ناکید کی تھی کرجب ڈویا دو سے دیا وہ سلمان سفر کریں۔ توسفریس بھی تم میں سے ایک امام ہونا جا ہے جہ جائیک حالت میں میں میں میں میں اور اطاعت کی الیسی ترغیبات اور اس سے انحراف کیسلئے سے میں میں میں میں میں اور اطاعت کی الیسی ترغیبات اور اس سے انحراف کیسلئے میں میں میں تی ہیں ۔ صوفی تو

" من كم يغود اما م زمانه ومات فكات مبنة ألجا هلية "

مل كالم المجاهرة المام زمانه ومات كالمشارا فل به ليك يكي فوساك

مات به كرس مذهب كر و و و فرد كا دار و مرارا مام ك وجود برجو، وه فرب مشارام من المسلامات الماس طرح غافل بو جائة وجن على و با وجود سفاه المست بر دار و مرارر كھنك واله الموں كوم عموم تسليم كرك آخرى الم كوغائب كرويا - اور نار حجت وطور الى اس كوغيالى الماس كوم و المبن كوم و المبن كالم من المرائ المسك فيالى المبن كوم و المبن كالم من المرائ المسك فيالى المبن كالم من المرائ المن المرائ المن المرائد من المرائ المن المرائد و المرائ المرائ المرائد و المرا

بیرونی حالت برہے کہ اُن کے علماء امام ز مانہ بنام "امیر شریبت" قائم کرنے کی فکر شن علطان و بیجاں رہمتے ہیں - گرشکل بدا بڑی ہے کہ اہنے وجو دے سوا دوسروں کے

مع جس ف نیخ زماند که امام کونمیں پیچانا اوراسی حالت می مرکبا توده جمالت کی موت مرا- د حدیث)

وجود میں ان کو ارت یا المت کے ترافط بورے ہوتے نظر نہیں ہے۔ اس لئے نہ تو کوئی ان کو الم میا امیرینا تاہے، اور نہ وہ کسرے کو بننے دیتے ہیں۔ بات دراس لید معلوم ہوتی ہے۔
کر بُور زیانہ خیرالقرون کی وجہ سے مسلمانوں ہیں اطاعت وانقباد کا مادہ ہی ہاتی نہیں رہا۔
موجودہ زیانہ کی ہوائے ان کو آزادی کے خلط راست پر ڈوال دیا ہے وہ صرف ہو ائے نفس موجودہ زیانہ کی ہوائے ان کو آزادی کے خلط راست پر ڈوال دیا ہے وہ صرف ہو ائے نفس کی خلائی سے موجودہ زیانہ کی ہوائے ہیں۔ مال بحد یہ بدترین غلامی ہے۔ رحیم وکریم آفا کو چھو اگر نفس کی غلامی سے سے موجودہ نو آئی مقور سے سے ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی تعور سے سے دھو تیں سے بھاگ کراگ میں گرنے کو بیت در ہے۔

## اے زود کے ستہور نارے شدہ لقمہ نارے شدہ

اورصرف یهی نمیں کہ اطاعت و انقیاد کا مادہ سلب ہوگیاہے، بلکہ سجائے اس کے نکبراور غروراًن کے دلوں بس اس طرح رہے گیا ہے ، کراس کو محسوس ہی نہیں کرسکتے۔اس بحبراور غرور كا ببتراس وفت جبلتا ہے حب أن كووافعى كوئى وعظونصيحت كى جائے -امر إلمعروف يا نهى عن المنكر كافرون اداكيا جائے - وعظوميلا دوسيرت نبوى كے جلسے تو بڑى شان وشوكيت اور نمائش كے ساتھ إلى دوسرے سے بلھ چراھ كركرتے ہيں اور كي مفحكات ومبكيات سے كطف تهات بي البكن اكروافعي طوربران كي عيوب ومفاسر كاصلاح كى كوشمش كى جائے، توب كطف بوجاتے بين- جمارے ساتھ تواس سم كرسابق برت كچھ بري جمال تارى جاعت في بين المسلين كانام ليا، توان كم مزاج كاباره چره كيا-وه يركوارا ،ى نہیں کرتے ، کد اُن کوسی طرح تبلیغ کی جائے اور تبلیغ "کا لفظ ہی ان کے سلتے پیڑے ہوگیا ہی بیٹے برے درزب والست وعلیم یا فتداور ایک طرح سے مذہبی معلومات رکھنے واسلے بزرگ بھی ال نفظ سے چڑنے ہیں۔ اور چاکی جاعت ہماری کمزور بھی سبع، اور نری ولینت کی تعلیم بھی دی كتى بداس التي بعض مقامات برج ارسيم بتغيين كى بدي الجي طرح نرم كى جاتى بي بغيد میرے بیف احباب وسننا سانے ہماری مدوجہ تبلیغ بین المسلمین کو بھی ہی ناگواری اورالیت دی ك كبير مير عسامن ذكركيا ب- يدكيون إصرف اس التي كمروم يحصقه بس ، كرتيليغ عدف

کافروں یا غیرسلموں کو کی جانی چاہیئے۔ وہ امر بالمحروف اور ندی عن المنگر کے اسلامی فن کو قطعا بھول کئے ہیں۔ اور تنواصو ایا کھنے ہر جمل اُن کی رائے ہیں بین المسلمین قطع البیخی اور بیدوقع ہوگیا ہے۔ یہ بڑے برائے ذی علم اور ذی اثر لوگوں کا حال ہے ، توجیو ٹوں اور عوام کا کیا ذکر شاید اسی نئے قرآن پاک نے شہروں کے بڑے بڑے لوگوں کے فسنی کوشنہ کی تیا ہی کا ذریب ہر قرار ویا ہے۔ جمال فرما یا ہے کہ :۔

يعنى امرائى سى بهك گياليس امر بالمعروف اور نهى ن المنكر كؤ اگوار مجينا اوراس سعاعراض كرنا بحض بى كے معنوں بى آستا ہے - آمت محدّ به كى تعربیت قرآن بِالْ مَعْن كَلَّى ہے: سـ \* كُنْهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخْرِجَ مِثْ لِلنَّاسِ نَاهُمُ وْنَ بِالْمَعْمُ وْوَفِ وَّ مَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَتُوْ مِسْنُوْنَ بِاللَّهِ "

حس نوم كاخيراً من بونا بن منحصر بوامر بالمعروف اور نهى عن المنكر بر، و بى آمت أبع اس معن نقر بوگئى ما يا للجوب م

احادین میں امر بالمعروف اور شی عن المنکری ترغیب دی گئی ہے اورت آباکیا ہے کہ جس دن پر کام سلمان چیوڈ دیں گئے آسی دن سے انجی حکوت بس بھی وٹیا سے اُس جا گئی ہے جہ دنیا میں دکھیں کے اُس کی سے انجی حکوت بس بھی وٹیا سے اُس جی اور ممل نہ دنیا میں دیجہ لوکر کیا مسلمان امر بالمعروف اور المر کی سے حکم پر عمل کرنے ہیں ہی اور المر کرنے کی وجہ سے وُنہا میں کس درجہ تاسم معزز ہیں جس قوم کے لئے تواصی بالحق اور المر بالمعروف کو اُس بایت می مخرون ہوکرانی قوت و بالمعروف کو اُس بایت می مخرون ہوکرانی قوت و بالمعروف کو اُس بایت می مخرون ہوکرانی قوت و

سله اورجب ہم کوکسی گاؤں کا بلاک کرنامنطور ہونا ہے تو ہم اس گاؤں کے نوشحال لوگوں کوایک جکم دیتے ہیں۔ پس وہ اس مین سن کرتے ہیں دہائے ؟ سکھ (جاع) سکھ تم سب اُمتوں سے بہتر اُمت ہوجو لوگوں کے لئے پیدائی گئ ہیں اچھے کامول کا حکم کرتے ہواور ٹرے کاموں سے دوکتے ہوا ور اللہ را کمان رکھنے مولک ع شوکت کو کھودے تواس بی قصورکس کا ہے ؟

یربےردہ روی اس وقت کے زائل نہیں ہوسکتی جب ناک مذاکی فائم کی ہوئی امت اورا ام مامور من الشرکو قبول ندکیا جائے۔ اوراس وقت اور صرف اُسی وقت سالمان اس زمانہ کو ابنی ایکھوں سے دیجھ لیں گے جس کے دیکھنے کے لئے وہ صدیوں سے مشتا تی چلے آئے ہیں۔ دوممراکو کی شخص خواہ کتنی بڑی وجا ہمت کا مالک ہو وہ سلمانوں کو ایک نقطہ اور مرکز اتحاد پرجمع نہیں کرسکتا۔

جاعت احْدُر بركى عالت كود يجه لو،كه ودكس طرح ابينه المماوراً ن كفلفاء كيدل جان اطاعت كرتى ہے - جمال يدنشاء نهيس ب كداس جاعت كے جملہ افراد ايك ہى طرح كى حالت اطاعت میں ہیں لیکن غالب حصد جاعت بحیثیت جموعی اُسی سمی اطاعت کررہ ہے۔جس کی توقع بوسكتى معدز مانكى حالت كوديجهو اوريدا ندازه كروك بدجيوني سي جماعت كسرطي جارون طرف سے ایسے احول میں گھری ہوئی ہے ، جوجاعت کے مطمع نظرسے ہرطرح مختلف ہو-اس منے جا عت کے بعض افراد اپنے ماحول سے ضرور متنا تربوتے ہوں گے۔ اس سلے کہ جب ساری دنیایی و بار پھیلی ہوئی ہو- اور ہوا بیل تمیت بیدا ہوگئی ہو- تو دہ لوگ جو و باحسکے انرسم عفوظ مجمع جاتے ہیں، بھر بھی کسی مسی طرح فنمحل سے منرور رہنے ہیں - یہی مالت اس مختصر سی جاعت کی ہدے کہ ما حول کے افرات سے کچھ رکچھ اس جاعت کے افراد مجمی متاثر ہونے ہیں لیکن بحیثبت مجموعی اس جاعت نے بواطاعت کا نموند دکھا یا ہے ، وہ سلمانوں م الغضاصطوريراورمرايك شظم جماعت كبيلة عام طوربرقابل توجهب -اكرمسلمان جوق درجق اسجاعت میں شریک ہوجا میں ، اور کشرت انہی کی ہوجائے ، توز مانہ خود مخود رنگ بدل دیگا۔لیکنشکل یہ ہے، کرمسلانوں کے ذہن میں یہ مزنکز کر دیا گیاہے ، کرمهری اورسے موعود عليهما السلام اسطرحسداً ميس كم ،كونود سنودسارى دنيا ان كي مطبع ومنقاد بروجائد كى -مسلمان كوكي مي كرناندين يربكا -اس اليمسلمان ابني جگريد فكرو يغم اس طرح بييم میں، جیسے کوئی تماشہ دیکھنے والا بیٹھ جاتا ہے۔ اور سمھنے ہیں، کہ اسمان سے حضرت عیسلے علىدالسادد وسنة و كركانده ورر ماندر كه بوت مسجد دمشق كيمناره يا قاركعبه

کی چھت برا تریں گے۔ اور دیری علیال الام کی نسبت آسمان سے ندا آجا گیا۔ اور بغیراس کے کہ وہ کوئی دیوئی کریں تو دینو دستوں لیاں کہ میں کا طواف کرتے ہوئے اُن کو بچان لیس گے اور بدیت کرتے۔ اور مسلمان کو بھالے وہ ساری دنیا کو فتح کرکے اور سلمان بناگر سلمانوں کے سپر دکر دیں گے۔ لیکن کوئی ان بھو لے بھالے اور دھوکہ نور دہ سلمانوں سے بدیجے ، کا گرفیسٹی علیال الام یا جمدی علیال الام وشق یا کھیے بین ملک ذہمی نفتشوں کے مطابق آبھی گئے ، او تم کس طرح شناخت کرلوگے ؟ کیا یہ ال بیٹھے بین میں میں کے ذرائع سے دیجے لوگے ، اور دور ہی سے ایمان سے آوگے ، اور کچھر تم کو بچھے کام کرنا مزیرے گا کہ اس سلے اگر وقت نزول تم کھر الاسے ، ندتم فرت توں کو بچھا نتے ہو، ندعیسٹی بن مربم علیال المام کو اس سلے اگر وقت نزول تم وہاں بھی ہوئے تو کیون کر بچھے لوگے کہ ہو شخص آئز رہا ہے وہ عسبی علیالسلام ہیں ، اور جس ذرائی ہوں نہ ہوا میں وار نہیں ذرائی ہوں اس سلے اس کے بیاری اس کے بیاری اس سے ایمان برا رہا نے وہ عسبی علیال الم ہیں ، یہ دام نہ تو آسمان برا رہا نے کا ہے۔ سے مسلمانوں ہوا میں فریب میں الانے کے لئے سیاسی چالیس نہایت ہی فریب دہ ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہوگی سے سیاسی فریب میں الانے کے لئے سیاسی چالیس نہایت ہی فریب دہ ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہوگی سے سیاسی فریب میں الار کے لئے سیاسی خریب میں الار کے حوالے بھالے شسلمان بچھانس لئے جا بیاں۔ میں ایسا نہ ہوگی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہوگی سیاسی فریب میں الار کھولے بھالے فیسلمان بچھانس لئے جا بیس ۔

اله الجين وانسان كم مع المراج على توكل بعالورن اسمان كنامل بوكرينيين كل كوك مكركونى دوربوو- يكري يد

#### وائے آن فا فلم کرودنی ممت می خواست ریگزارسے که دروزیج وخطر پیدانسست

بے شک امت محمد کی تو تعمدی کی تو تنجری دی گئی ہے۔ اوران کو اس زمانہ ہم نیس افضال خداوندی کا امب وارکیا گیا ہے۔ اوران کو اس زمانہ ہم ہیں افضال خداوندی کا امب وارکیا گیا ہے۔ اوراس کے لیم آثار وعلامات سب بناد کے گئے ہیں لیکن اخبار آئندہ کی نسبت ہم باب بنجم میں پڑھ چکے ہو، کہ وہ ہم پیشانفظی طور پر پورے نہیں ہوئے اکثر استعارے ہوت ہوت ہوں کے معنی اسپینے وقت پر کھلتے ہیں۔ استی سم کے و عدے ہیں دوکی اکثر استعارے ہوت ہیں ، جن کے معنی اسپینے وقت پر کھلتے ہیں۔ استی سم کے و عدے ہیں دکھی و مدے ہو کہ کے معالی دکھی ہوت کا وقت گذرگیا ۔ اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سے ، کہ ساتھ ظاہری اللہ اور ہا توں کے بنی شامت اعمال کی وجہ سے اُن کو فائدہ نہ پہنچا سکا۔

قرآن شریب کی آیات: "یافوم اختی آلا در صن المثقد کی الت التی کا کرو بین کا کرو بین کا کرو بین کا کرو بین کی ہے۔ تو اندازہ ہوسے کا کرو بین کر طے اللی عدی اور آن کی وہ توثیع پڑھو ہو باب شمیں ہم نے کی ہے۔ تو اندازہ ہوسے گا، کرو بین کر طرح اللی عدی سے معنی بیاب ہو نے سے محروم رہی ہیں۔ یہودیوں کی حالت دیکھ لوکہ وہ کس طرح حضرت علیہ السلام کی آ مدے ہے تیسی علیہ السلام کی آ مدے ہے تیسی علیہ السلام کی آمدے ہیں تاریخ کا اور آگران کو بغیر الم تھے ہیں المور سے حاکر دو بہر المام کی منتظر ہو عود آئے گا اور آگران کو بغیر الم تھ بیر برلا کے حضرت وا کو دعلیہ السلام کی ملطنت دو بارہ ولاکرایک مرتبہ و نیا ہیں سر بلند کرنے گا۔ آنے والا آیا اور اس کو دنیا سے جاکر دو بہر المور سے بیر سے قریب زبانہ گذرتا ہے۔ لیکن آب نہو داس کی آمدے منتظر ہیں لور بینی المقتل کی دیوار مجاب ہو اور محد ہو دور حضرت عیسی علیہ السلام کے اس واقعہ سے میں ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یہو داور حضرت عیسی علیہ السلام کے اس واقعہ سے میں ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یہو داور حضرت عیسی علیہ السلام کے اس واقعہ سے مسلمان عبرت حاصل کرسکتے ہیں، گرنہ میں حاصل کرنا جا ہیں ۔

جس طرح ببودى مصرت إبليا اورمسيلي عليهما السلام كي مدكنة تنظراورابني كاميابي اور دنيابين

اله التقوم ارض مقدسمیں داخل ہوجا و مورانے تمہاری تقدیمین کھددی ہے ، ، ، ، ، ، (بالاع مر) کے در استان کے در استا ملک برجیارت سیست المقدس کے دیک جانب کی دراوار سے جمال ہودی دعا کیں استحق میں ج

دوبارہ غلبہ وسلطنت حاصل کرنے کے امیدوارتھے رہی حالت اب سلمانوں کی بھی ہے ۔ک وه حضرت الم مهدى اور صفرت عيسى عليلا الم كفت غطرا وراميدوار بي كروه أبي ، اور الكر مسلمانوں کو ماں کی گودمیں مودھ پہتا ہوا یا گھر میں بیٹھار ہسنے دیں۔ اوریساری دنیا کوفتے کسکے اورغيرسلمول كوسلمان كريح مسلمانون كوسارى دنيا برغالب كردين يتب وه ان كوم مسدى اور مسيح ما نيں گے ليكن جس طرح بيو دى اس حسرت ميں مرگئے مسلما نوں كابھى بيى انجام معلوم ہوناہے۔ آبوائے آئے ہیں اور بیج بوکر چلے جائے ہیں پیچھے رہ جانے والے اس بوئے ہوئے بیج کیلئے ترق دوسعی وکوشش کرتے ہیں تب وہ وقت پر ایک لسلها تا ہُوا کھیت ہوجا تا ہے۔لیکن نفس وشیطان کے وہ بندے جوچا ہتے ہیں کہ ان کو فوراً تمام موعودہ نتائج اور فوائد مل مِامِين بهومو بوده وآئنده آنيوالي ساري قوم سے وعده كئے مبالے بين <sup>يا</sup> لينے مرعوماً كرمطابق أن تتائج كوسائ ندد كيه كريون بى سوت بوئ يا انكفين بندك بوئ بإلى رہنے ہیں۔ اور اُن کواس کھیت کی پیدا وار ہیں کو ٹی حصد ہنیں ملتا جس کیلئے مرت سے یہ ارزوتیں با ندھاکرتے تھے۔ یہ حالت ببودیوں کی ہوئی۔ اس لیے اُن کو بہ نظرہی نہ آیا کران كاآنيوالًا بني الأالى اوران كاموعود فاتح آيا- اوران مين بنظام زليل بوكرلكين في احقيقت دنيابيره ببج بوكر ميلاكيا - جواس كے نبن سوسال بعد دنبا ميں ايسا لهاما تا ہُوا كھيت تابت ہُوا كريبودى حسرت سے اُس کو ویکھ ویکھ کرمرگئے اور ایمی مک وہ کھیت اللها رہاہے -

یی حالت مسلمانوں کی بھی ہو نیوالی ہے۔ کہ اُن کا موعود آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ اور
یہ ابھی اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی آسمان سے اُنزے اور اُن کے آرام بین خلل ڈلے بغیرسب
کھوائن کے لئے دیبیا کرکے چلا جائے۔ اگر مسلمان اسی خیال ہیں رہینگے۔ تو ہو بیو دیوں کیساتھ
ہوا وہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ کہ جو بیج اس زمانہ میں ڈالا گیا ہے وہ بھی اپنے وقت پر
وکمن ہے کہ حضرت میسی علیال ام کی مشا بحرت میں تیں صدی تک ) املما تا ہُوا سربیزو شاول کھیت ہوجا کی گا۔ اور زبان حال سے گزرج آخر بح شکھا گا فیا شکھ کھا کہ اور زبان حال سے گزرج آخر بح شکھا گا فیا شکھ کھا فیا شکھ کوئی اور ہی تھی اور کے ملی سوقی ہوگا۔ اور بین لیتا ہوگا۔ اور بین لیت کا ذرائ کوئیل کی اور بھر بھر گئا اور کوئی کے متاکدات کا فروں کو جلائے دلیا ہو

اس کی پیدادارس صون آئیس کاصقد ہوگاجنہوں نے آئیس کے پینچنے میں صقد لیا تھا۔

علاصہ اس گفت گوکا پہ ہے کہ زبانہ نہی اصلاح کے لئے ایک مصلے کا منظر ہو سلمانوں کو چا ہیں کہ زبانہ کی پکار کوئٹ نبیں اور فور کریں کہ کیس آئی صدیث کاجس میں صفرت جمدی کے لئے آسمان سے نداء آنے کا ذکر ہے ہی مطلب قونہیں ہے ہی پچھلے زبانہ میں ایسی ندائیں آسمان افرانا ہے کہ فیدی ہیں مگریا قوائن کو کسی نے متنانہ میں ، یا مثنا قو سمجھانہ بیں ۔ اوٹ ڈوٹ کا کوئی ہیں ۔ جیسا کہ اس سم کی ندائوں کی نسبت اسٹر تعالیٰ نے کہ اس سم کی ندائیں کی ندائیں کی نسبت میں ہوں ہوں کے نسبت کہ السی ندائیں کا نوں سے ان جیمائی کا نوں سے نسبی خوان نہیں جا سکتیں ۔ بلکہ صرف نہم وفراست ہو تھی جی کہ ایسی ندائیں کا نوں سے ان جیمائی کا نوں سے نسبی نہیں جا سکتیں ۔ بلکہ صرف نہم وفراست ہو تھی جی کہ ایس کے نسبی کے کان ہوں وہ شیخھے ۔ پیس لیس یہ بیں آسمائی اور زمینی ندائیں سے سے کہ ان ہوں وہ شیخھے ۔ پیس کے شیف کے کان ہوں وہ شیخھے ۔

رزرلین امین مجوانند کی تبدیج ندیان کرنی بولیکن تم اسی تبدیم نیس مجفته دیشای کنده ای دل تو بین لیکن اس می می اس سمجر تا بس اوراکی آنکمیس قدیم لیکن وه ان موزید در مجمعته اورامی طرح می دان تو بین ایک مده آن مینته تهیس بی ساخ

صدیون و انتظار تعامین اس طلب بکاراورانتظار کے وقت ایک موبدار کھ ایتواہی اور وہ آسال زمین اور قو اسلی بارکر کستا ہے کہ: - سے بیون اور قو بارکر کستا ہے کہ: - سے بیون موروز کے موبد اند می دوشم ہوں قرم اندواند می دوشم ہوں قرم اندواند می دوشم ہوں قرم اندواند مسلی اید کی در سرجا مفاسد زادہ اند بستویدا سے طالباں کر غیب بیستوین نا کہ در سرجا مفاسد زادہ اند صادق ما نظرف مولی بانشان با آمدم می اندواند میں بکتنادہ اند

پس ایک طون طروت ہے، طلب ہے، موقعہ وصل ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور مرف ایک دور ایک دور اس ایک موقعہ وصل ہے۔ اور دوسری طرف ایک مرف ایک دیویدار موجودہ ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اٹھیں اورا بینے مطلوب کی تلاش کریں اگر کوئی دوسر ادبو پر ارمطلوبہ نہ سلے اور موجودہ وجو پر ارآپ گان بدے مطابق دحیال و گذاب ہے تو ایس خودا نصاف کی بیجے کہ آیا اس کا پیم طلب ہو ایا نہیں کہ وقت توصادی وصد تی مصلے کے آن کا ہی ۔ مزورت وطلب انہ کی لیک سیخے کہ نی اور ہاوی کیلئے ہے لیکن اللہ تو الی نے بیجودیا ایسے شخص کو چوضال وضل اور دجال تھا جس نے ہوا بہت کی بجائے اور بھی گراہی بجسیلا دی یفور توکیعے کہ اس زمانہ کے مسلما فوں کی قسمت کہ بجائے ہادی اور نجی کے ان میں دجال منال و منال و مشل کا خمور ہو گور کوئی میں بیودیوں کی آس قسمت کے مشابہ تو نہ ہیں جس کا اشارہ صفرت عیسی علیا اسلام کی فرود گرائی میں ماتا ہے ۔ جو آب نے بہودیوں کو مخاطب کرکے فرما ٹی میں کی : ۔۔

" تم میں ایساکون آدمی ہے کہ اگر اُس کا بیٹا اس سے دوئی کمنے تو وہ اُسے بچھر دے یا اگر مجھل کمنے تو اُسے سے سانب دے لیں جبکہ تم مُرے ہوکر این بجول کو اجھی چیزیں دینی جا ہے ہو۔ تو تہارا ہا ب جو آسمان برہے۔ اینے مالکھنے والوں کو اجھی جیزیں کیوں خدوے گا۔ (متی بائے آیات واوال والا)

کیا یہ ورکامقام نہیں ہے کہ زمانہ کی صرورت اورطلب پکاراس سے زیادہ نمایاں اورواضح معربی صفرت عیسی علیات اورقوی ولائل و علیات اور نشانات کے ساتھ آتا ہے ۔ جیسے کہ مغرب عیسی علیال سام کے ساتھ تھے ۔ اور جسکا اشارہ ہم باب جمارم کتاب ہزامیں کر چکے ہیں لیکن سلمان بھم ہمی ہود بول کے شاہم

بلكه اُن مسيطِ مع كزير وبيخوف ہوكر دعوبدار بينيا م الني كومزند مهفنل وضال بلكه ديمال كھفے كے المصيوش مين مضطرب وببتاب مورسي مين الكريضرت عيسلى بن مريم عليهما السلام كو ضراكا ستجانبي المننة بوتوصفرن يسي عليالسلام ك فرمومه اثال بى اس غلط خيال كى زدبدك الے کا فی سے کرزانہ کی منرورت وطلب اورسلمانی تیروسوسال کی دعا ول کاکس طرح بہ نینجم ہوسکٹا ہے کہ اُن کو بجامع مدی کے دخال دیا جائے ؟ ادراس کواسی فوت شوکت عطاكردى جائےكه باوج وسارى مخالفان ومعانداند جدوج بدكے دہ روز بروز ترقی ہى كرناجا ما سے بیساس نهابیت ہی صنحکہ انگیز بهودیا نه خیال کودل سے نیکا مکر موجود و مڈی کی صدافت اوران دعا وی و دلائل کوجن کونهم گذر شد الواب میں بوضاحت بیان کر چکے ہیں۔ اور جو ایک طالب تن كى رمناتى كے لئے كافى بي - تھنڈے دل اورابنى أخروى دمروارى كے احساس كساتمدجانجور فَيِا ي حَدِيْتِ بَعْد لا بُوْمِ بُوْن "أَكُراس طرح تحقيق وتدقيق ك بعدیمی آب کادل فطعی طور برطنتن نم ہوسکے ، نو کم از کم آپ یہ تو سمی کیس سے کہ ہماری نیت یس خالص اورارادسے اسلام کی خدمت کی نسبت باک و مخلصانہ ہیں۔ اور ہم وہی عام اسامی عقابدً ركفت بين جعقتين كے بوسكت بين اورس كى حسد برہم ير دولكى دلاكى برولت مطلئن بين-اورجب إيك مرتبه آب احكريت كواس طرح بمحدلين سفح تواب يرداضح بوجائكا. کہ ہمارے منی لفین اُس عنا د کے پھیلانے میں کماں بک حق ہجا نب ہیں جو وہ ہماری جگت كم معلق عام سلمانول من يجيلارب بي إسطرح الراب بمارے مامى ومد كارىنىن سکیں گئے۔ تورک وٹ ومزاحمت کا ہاعث بھی مذینیں گئے۔ ناکہ جو مذہبی اختلاف رائے ہمارے اور آب کے درمیان پیدا ہوگیا ہے ، وہ صد سے متجاوز ہو کرسیاسی اورمعاشی حینیت سے ایک عام اسلامی منحدان محاذ کوبریاد مذکرسے۔

آب ابنی بمسایه قوم ابل بهنودکو دیجیس که اکن میں ایک خداکو ماننے والا بھی بهندوہے۔ اوراس کروڈ دیو تاک کی بہندوہے۔ اوراس اوراس کروڈ دیو تاک کی بہندوہے۔ دیدکو ماننے والا بھی بهندوہ ہے۔ اور سکھ مابکو، سے ایکا دکر نیوالا بھی بہندوہ ہے۔ اور سکھ مابکو،

اله يس اس كے بعدوہ اوركس بات كومانيں ملك و راياع ٢١٠)

لیکن عام سلمانون کاعمل اس سے مختلف ہی۔ حدیث بیں تو فاسق وفاجر سے بھی اسلام کی مدکا ذکر

اتہ ہے کیا مسلمان جن کا ہرایک فرقد اسلام کو ابنی ذاتی بلک شجعتا ہے۔ اسلام کے نام ہیوا وَں

کو جو ابخطری پراسلام کی خدمت میں کو شاں ہیں۔ اسلام کی خاطر بھی اینا نہیں سکتے ہی کیا یہ

عزت ووقار بھی جو دنیاوی حیاتیت سے اسلام کو اس طرح بحر طرح کے گرالیں ، کہ وہ رہی ہی

عزت ووقار بھی جو دنیاوی حیاتیت سے اسلام کے ساتھ والب تد ہے مسل جائے ۔ اگر ہم سے

اختلاف دائے رکھنے والے سلمان جا ہیں تو اپنے دل کو اس طرح بھی تسکیدن دے سکتے ہیں ۔ کہ

جاعت احم کہ گوفتاق و فی ارکی جاعت ہی سے سے لیکن اسلام کی خدمت تو کرتی ہے۔ اس لئے

واس کی لامیں دوڑے مذائی ان چا ہیٹے کیا مسلمانوں کو قرآن پاک کا بیم کم بھی یا دنسیں دہا کہ: ۔

"وکا یجو کرم تنگ فرشنان کو جم اَن صُدَّ وَکُمُوعَنِ الْمُسْجِدِ الْحَارُمُ اَنْ تَعْتَدُووْ اَوْتَعَا وَنُوْا عَلَی الْوِ شَعْ وَالْعُدُ وَ اِنْ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ

سله اورتم کو جوم نه بنائے اس قدم کی دلیمنی اس پرکه انہوں نے تم کو کعیدسے دوکا اس پییز کے ملے تم زیادتی کمرواور تم تیکی و پر ہیر گاری سے کا مول میں ایک دومرے کی مردکرو اور گناه وزیادتی کے کامول میں لیک دومرے کی مدد نہ کرو - انٹیرسے ڈرستے رہوکہ وہ سخت عذاب والا ہے لا بیاع ۵)

بوق م ایک مریح دیمن قرم سے سنان کو خانہ کو بسسے بے دخل کر دباتھا۔ اور جو خانہ کو بیس مریح داخلہ و داخلی عبادت واصرام کی مانع ہوئی تعاون کرسکتی ہے۔ کیا وہی قوم ابالیں ہوجائی کہ اپنے اندرونی ان تالافات کو (خواہ وہ اصولی ہول یا فروعی لیکن ایمان یا نشر وایمان یا لقب آن وایمان بالنبوت صلی اندرونی اندرونی کا سیاسی و وایمان بالنبوت صلی اندرونی کہ سیاسی و معاشی انتحاد واعتماد مجھی مفقود ہو جائے ؟ اے رب تومسلمانوں کومن جیت المجموع اسس شدید آفت و ذکت سے حفوظ ارکھ۔ آئین جی صاحب طلہ والس ۔

" ناشکرگذاری ہوگی اگر ہم جناب مرزالبشیبرال پن محمود استدصاحب اوراک کی منظم منظم مجا عت کا شکر ان سطور جن اوان کریں جبھوں نے اپنی تمامتر تو جمات بلا اختلاف عقیدہ ہم سلانوں کی بسبد دی کے لئے وقف کر دی ہیں۔ بیصفرات اس وقت اگر ایک جا نمی لمانوں کی سیاسیات بین دلج بسبی سی صفحہ لے دہ مری طوت مسلمانوں کی سیاسیات بین دلج بسبی سی مصمہ لے دہ ہیں تو دو مری طوت مسلمانوں کی نظر ہم تعلیم و شجارت بین بھی انتہائی جد وجمد میں اور وہ وقت و ور نہ بین جبکہ اسلام کے اس نظم فرقہ کا طرق مل سواد اعظم سے اس نظم فرقہ کا طرق مل سواد اعظم سے اس نظم مے ساتے الحقوم

اله العادة واس كى مددكر و محملتم ك دين كى مدكر اب الدالبل كراس كو عو محملتم كه دين كودلبل كيا چام تاب،

پولسم النّر کے گنبدول بیں بیٹھ کرفد ات اسلام کے بند بانگ و در باطن ایس معاب کوجا عت قادیا ن کے ایس عادی کے نوگر ہیں شعل را ہ تا بت ہوگا جن اصحاب کوجا عت قادیا ن کے اس جستام میں جس میں مرزاصا حب موصوف نے اپنے عزائم اورطری کا برا السامہ خیالات فرایا۔ شرکت کا شرف حاصل ہتوا ہے وہ ہمارے خیال کی تا تبدر کے بغیر نہیں رہ شکتے یہ مسل میں رہ شکتے یہ

اخبار انقلاب لامبور مورخه ۱۹ اکتوبر مح ۱۹ مین بینوان انگلستان بیس ت نون مردت رسول مهار سے مبلغ مولوی عبد الرسیم صاحب فرد کی اُس کوشش کا فرکر ہے ۔ بی انہوں نے ایک نمایت اہم اور صروری اسلامی مسئلہ کی نسبت کی تھی ۔ اخب ار مذکور کا احسب اس حسب ذیل ہے :-

"بیچھے دنوں مولوی عبد اگرسیم صاحب ذردا حکری ایم-اسے الم میرائرن نے ہوم سکرٹری حکومت برطانیہ اور سفرائے وہ اس الامی کے نام ایک کمتوب بھیجا تھا۔ اس کمتوب بین ایک بدز بان صنف مسٹر ڈبل کی ایک کتاب کی طرف توجیہ دلائی تھی جس میں حفور سردر کا تناس صلی الشر علیہ کو کم کے خلاف نہایت سفیمان مرز مرز بن کی گئی ہے۔ اس کمتوب کا بدائر بٹواکہ پالیمنٹ کے ایک ممبرکرٹل یا وز ڈبری ہرز مرز بن کی گئی ہے۔ اس کمتوب کا بدائر بٹواکہ پالیمنٹ کے ایک ممبرکرٹل یا وز ڈبری نے بالی مرز مرز بن کی گئی ہے۔ اس کمتوب کا بدائر بٹواکہ پالیمنٹ کے ایک ممبرکرٹل یا وز ڈبری مطبوعات کے خلاف جو قانون نا قدید ، اس کا اطلاق ان مطبوعات پر یمی ہونا چہیے مطبوعات پر یمی ہونا چہیے جو اسلام کے خلاف جو قانون نا قدید ہمیں امید ہے کہ مولوی عبد الرقیم صاحب ذرد بیان مربارک مساعی کو برابر جاری رکھیں گے۔ ہمند مسامان اس کوشش بین مبارک مساعی کو برابر جاری رکھیں گے۔ ہمند مسامان اس کوشش بین آن کے متوبر تر اور آن کی کامبیا بی کے اپنے کو عالو ہیں ۔"

ان اقتباسات سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ جاعت احدید عام اسلامی معاملات بیں تعاون کے لئے ہمیشہ تیار مہتی ہے اور اس خاص کام سے لئے جاءت کے فاص معاملات علیمدہ کر کے ایک نی بنام انجن ترقی اسلام قائم کی گئی ہے۔ اور سلمانوں کے فرس کے لوگ جواسلامی مفاد کیائے کام کرناچا ہے ہیں، اس انجن کے ممبر ہوسکتے ہیں لیکن اس انجن کے کام جواسلامی مفاد کیائے کام کرناچا ہتے ہیں، اس انجن کے ممبر ہوسکتے ہیں لیکن اس انجن کے کام

ے ساتھ این فرقوں کے عقامد کی تبلیغ نہیں کرسکتے۔ ہرفرنے کے لوگ اپنے فرقہ واری عقامد برقائم ره كراور دومرول مح عقائد بين ذهبل بون كربغيرعام اسلامي مسأمل ومعاملت مين جمورا سلام كي خدمت بأن سع نعاون كريكة بين-بهرحال اسلام كي خدمت بأن سع نعاون كريكة بين-بهرحال اسلام كي خدمت حس طرح سے ممکن ہے ہم اس کے انجام دینے کے لئے ہمگن کوسنش کررہے ہیں لیکن افسوس بدكمسلمان بجالت اسك كمهارى مددكري اس مين معاندانه مزاحت كمن بي اورابين خبال ميں السيد معاندانداور مخالفانه جذبات ميكو وه اسلام كى خدمت سيحصنه ہيں۔ اسے کاش وہ سمجھتے! وقت وزمانہ کی شناخت کرتے-اورابینے مفادد بنی و دنیاوی اور المنده كى قومى بسبودى وفلاح برفادر موت -ايك مرسبه صرت عيسلى علبه السلام في شرورت مکو مخاطب کرے بڑی حسرت سے فرمایا تھاکہ:-"كتنى بار بسن عا باكرس طرح مرغى است بجول كوبرول الخرج كرايتى ہے اسی طرح میں بھی تیرے لوکوں کو جمع کرلوں گر تونے مذیا ہا ؟ (منی باتب آبیت) ین شکایت اور صرت و آرز و جاری جانب سے بھی تمام کلمہ گوؤں کے لئے ہے۔ ليكن بهم بني شكايت كوالتُدتعا ليك ليتم معاف كرت بين تأكه وه ابني قدرت مسممارى اس ارز و الركارك اس حسرت ويميى دل سع كالف كاسباب متباكرد ، ومسلمانول كيموجوده تشتّ دافتراق سے مربى خواه اسلام كے دلىيں بيدا ہو جاتى ہے-من عَبِنَرط بلاغست باتوم كويم . توخوا *الرسخنم بيث گيرخوا ه* ملال

سببدلشارت احمر امیرجاعت احرکتیجیدر آباد دکن

ٷؠ ٷ؊ٷ









بجُوانِ دياني مربب مُولّفه بيسيالياس في



#### معزرت

سپدر آباد کے قومی مفاد کا لحاظ - حالات کے خود بخود درست ہوجانے کی تو نعر نیک طبیعت ہمدرہ دوستوں کا مشورہ (کہ فاموئئی بہتر ہے) اور برنی صاح کے ' نیز موائ نیز ' فیر بر ترتیب اور مزید مضاین کے ساتھ حبلان آئع ہونے والے دوسرے ایڈ لیشن ، کسی ' بر کی کتاب ، کا انتظار اور لعض دیگر مصالح کی بنام بریر وفیسر برنی صاحب کے ' بڑی کتاب ، کا انتظار اور لعض دیگر مصالح کی بنام بریر وفیسر برنی صاحب کے ' قاد یا نی مذم ب کا بواب شائع ہونے بین اخیب رہوگئی ۔ اس لئے اپنے ارجابے سے افلا ارمعذرت کرتے ہیں ،

## ضرورى التماس

سلسله عالملي تأبيكوحيدرآ باوخ خندونبياوين فائم بوستح بالبس سال سعاوبر كاعرمه بهوا

ہے۔ اور اس زمانہ بیں ہماری جاعت کو بہت ہی وقت کا مل استفلال سے کام لیا۔ مرحمہ کا فوری ہواب دیا۔ مرحمہ کا فوری ہواب دیا۔ مرحمہ کا فوری ہواب دیا۔ من لفین سے ہم کوجس قدر نور سے مٹا ٹا چا ہا۔ انٹر نعالی نے اسی قدر عورج بخشا۔

کدمشت سال نتا ہی عاشور فانہ ہیں ہر فیسرالیا س بر فی صاحب کی نقر سے جو فلط فیمیاں۔

بریدا ہوئیں۔ اُن کا بیلے تو نہ ایت منانت سے ازالہ کیا گیا۔ بھر درجن بھر رہا تی رجن ہی بوف ہوں اور اخباری مضا بین رجن ہیں الا عظم نے معینہ ور میں بالہ کہ اور اخباری مضا بین رجن ہیں الا عظم نے معینہ ور میں بالہ فیمین اور میں اور اخباری مضا بین رجن ہیں الا عظم نے معینہ ور میں بالہ فیمین اور مفاد ملک ہوئے۔ ان سب کو ہم نے عمل اور برد باری سے براسا گیا۔ تھم میں اسلوبی نظر انداز کر کے فس صفح میں اور مفاد ملک و مالک کے مدن فرگی معا ملہ خوصف س اسلوبی سے حتم کر دیا ۔

دا) المل كتب ديجفك مارسيواب كى نفيدى فراويداس غرض كے لئے ہمارا دارالمطالعہ واقع جو بلى بال فضل كنج اسى مجتنام كك كھلار سبتا ہے : بنرہم ہرطالب حق كے دروازے براس خدم ت كے لئے حاضر ہونے كو نيار ہيں۔

النزیم نفین دلاتے ہیں۔ کہ یا وجودالیتی کلیف محسوس کرنے کے جومسلمانوں کو مرکبی کا موری کے بومسلمانوں کو مرکبی کا رسول جیسی کنا ہیں شائع کے جانے ہیں۔ کہ یا وجودالیتی کلیف ہم مفادقومی اور تمی کے مدنظر ماک و مالک اسلام اور سلمانوں کی خدمت حسب سابق کرتے رہیں گے۔ اور حیدر آیا وسے و شمنوں کو انشاراد شرخوشی کاموقعہ منہ ویں گے۔ و بادلت التوفیق -

خادم بسيريشارت احمد

فرست مضارتصديق المرية

|                 |                                                                        | - SA - W               |            |                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| مفر             | مضمون                                                                  | قر ا                   | اصنح       | معتمو ن                                          |
| 40              | عكيدهم في غلامي مرسيح لمودو كافتر                                      | رسول لترصيص            |            | و مما حيم . مؤلفٌ قاد باني مذهب کې >             |
| 94              | ما تنتیار<br>می تعیق کا لمومنر                                         | ٨ برني صياحت کي        | ١٦         | الله الله الله الله الله الله الله الله          |
| 1-4             | ن کے وعادی ففنیات<br>م                                                 | ا ولماسيرًام           | ٣          | جارم ليج اورانعام                                |
|                 | ه المبيت كينسبت >                                                      | مهم مصرت مامسير        | 11.        | مفدم برمفت ا                                     |
| 111             |                                                                        |                        | ir         | حصر معتبيج موعو وكي نبوت ونفنيله متعن عليه       |
| الارج المالا    | م پر تنفتید کی کی                                                      |                        | ~          | ہرنی کی زندگی کے دو دور                          |
| 124             |                                                                        |                        | 14         | احدثيعقايد                                       |
| 144             | مور کی مثالیں                                                          | إخارق عادت             | 10         | فمهميد مبرتنت شيد مدم بكاما قاعد التقاء          |
| 1046            | رم برشفتید ۱۳۲                                                         | المرافضيل جماأ         | CYA        | وتفسل أقبل بربنفتيد                              |
| ۳۳              | يمعزات بربهارااعان                                                     | ١١ أبرائيرا بقر        | 514        | رسی موجود بنی و مرسل ہے                          |
| 149             | عجرات برملمأدي تنفتيد                                                  |                        | שועל       | بوعجيدا بتدا دمتي وبهي أنهتا اسب                 |
| 171             | ور الجنيل كاليوع                                                       |                        | rs         | برنی صاحب پیک کومغالار یا ہے<br>ور میں رہا ہیں   |
| 1174            | ركامنه ما جمحا تيمسله                                                  | / . 1                  | 4.         | ناحق کوشی کا پر ده فاکنش<br>عنوانات پس الٹ بیصیر |
| ساها<br>سر سر ه | 1 2000                                                                 | العبد للمسادي          | 40         | بروز کی مقبیقت<br>بروز کی مقبیقت                 |
| مًا أخر         | ** **                                                                  | ارزراه                 | 4-         | يبوديا زبخرمني                                   |
| 14 7            | زآنی انتیبه سے لا پرفراہی                                              | ابنی صاحب کی<br>منداکت | 40         | بلغصالحين كمشها وتبل ورمسلائ عم                  |
|                 | برنی معاسب حادیث بنوی که اورتوار کری کا در توار تر کشیم کریس کریس کریس |                        | سو برتا سا | 1 200                                            |
| 3               | احمری جماعت کی ) ا                                                     |                        |            | مسالم المنتبية المنتبية كالزامير                 |
| 12              | مندمات أمسلام                                                          |                        | ۳۸         | خطرناك ببتاك                                     |
| , p.            | ماحب ورربورند التبش                                                    | برني                   |            | برنی صاحب ظلم میں کمال اور تحرکیف کی )           |
| •               | ت است                                                                  |                        | ^4         | اليساور نادرمتال                                 |
|                 | و عاء                                                                  |                        | 41         | برنی صاحب کوچیانیخ                               |
|                 |                                                                        |                        |            |                                                  |

فق - الريما كا مائيد بالكر القرائية كل معاد المحلف كري به الحيات محل من المحلف كري مواسط معلى معاد المحل المحل معاد المحل معاد المحل معال المحلم المعلى معاد المعلم المعلى المعلى معلى المعلى المعلى

# المثارية المثارية

### عَلَا وَنَصُيلًا كَالِي مُعْلِمَا لَكُونَ يَعْلِمُوا



ور ان کوب ناخ ی

مال میں بناب پروفیسرالیاس برنی صاحب ایک رسالہ قادیانی مدم ب کے نام سے شائع کیا ہے۔ اوراس کے ذریع سے پیفلط خیال بیدا کرنے کی بیجا کوشش کی ہے کہ تحریک "احریت کو بھے وہ" قادیائی مذر ب بھی ہے ہیں۔ اسلام سے کوئاتھاتی منیں ہے افسوں سے کراس رسالیں بناب برنی صاحب نے اس شہر تان سے بیجا فائدہ اسمانے کی کوشش کی ہے جو تھ وہ تا تعلیم یا فنہ بلک کوان سے ہو سکتا ہے۔

انی پوری کی اور اس انگیزی اوردسیسکاریول کاجموعه سے داور اپندان کال کواہنول سے نظر فریب عنوانات دیجرہائے سلسلہ کی کی اول کے حوالے اور انکسل و

نا نقل اقتسبا ساست دینیس پرشیده کرد باید یکوئی معقول بهند تعلیم یافته آدمی کیک ایشتین سیری پرفیس سیری پرفیس سیری پرفیس سیری پرفیس سیری با ورسشهرت رکھتا بوید توقع تبیس کرسکدا ہے کہ ده ای اضلاقی کمروری اور علی خیا انت کا مرکب ہو سکتا ہے کہ اجبتے علی خالفت سے بیان کو تو در فرق کر خلط طور پر بیان کرسے یا اس سے مشترہ اور عبوص مضاین سے او براد ہر کے کہ الفائل یا عبارت اس طرح اقتباس کرے کہ اس سے قائل کا اصل منشا دفوت ہوجائے۔

لیکن اقسوس کے ساتھ کمنا پڑ گئے۔ کر بی صاحبے اس افلاتی کمزوری اور ملی سٹیا نت کا ارتکاب کیا اور بطا ہر صرف اس سلیم کہا کہ وہ بھوبی جائے ہیں کر آزاد خمیال منعیم یا فقہ کشنی مسجو مذہبی جھکٹ وں سے علی در دہتا چاہے ہیں خود تو تحقیقات کر نگیائیں اس سلے آئی مشسستہ اور صاف تحریر دلجے سپاھٹوانات اور عمدہ ترتیب سے متاثر ہوکو اور جا بجا صفرت مرزا صاحب کی کہ بول کے اقتباسات بغتیہ حوالہ مسخد موجود د کھوکر پنجال کرنے میں سکے کہ واقعی احدی جا کے اسلام اورا سلامی فدمات کا ادعاص ڈبکوس ہے۔ ایک پروفیسر پونیورسی کے کسی ملاں یاکسی دے ایک پروفیسر پونیورسی کے کسی ملال یاکسی دے کا ایک بیار میں ملال یاکسی

ا سے کاش ا بیر می حیانت لی عزت بجائے ایک پروفیسر او بیورسی سے ملال یاسسی طام رہات مولوی کے سی ملال یاسسی طام رہات مولوی کے صدر میں آتی ہو تھ وابنی حیثیت بی سے تعلیم یا فقہ ببلک کے نزدیک درخورا فتنا وہنیں ہے۔ تاکہ یہ صداف ول گروہ اس برطنی سے معطوط رہتا ہواس کے اعتماد سے فائرہ اسٹاکرایک تعلیم مافت تنظف نے بیدائی ہے۔

بھانتگ کتاب کے حالیات کی صحت کا تعلق ہے وہ اکثر غلط ہیں اس ہو میعلوم ہوتا ہے کہ جناب برنی صاحبے صرف اپنی گری با زار کے شوق میں بیجنس کا بعد برنا ما ان یہ نیجینے والے کہاڑیوں کی دو کان سے ہی لے لی ہے لیکن اسوقت پہلک کے تزدیک تو ذمہ وار وہی ہیں ۔ انشاء السّرتعالیٰ ہماری تنقید سے برنی صاحب کی علی اوراخلاقی حیثیت سے بردہ المع جائیگا اورا سوقت ببلک حقیقت سے واقب ہوجائے گی۔ اس کے ہم برنی صاحب کو اپنی اس نقید کے سسلم میں برجیانی کرتے ہیں کہ وہ نابت کریں ۔

اق لی بر کر قادیانی جاعت کے تقایددو سروں کو دکھانے اور رجانے کے تو اور بیں اور فی نفسہ اصل عقایدا ور جیسا کراپی کاب کے مقدم مدا میں لکھا ہے کہ تھیتن کے بیا

تونينطيًّا بيكُ إلى كانت كمان كي أوري ادروكمان كا أوراد

دوم مدیر کرصفرت میسی موعود نے کبھی عقیدہ ختم نبوت کو ترک اور صفرت رسول مقبول صلی التدعلیہ وسلم کی اتباع شریعیت سے انخراف کرے بالمقابل بنوت مستقلم کا دعوای کیا جا وراحکمی جاعت کا یہی احتقاد ہے ؟

سوم یرکمجی صرت موعود این نفنیدی کا مخترت رسول مقبول مید الله معلیه الله ملی مرابری کا بھی دعوی کیا ؟ درانجا دید بهم نے دبنی شقید میں بی ایت کردیا ہے کرایکو است مسلی الله علیہ دسلم کی فلامی پر ہی الخرشقا اور جماعت احمد بیری عقاد کرایکو است میں الله علیہ دسلم کی فلامی پر ہی الخرشقا اور جماعت احمد بیری میں عقاد کھتی ہے۔

بہمارهم بركه صرت مرزاصا حين بجلئے ج كوبة اللّه كے جو ازروئے شربوت اسلامی مسلافول برفرض ہے احد اور الله کے لئے قادیان كا ج مقرد فرایا ہے ؟

اگران جارا مورخول بالایس سے کوئی ایک بھی جناب برنی صاحب تمایت کرویں تو ہم اعلان کے قبیں کرہم ایسے عقاید سے تو برکس گے ۔اور مزید برآل ہرایک بتوت پر تنویس نزا نہ بھی دیں گئے ۔

آپ بادر کھنے کہم نے صرت مرزاصا می کوانا ہی اس لے سے واب کی برط مانے ہے اسلام اور آپ سے واب کی برط مواتی ہو۔
سے اسلام اور آئخ عرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ سے واب کی برط مواتی ہو۔
اور م اب ہجر برے بعدا سکے مثنا ہد ہو گئے ہیں۔ لیک گر برنی صاحب یہ ثنا بت کہ دیں کہ معرف مرزا صاحب حضور رسالت ماب میں انترائیہ وسلم کو ترک کر سے ستھل نی بن کے مرزا صاحب حضور رسالت ماب میں و تعلیم سے کوئی واسط ہنیں۔ تو ہم کوان سے واسط ہی کوان سے واب تن بی اور ہی کیا ؟ ہم تو حضرت رسول مقبول میں المدعلیہ وسلم سکے وا من سے واب تن بی اور انشاء انترائی اللہ مالی المدعلیہ وسلم سکے وا من سے واب تن بی اور انشاء انترائی اللہ مالی المدعلیہ وسلم سکے وا من سے واب تن بی اور انشاء انترائی کی سے

مراعد سیت باجانال کرتا جال دربدن دارم! بواخوابی کویبت ابدوجان خولیشتن دارم!

که اباس النام کومد دایدایش ترا ارقادیانی خرب بین بدن که اگراتفصیل کیسکنهٔ ماسے جوابی دماله بشارت احراکا منتصر مع طرف و سا و سر رمند

کیا ہم الدیدکریں کہ برنی صاحب نود یا تعلیم یا فقہ پبک کے زور دینے سے
اس میدان میں آئیں گے ؟ اس سے بڑھ کہم خوا وہم تواب اور کیا ہو سکتا ہے ؟

برنی صاحب کی اس کتاب کے جواب میں ایک مختصر ما مزیکے جاعت احمدی یا نگلور نے اس کتاب کے افلاطا ورم خالطا سے نظام کرنے کے لئے شائع کیا تھا کمین یہ ایک مختصر سے اس کتاب برتی صاحب سے اس پراعتنا رہیں فرائی ۔ بلکہ اور بھی پرایٹے بیا ہو گئے۔ اور بنار بورایک دو سرے رسالہ موسوم ہم تا دیا نی جاعت کے ایپنے موجودہ رسالہ قادیاتی مرب کے دیا بنگلوری ٹرکیٹے مورت کو این خرص تا دیا ہی موجودہ رسالہ موسوم ہم بھی منتظر ہیں کے کہ برتی صاحب اپنا یہ مواد فا محکے لئے منتقر کا مرب اپنا یہ مواد فا محکم کے لئے منتقر کا کا م کیا ۔ بہتر ہے ہم بھی منتظر ہیں گئے کہ برتی صاحب اپنا یہ مواد فا مارے کویں ۔ نا کہ معقول تربی کا انتظام کیا جائے۔ فی الحال بیوست تیا وراق میں ال کے مارے کویں ۔ نا کہ معقول تربی کا انتظام کیا جائے۔ فی الحال بیوست تیا وراق میں ال کے مارے کوی درب اللہ موجودہ رسالہ "قادیاتی مذہب" پر نظر مجواتی ہے ،

برنی صاحب کے نام ہذا دہ علی محاسبہ 'سے اور کچے شیں تو کم از کم اسقد وائدہ تو ہو اے کہ بعض طبائع میں اس ذریعہ سے عِنتی تی کی خوا ہمن بیدا ہو گئی ہے ۔ اور ہم خدا سے یہی چا ہتے سے کم لوگوں میں احمدیت کے متعلق تحقیق کا سٹوق بیدا ہو. برنی عما حب نے کیا خوب فرمایا ہے ہے

مدا شرت برا بحيزد كرينرا ودال بالثر

مقدم کمآب میں بناب برنی صاحب نے اس تخفیق ت کی تحلیف گوارا فرائے مے وجوہ بھی بیان فرائے ہیں ۔ بن سے ظاہر ہو تاہے کرجناب موصوف سے کسی جلہ عیلا دائی گا مب ایک درجو ہوں ہے ہیں ۔ بن سے ظاہر ہو تاہے کرجناب موصوف سے کسی جلہ عیلا دائی گا مب ایک برخوائی تقریر برخوائی تقی دا حدی ان ایسے خیالات کا اظا کا برتبا ولم خیالات کا اظا کا برتبا ولم خیالات کا اظا کا دی تقریر بر کچہ ایرا وو تعریض تقی ۔ یہ جہارت احم شری اس سے این قوت کے اظہار کے میاب کونا گوارگذری - اس سے اپنی قوت کے اظہار کے لئے بہلا حملہ اس سالہ سے کا گیا ۔

يركنب مقدمه كعلاوه ايك المتبدا ورياني نصول بمنقسم معليكن اصل متهو

پرنظررف سے قبیل اُلٹ کی المیکس قابل طاحطسے ہو آخرکا ب بیں صفحہ ۱۱۱ بردرج ہے خلاصد تواس انتاس کا صرف برب که ای احدی جاعت کی تابین بنیل ملکیس اس منط أيح كوى ووسراخاص ابتناس اس تاليف كے ليكرنا برا اليكن بورى عيارت التماس كى برب ك قابل بيس عد بروفيسر ماحب كي درسيت كا بنزجل ما تاب جواس كاب كي استاعت يبرمخق ہے۔

المماس كاسلسله بيان اس طرح منروع بوتلب كراد قادياني شرب كي تفقق مين يجعظ مصدا اول وعبب دفت مين آر بى سيد - اوراس دفت كا اضار يومسا اول كو قا دمانى مدبر المحتقق مين بيش آراي ب اطرح فرايا كيا ہے - كود الكوكام كى تما بين نبين ملتين يا اور پیراس ایمال کمتقبیل اس طرح فرانتے ہیں بھ

در مین خاص کتا بوں سے ذیرہب کے حقیقی رحجا مات واعتقا دات کا بیتہ جلتا ہے امنیں سلے کتر

ناماب بيس يه

المربإت بيسختم بهوجاتى تديه ظاهر بهوجانا كرذي علم مؤلف كوكناب كى ناليف مين وشوارى آفی بیکن منشا ، چوکیحه صرف به متبین که زالیف کی دلنتواریول کوظام کمیاجا سے بلکه اس سلمیں يدومومد بي بداكر تامنطوري كرقادياني ابيد مدمب كوج ببات بين اس العصروري كابول کی نایا بی کا فکرکر کے اس ومور کی پٹری جمائے ہیں کہ

'' بعض کاخیال ہے۔ (گویا آپ خود اس سے بری ہیں ) کہ منظر مصلحت انکی اضاعت م

مردی کئی "

يرموال ببيدا بوتايه كدكبول؟ ابسكاجواب دوسرك شخاص كى زبان سعداسطرت ويقابين مد بعض کو توقع ہے کرترمیم واصلاح کے بعد می موقد پرشام ہو بھی۔"

اس طور سعد شما يت سادكا وراين شا وعصوميت كوقا مركه كريرنى صاحب بغيراس كي كوان پرکوئی الزام عائد ہوا پینے پڑے والوں کے داوں میں بی کیے سے یہ وموسر ڈال دیا۔ کہ احمدی ابنی کی بین جیبات بین اور صروری کتب کی اشاعت مصلحت مسدو دکردی می سے اوراس طح كية بكونامار وبالكاسيم

لیکن آب چونخرخود نا وافضهٔ مین این اس کے ذریتے قریتے مثالاً "انجام آمنم" کا نام لینے ہیں اور اس میں بیری فیبدلگا دیتے ہیں کہ" اس کے کل نسخ بہت کم باب ہیں "گویاس طرح وہ ببلک کوید یا درکرا ناچا ہے ہیں بگر انجام آتھ کم گرزا صاحب کی المیقیمین نسخ میں بن فاص طور براحک کی جاعت کے عقائد اور ذری بی رحجانات درج ہیں جب کی استاعت مسدود کردی گئی ہے رحالا نکہ بہ واقعہ ہی سرے سے خلط ہے۔ انجام آتھ فی نفسہ عقائد کی کوئی مسدود کردی گئی ہے رحالا نکہ بہ واقعہ ہی سرے سے خلط ہے۔ انجام آتھ فی نفسہ عقائد کی کوئی مسدود کردی گئی ہے رحالا نکہ بہ واقعہ ہی سرے سے خلط ہے۔ انجام آتھ فی نفسہ عقائد کی کوئی مسدود کردی گئی ہے رحالا نکہ بہ واقعہ ہی دوہ بادری آتھ کی بہتے گوئی کے متعلق اعزاصات کا جو اب ہے۔ بہل اس میں علما داور خالفین کو مخاطب کیا گیا ہے جس میں اپنے وعادی کا بھی ذکر ہے اور بس ۔

غرض فی نفسہ کتاب مذکور عقائد کی کتاب نہیں ہے۔ یوں اوس مرزا صاحب کی ہردک کتا بیں میں اور کا میں میں کا کا ذکر ہے۔ انجام آئتم اس معاط میں میں موسیل کی عقالہ جن کتا ہوں ہیں وہ خاص کر کشتنی توج سے درموا پرت الرمن ہوا متہ البشری ۔ آئینہ کمالات اسلام الا آلوام بین میں وہ خاص کر کشتنی توج سے میں کتاب کی نسبت جناب پروفیہ مساحب نے بہتریں کہا کہ وہ نایا ہ بیا ہے یا اسکی اضاعت بھسلمت مسدود کردی گئی ہے۔ بھریہ کہنا کہ آئی آئی میں کے معمل نسخ کمیا ہوئیں یہ درخار میں کے معمل نسخ کمیا ہوئیں یہ نظام کرنا ہے کہ بھریا اور غیر محل نسخ رطیا ہے ہیں۔

پھراسکے بعدرہ امربھی نظیرہ کا توجے قابل ہے کہ ابتدائ سطور میں توعق مُدکی کتا ہوں کو ٹایا ب کہا اور آخر تک مینچکرا تجاثم آئتم کا نام فل ہرکہ کے "کمیاپ" کہدیا گیا۔ یہ توقع منیں کیجاسکتی کم پڑھیسر معاحب ٹایا ب" اور" کم یاب" بیں کوئ فرق کٹیں کرسکتے تھے۔

یہ التماس کی ابتدائ مارسطوں کی حقیقت ہے۔ ان جارسطوں میں مولف نے اپتے اس کمال فن کا افہار کیا ہے جس سے ساری کاب ہمری ہوئ ہے۔ ہم نہیں کہ سکتے کہ اس فن کو سولے دوں اس میں کا بری کے اور کہا نام دیا جائے۔ اگر اس سے زیادہ کوئ اُور موندن نام اس کے لئے بچویز کیا جا سکتا ہے توہم کواس کے قبول کرتے میں عند نہوگا۔

ان ابتدائی جاربائی سطول کے بعدید الزام لگایا ہے کہ احدید کاب گھرقا دیان سے ان کے ایک عزیز سے ایک بڑی ان میں ال

ر کنگئ - نرجواب دیاگیا۔

ہم نے اس خاص واقع کی نسبت در کیا ب گھر فادیان سے دریا فت کیا تو واقع قعظ الم معلوم ہوا۔ احد میرک ب کھروالوں کا بواب برہے کہ

و ورم مجلت بید میسید آریبه معانداسلام اور مولوی شاد الله و علمائے دیوبند میسد مخالیا اجریت کو بھی کا بین بیسی سے سے انخار نیس کیا گیا۔ توایک ایستی کو کوئی مودن اون الله ایستی کوئی مودن و خالفان تی بیت نامی کوئی مودن انخار کی کیا وجر ہوسکتی ہے ؟ یہ نامین ہے کہ خط و مول کر کے کہ فیا سے انخار کی باستے۔ اس لیے کو کا ب کھراسی خاص کا روبار کو اخبام و میں ہے وہ انخار کی جائے ہے ؟ "

بیس اگریمال ام محض سے بتیاد بہیں تو ایقیناً غلط فہی پر صرور مبنی ہے درجاب وفیہ ما ایک منظم جا عت موجود ہے ہیں کا ایک ما سے بنید اور حرید رآبا و اور حرید رآبا و اور حرید رآبا و اور حدد آبا و میں ایک منظم جا عت موجود ہے ہیں و اور دور مرسے بیند احری اقراد کت خانہ عام میمی وسط منہ را حمر میرجوبی مال میں موجود ہے اور دور مرسے بیند احری اقراد کے خام گی گرتب مانے بھی ہیں ۔ اگر کوئ کرت ب ان کرت خانوں میں نال سکتی توجاعت کے سکر مری سے طلب کرسکت سے میں مار میں مار میں مار میں میں مار میں میں اسے لئے اسے لئے اس سے دامن بجا بات خود جناب برنی معاصب سے اپنے دل میں مسلمی متی ۔ اس لئے اس سے دامن بجا با ہے کہ

" يرجي بكر حيد سآبا دين ايك قادبانى كتب خانه كهلا بواب وكي دمال بوكماين المين موجيئيت بوق ظاهر سي

مگرینیں ظاہر فرماتے کر خدانخواستہ آئی وہاں کیا جنیت ہوتی ؟ اعدار بیروسوسہ المکیزی اوج من برگمانی تنیں ہے توادر کیا ہے ؟

فاقد الماس پر "فادیاتی اکارا کو مخاطب کرمے بروفیرصاحب نے کی جا افعاکہ "ازدا " علم پروری "سلسلہ کی کما بیں انکو دیجائیں ۔ انکی یہ استدعا منطق رکر کی گئی ۔ ا ورکما بیں ج انہوں سے طلب کیں انکو وی کمیں ۔ اور انہوں نے قیمت بھی باصرارا وا فرائی – و پیچھے کس واقد کو بھی جائز وفیرصاحب تبہم فراستے ہیں یا نہیں ۔ اور اگر تبہم فراستے ہیں اوکس توجیہ و واقد کو بھی جائز وفیرصاحب تبہم فراستے ہیں یا نہیں ۔ اور اگر تبہم فراستے ہیں اوکس توجیہ و آیندہ کے لئے بھی رصاف اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ جب جاہیں نہ صرف قیمتًا بلکہ مفت یا مستعار بھی کتابیں ہما رہے باس سے طلب کر سکتے ہیں۔ یہ فنیقت ہے جن ب برنی صاحب سے متوانات بلکہ نو ہمات کی کیس جس تھتیق کی ابتداء ہی بدگمانی اتعام وجذبہ انتقام کے ساتھ ہوئی ہواس کی جوجینیت ہوسکتی ہے وہ ظاہر ہے ،

الخير سيربنارت احمر بشارت مزل حيدرآباددكن ربيع الاقل مبارك تيمية الله سيخ المن في المنظم المن المنظم المنظم

جنائی فیدالیاسی ماحی بسالہ قادیانی مزہرے پر معدد

ڲڔڽڋٷ۫ڶڔڸؽڟٙڣٷؖٳڹٛٷڔٵٮڷٚڝؠٵۘڡٚۛۅٵۿڰٟؠ ٥٠ ڽٳۻڐڛ؆ؙڹؾڶڵؼۏۯٷڮؿڒٷڽڿۯٷڝۼٵۮڽ٠ دروة اسفى )

## مقدمه برتنقتيد

سبعان الله کیان الله کیان سے اللہ اللہ مولدی المیاس برنی صاحب پروفیسر میا مدعنما نیر نے اپنے رسال مولوگ دان فرای مذہب کے دوسرے رسال مولوگ دائی مذہب کے دوسرے کے دوسرے کے جو بالموم نظروں سنے فنی رہنا ہے نما یاں کر دیت کی کوشن پر بنی قرا یا ہے اور اسلیم میں تخریر فرماتے ہیں کہ اسلیم میں تخریر فرماتے ہیں کہ اسلیم سی تخریر فرماتے ہیں کہ

" فادیانی ذہب کا ایک بڑا اصول ہے جس سے عام تو کیا فاص لوگ بھی پیخریس و و یہ کہ جن بی بیخریس و و یہ کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قا دیانی کی مذہبی زندگی کے دو دُور بیں ۔ بیلے دور بیں و دو بین احتیاد اور عقید تمتند نظر آتے ہیں ۔ انبیاء اور اوبیاء رہ کی این بیڑا مانے ہیں ۔ انبیاء کرتے ہیں ۔ انبیاء کا دم بھرتے ہیں ۔ مقدر و کو این بی سے این بیڑا مانے ہیں و سرے دور بی عالمت کرتے ہیں ۔ انبیاء کا دم بھرتے ہیں ۔ سیکن دو سرے دور بی عالمت بالکی بر عمل سے ۔ اول قو علائم بنی بی ای بیا ہے ہیں ۔ بیس بیمر برشہ سے برشہتے تقریباً سب اولیاد دا نبیاد سے صراحتاً یا کنایہ تر براہی تا ہیں ۔ بیر سے سے برشے دعوے زبان برلاتے ہیں ۔ ابھے اچھوں کو نظروں سے کراتے ہیں ۔ اور ایسے انتہائی عقیدت کے طالب نظر آتے ہیں ۔ دولؤں حالتوں ہیں اور ایسے رہے دی سے بین ۔ دولؤں حالتوں ہیں ۔ دولؤں کے دولؤں حالتوں ہیں ۔ دولؤں حالت

مسبعان الله إلى المقتق ہے۔ اور بجر حقیق بھی ایسی سے عوام آو کیا خواص بھی محروم و بیخرد ہے اور خص الحفاص جناب برو فیسر ماحب کے سرا سی تعین کا سہرار الم ۔ ہم اس تقیق کی داد دیتے ہیں ہے

دندان توجمله درو م نت د به جشهان توزیر اَبروا نند

ایسی با توں سے تسکین ایسی الیمی با تول سے تسکین پاسکتے ہیں کیاکوئی ایسی مثال ہی الیمی مثال ہی الیمی مثال ہی الیمی با تول سے تسکین پاسکتے ہیں کیاکوئی ایسی مثال ہی شوت کی جاسکتی ہے کہ کسی نئی با مور من اللہ سے اپنے روز بہدائین ہی سے اپنا وجوئ بنوست بہیشن فرا ویا ہو؟ آورد عوی بنوت کے قبل و بعدا یک ہی قسم کا علم اور ایک ہی قسم سے خیالات فل ہر کئے ہوں معلوم ہنیں میکم مستالی رحمۃ النتر علیہ کی نسبت آپ کیا کہیں جو اور قد فراتے ہیں کہ سے وہ تو فراتے ہیں کہ سے

وَبَهُا بِا يَرِكُمُ الْكِ كُوكِ كُوارُ لطف طبع ، عادف كا الثوريا فاصل صاحب عن

سله بلن دوم مدوجن سوم مد وطبن جبارم ملا وطبن پنجم مایم. سله بلن دوم مدوجن سوم مد وطبن جبارم ملا وطب پنجم میزیم.

ر الله الله میں مسی جیزی ابتداء و انتهام به غانه و کمال دونوں تحیساں ہی ہونے جامية عظ كيا جناب برني صاحب سدكوى ير يوجيسكما مع كركيا جناب يه ایج این این این کو در این موجوده ملمی تحبيق" قاديانى مذبب كاموده آپ اينسانف كرآئ مقص برابی عقل و دانش بباید گریست!

حيرت بي كدمني لفت مين آ دمي عفل وعلم سي عبي دن حضرت موغود کی زندگی کے دو دور ایرور بوجا تا ہے۔ کوئ پوچھے کرحضرت میسے موعود علالمبرال يا كي جاء ين كان ادوار سع خاكر حصرت اقدس كى زندگى يا مذهبى زندگى ان ادوار سع خانى و تنكي تنى يو برايب عامى عالم - فاضل - ولى بنى كے ليك لارى بيس -

مصينية إحضرت اقدس ف اعلان كيابيد اورأى جاعت اس اعلان كوآب كك ببنجاتى بي كرمفزت مرزاصاحب جواكيك كونته نشين ا ورخاموش زندكى بسركه في والي فا دم اسلام منف الخاعنبدة شل دوسر فسلما نول ك ابتداء من بيي تفاكر حصرت ميلى علیدالسلام زندہ آسان پرموجود،یں اوروہی اخری زما نہیں نشری لائیں کے سیکن بالأخر ضدائم متواتر الهام واحكام نعصرت مرزاصاحب برياظا مركياكه وو وت ہو چکے ہیں۔ اوروہ یے جس کے لئے اس امتِ مرح سیس آنے کا وعدہ کیاگیا ہے تو ہی ہے۔

بدوہ اعلان ہے بیکوسوائے بروفیسریرنی صاحبے تام دنیاجانی ہے بضوصاً وہ کو حضرت اقدیں سے دعاوی سے محیشیت انکے متبعین با مخالفین ہونے کے واسطررا ید تبجی ہے کہ اس عالم الکار حقیقت کوجناب پر وفیہ صاحب رہنی خاص تقیق والحظ كمته بيس راورونياكويه باوركرانا جائهة بين كرسوائ جنائبا كرييقيقت دنيا سد اجلك

عفني تتى -

سلا

میسے معودی بنوت دفضیلت شنق علیہ ج کمکن ہے کہ کوئٹ خض حضرت اقدس کے دعاوی میسے و مهدی موعود کومانے یا نرمانے بیکن اس سے کوئی انکارنسیں کرسکتا ہے کہ ابتدا دہی سے آپ نواس

دعویٰ کوبینی کیا اوراسوقت سے اپنی تابیخ وفات ۲۹ می مشده عرب اس پرقائم اس اور بدا ایسا دعویٰ تفاجوکیمی کی فض سے فئی نہیں الم ۔ ظاہر ہے کہ جبتا کے حضرت مرزاصا بی میں تھی میں کیا نفا اسوقت کال وہ اپنے لئے کسی مقام نے مین موعود و مهدی ہونے کا دعوٰی نہیں کیا نفا اسوقت کال وہ اپنے لئے کسی مقام بامنصہ کے دعویدار نہ تھے ۔ جب وہ اس فاص دعویٰ کو لے کر کھڑے ہوئے تو ابحی بر کہنا صنوری تفاکر جونصوصیات ولوازم و فضائل مین کوودیا مهدی معمود کے لئے حضرت رسول مقبول میں اندے دامنے ایس میں اور سلمانوں کے میرسی ایکے دامنی ہیں ۔

اس موفقه پرصرف مولوی تحد علی صاحب مؤتکی رسلسدعالیا سمدی کے بحت بن مخاکی مخاکی مخاکی کتاب بہدی تا نید کا موالا موصوف فراتے ہیں کہ سے سے تاب بہدی تا نید کا موالا موصوف فراتے ہیں کہ " میرے موعود کا فہدی ہونا منفق علیم سُلہ ہے ۔ بی تحض اتبیں ( یعنی حصرت مرزاصاً کی ) میرے موعود مان رہا ہے بھروہ آئی بنوت سے کیو کرائے اکارکرسکتا ہے ؟ "

غرضبکه نام الم سنت والجاعت اس بات برتفق بین کرصفرت عید علیه السلام اجد نزول نبی آبوشکے مگراس طرح که وه نغریت محکریه بینل کریں گے۔ اس کے حضرت رسول مقبول صلے اللہ علیه وسلم کے امتی بول گئے ۔ اور اس طرح عیدی علیہ السلام کی آ مدسلمانو مقبول صلے اللہ عقبدہ ختم بنوت کے خلاف بر ہوگی حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ بھی بہی ہے۔ اور جن لوگوں نے ایکو قبول کیا ہے اس حینیت سے قبول کیا ہے کہ آپ وہی سے توقود سے اور جن لوگوں نے ایکو قبول کیا ہے اس حینیت سے قبول کیا ہے کہ آپ وہی سے توقود سے اور جن لوگوں نے ایکو قبول کیا ہے اس حینیت سے قبول کیا ہے کہ آپ وہی کو توقود سے اور جن لوگوں بی کی بیٹ رسول کرم صلی استرعلیہ وسلم میں آئی ہے۔ اور محمدی بیں جن کی بیٹ رسال درس کی اور محمدی بیں جن کی بیٹ درسول کرم صلی استرعلیہ وسلم میں آئی ہے۔

بلاستبرایک خالف بیرتو کرسکنا ہے کہ صفرت مرزا صاحب کا دعوی مسیحیت و مدویت فلط ہے اورجہنوں فے ان کو اس تبتیت سے قبول کیا ہے غلطی کی ہے ۔ لیکن کی شخص بینیں کہ کہ کا کر صفرت مرزا صاحب ہوعود ہیں تو ان کا دعوی اسی نبی ہوئے کا یا امت کے دیگر صلحار وعلمار و اولیا دیرضیلت کی علط ہے۔ ہر چیزا بین نبی ہوئے کا یا امت کے دیگر صلحار وعلمار و اولیا دیرضیلت کی علط ہے۔ ہر چیزا بین لوازم و خصوصیات کے ساتھ ہی قبول کی اسکتی سے نبی جی لوگوں نے حضرت مرزا صلی کی دعوی میسے موعود و مہدی محمود کو قبول کیا سے انکو مجبورًا ان کے لوازم فضیلت اور ضوصیت بنوت کو قبول کرنا ہوئے گئی

اس لئے جناب برنی صاحب کی میتفیق کہ دوسرے دورز تدگی میں حضر سے براض سے جناب برنی صاحب کی میتفیق کم دوسرے دورز تدگی میں حضر سے مزاص علانیہ نبی بن گئے۔ اور برا ہنت برط ہنتے تمام اولیاء سے براھ گئے ایسی تحقیق نمیں ہے جو دنیا کی نظروں سے پوسٹ بدہ ہو۔ اورجس سے اسوقت کک سولئے جناب برنی صاحب کے کوئی واقف نہ ہوسکا ہو۔

اس تفیق سے سوائے اس سے کچے ظاہر نہیں ہونا ہے کہ یا توخود برنی صاحب الم منت والجاعت کے سلم عقابہ سے بیخر ہیں ، یا لوگوں کی نظر سے ان عقابد کو پوسٹیدہ رکھ سمر بومسلم دمتنفذ ہیں وسما وس بجبلاتا جاسٹنے ہیں ۔

ہم کو یہ قبول کرنے میں کوئی عذر تنہیں ہے کہ حضرت افدال میں بنی کی ندندگی کے دو دور آئے ہیں ۔ اور قرآن پاک کا پڑا ہے والا اس سے بیخر تنہیں رہ سکتا ۔ کہ ہم بنی اور ماتھور و مرسل من اسٹر پر ایسے دوروں کا گزرنالازمی ہے ۔ ہم بنی کی ایک زندگی وعویٰ بنوت سے پہلے کی ہونی ہے ۔ ایک اس کے بعد کی ۔ اور دونوں زندگیوں کے حالات ، واقعات ۔ خیالات ایک دوسرے سے جدا اور عیلی دہ ہوتے ہیں ۔

جس طرح پردفیسرساحب معفرت مرزاصاحب کی زندگی کے دودووں کو ایک وجہ ایک وجہ ایک دجہ دعاوی کی تکفیر بیا اسی طرح پیلے لوگوں نے بھی اس اختلاب تندگی و حالات کو وجرشک ورسٹنسمہ قرار دیا تھا۔

سَمَّرَت مَعَالَ کی قوم صَرْت مِعَالَ کے کہ تی ہے ،۔ یاضلِع کَدُکُنْت فِنْهَا سَرْمُجُوَّا فَلَیک هٰ ذُا آتَنْهُ اِنْکَانْ نَعْبُکْ مَا یَعْبُدُ اَبَا وُمَا وَإِنْشَا لَفِیْ شَلِقِ مِتَّاسَدْ عُوْنَا لِلِیکِ مُسِیِّتِیبِ کی دمود ۱۲۰ سنرت مولی می فرعون نے انکے دعوے سے قبل کی زندگی کی جانب انتارہ کرتے

کے اسے صائح! ہم کو تو بھے سے اس سے قبل بڑی امید ہے تتبیں ۔ کیا تہ ہم کو اٹی عبادت سے منع کرتا ہے چنکی عبادت ہمارے کیا ۔ واحداد کرتے رہے ہم کو اسوبر سے نتباسے دعوے کی حصت میں ٹیک ہوتا ہے۔

بهيئ كما مقا : د

قَالَ ٱلْمُكُونُرُ بِّكَ فِيْنَا وَلِيْكًا وَ كَيِنَتْ فِينَامِنُ عُمْرِكَ بِسِنِيْنَ وْ وَ فَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الْكِيْ فَعَلْتَ وَ ٱنْتَ مِنَ الْكِيْرِيْنَ وَ وَهُولَ مِنَ الْكِيْرِيْنَ وَ وَهُولَ مِن مَصْرِت مُوسَى عَلِيهِ السلام اس اعرّاض والزام كوفْيُولُ كُرتَ مُوكَ بِوابِ فِيقِ

بي :-

وَ مَن بَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

اگرجناب برنی صاحب کا خو دساخة اصول تقیق مجھے ہے توکیا مُشید ہے کہ قوم الح اور آل فرعون کا اعتراض اورا پنے بینمیروں کی صداقت میں شک ومشید ہی تھا۔ ( نعوذ مانشد من ذالک) ۔

وَاَنْ ذِرْعَيْنَ يُرَكُّكَ الْأَقْرَبِينَ فَ السَّا اللَّهُ وَرَبِينَ فَ السَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ الله

ی یعنی کیایس سے جھکو اپنے یماں بچر کی طرح منیں پالا تھا۔ اور تورسوں ہمارے بإس منیں رما؟ دمطلب يدكرتيرے ايسے خيالات نرتھے جيسے اب بيس) اور تو نے ايك اور سوكت بھی كى ديمنى ايك دمطلب يدكرتيرے ايسے خيالات نرتھے جيسے اب بيس) اور تو نے ايك اور سوكت بھی كى ديمنى ايك قتل) اور تو بڑا نامشكر كرا درسے .

ته بل بین نے ایساکیا تھا اور میری فلطی تھی اس لئے میں تہارے پاس سے بھاگ گیا تھا ، لیکن میرے رب نے مجھے کھی عطافر اور مرسل بنایا ،

سكه اوردُرا البين بتبيله بحرّبين رسنته دارول كور

له قُلْ لَيَا يَتُهَا النَّاصُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَكِيمُ مِرَبِيعًا ﴿ (مورة اعراف عالا) اسى طرح يبلد آپ فرماتے تھے. مَنْ قَالَ انْنَاخَيْرٌ رَمِّنْ يُنُونْكُ ابُنِ مَسَتَّى فَقَدْ تَ مَا مَن الله المعنبر سورة نا رجاد مديد مصرى كل تنخير وزني عملى مُوسَى في ريناري في المحسومات باب ما يذكر في الانتخاص جلد، ميه ميمري) محرفيدي لك آب نے میا ف طور پر فرما باكم كؤ كان سؤسى وَعِيْسَاى حَيَّتَيْنِ لَمَّنَا وَسِعَتَ هُمَّالًا لَا اليَّبُهَارِعِي لِللهِ ( البوا فبنت والجوامِرِين مَّا في المبحث ثا في والثلا نؤن في تبوت رسالة بنيتناصلي المنع علیه کم مطبوء مصر من<sup>۲</sup>) - بیمر صوفیا د کی مشهورا ورمتدا ول روایت کے میوجب بیر جی رایا كرليْ مَعَ اللهِ وَقُتْ كَايَسَعَنِيْ مَلَكَ مُعَرَّبٌ وَكَا كَبِيٍّ مُرْسَلُ هُ كى ذندگى ين معزت ربعل اكرم ميك الدعليه وسلم ١٧ سال مك ندهرف بلينيدس كى جانب سے كركے نمازيں اداكے نے رہے - بلكرين امورس كوئ وحى التى نہ ہوتى تواہل كا كے مطابق عل فرطت عقد ليكن بجرت كے بعد تحویل قبله كاسم بوا۔ تو آپكومعلوم بوكاس وسر دورزندگی پراعتراض کریت والوں کو بارگا و احدبیت سعی خطاب ملا اگردمعوم هوتو سَيَتَقُوْلُ السُّفَهَاءُمِنَ النَّالِسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ وَمِلَيْنِهِمُ الْسَيْعِيْ كانوا عَلَيْهَا أَهُ وسورة بقرة عدى يَرطه يجيد كيا برنى صاحب ابية لئ اس عطاب كوبسند فرائي ميه ؟ اگرىنين تو بجركيول موركه بن كربجيلول كى رئيل كية اين ؟ اسى قسم كے اعتراضا ت عيسائى مصنفين حضرت رسول حبول صلى الله عكيدالم كى كى وسدنى زندگى

> له كدر الد لوكو التقيق مين ممسب كى طرف خداكى طرف مستعيميا كيا الول -كله بعرف كما كديك يونس بن منى سد الفنل مون است جعوت بولا -

که جهد کومونی سے اچھا نه کهور

سے اگردی وعیلی نفدہو تے توال دونوں محد میری ا تباع کے بقیر جارہ مذہوراً۔

ھے میرے نے خداکر اندایک وقت ہی کر اسیس کوئی فرشتہ مقربے بنی مرسل میرے ساتھ نہیں سماسکتا۔ کے دگوں میں سے بیوق ف عنقریب کمیں محے کوکس چیزنے مجیردیا اکو اچنے قبلہ سے جس پروہ عقے۔

كے غایال اختلاف پركرتے ہیں ۔

یه را بک وقت تفایت مرور کوئین صلی النه نظیر و کا خیر کا لیستریق در سے تام می اندازی المیستریق در سے تام اسافل سف کی کی کروفا طب کیا گیا۔ تو یحابین خوالی کا ارتفاد ہوا ، اور دو مراوقت آیا جب کی بی به تحدی فرایا آنا کستیت کی کو گذر آدم کے دیمی نسل آدم بی سب سے افسنل بیزی ر)

رین بی ادم یا حیات است اور ایس می است است بی مرزاصاحب کی مذابی زندگی میں جمکه انکویسی و دورول امتی اور ایس موعود بوش کا دعواے ہے۔ دو دورول کا واقعہ ہونا نہ کوئی نئی بات ہے جب کا موعود بوشے کا دعواے ہے۔ داو دورول کا واقعہ ہونا نہ کوئی نئی بات ہے جب کا معلم برتی فساحب کو ہوا ۔ اور تہ قابل اعترائ سم اور چوبکہ آپ کا وعوی امتی بنی ہو لے ۔ اس لئے آپ پر بھلے ایک دوروش اس بو نے کا اور دو مرا بھوت کا آنا لازم تھا ما ور موروں سے تھا کہ دنی بھلے آپ پر بھلے ایک دوروش استی ہوں گے ۔ اس لئے تھا کہ دی بوت کا اور دو مرا بھوت کا آنا لازم تھا ما ور دوروں سے اور می ناموں کی دوروں میں موج قرآن میں موروث میں موج بھر میں موج قرآن میں موروث میں موج بھر تی دوروں میں موج بھر تی والمقتب کی دوروں میں موج قرآن میں دوروں میں

دعوى بلا دليل المحضرت مرز اعدام من زير كل سكه التأوورول كو بعيان كركم يروفيسر ينتج بلا تحقيق الماسب مقدم من عدالة برتقريد عراسة بليك :

"تخیق کیجا تو پذ چان ہے کہ باتھی کے دانت کھانے کے آور ہیں دکھانے کے آور ہیں دکھانے فی است

جناب برنى صاحب كى بيمتيق البتة قابل غور و تؤجر بهو كى بيكن معلوم متيس بهوتا

له ديودادُ و طِرِنْ في مسلم . سم تر اي ابواب المتاقب ملا.

تله اتعام كيا الله يفين برجميول اورصد نقيون إورستسبيدول اور نيك لوكون مين سيد.

سمه طبع دوم حد طبع سوم حد طبع جمارم حد طبع بيتم مسيم -

کریخینق آپ نے کس کنا ب میں کی ہے ؟ ہمارے سامنے آفو و انجینق ابتک ایک انگی نہیں ۔ یہ توصرف وعولے ہے۔ اور اس موج دہ زبر نظر کما ب میں تو آپ نے ایک افظامی اس دعولی کی تائید میں نہیں تھا ۔ المبتہ بساک کو غلطی میں ڈالنے کے لئے آپ لفظ ہمی اس دعولی کی تائید میں نہیں تھا ۔ المبتہ بساک کو غلطی میں ڈالنے کے لئے آپ المقال نے اپنے اس بنجر تھی کو حضرت ما تھی اوہ مرز ابت بیر الدین محمود احکام صاحب خلیفہ المبتہ نہیں گئی گئی ہے ۔ المقال الفصل سے بایں منزے ملادیا ہے کہ :۔ معمر زامیا حب کے ذہب سے دو نول دور خودان کے صاحب اور اخودا حکومات موجودہ خلیف کہ قادیان اپنی تھاب القول الفصل میں یول واضح فراتے ہیں موجودہ خلیف کہ قادیان اپنی تھاب القول الفصل میں یول واضح فراتے ہیں استحدر معمور معند ہیں۔ دمقدر مسفد ہیں۔

گویاس طرح آپ اسپنے نیخ متعقیقات کی توثیق حصرت خلیفہ اسبے کی زبان سے کرا آا چاہتے ہیں۔ ما لا بحد کما پ مذکور یا اس کی افتاس کردہ عبارت کا آپ سے نینجد سخفیفات سے کوئ تعلق ہی نہیں ۔

تفصیل سل جال کی یہ برکر کتاب ندکور خواجر کما آل آلدین صاحب مرحوم کے ایک ریسا لم در اندرونی انفتلافات سلسلہ کے اسسیاب سے جواب میں کھی گئی ہے۔ اورا مرا بر البحث بر تفاکر آیا حضرت مرز، صاحب نے دعویٰ نبوت کیا نقا یا بنہیں۔

خواجدگال الدین صاحب اس امرے مدی سے کہ حضرت میں موعود نے نبوت وعو مند اس کا بواب دینے ہوئے حضرت خلیفہ اس کے بین اس کا بواب دینے ہوئے حضرت خلیفہ اس کے بین اس حوالہ کے برا بہت سے بھی عبارت تخریر فرمائی تقی جس کا حوالہ برنی صاحب دینے ہیں ۔ اس حوالہ کے برا بہت سے بھی کا ابر ہوتا ہے کہ بین د تو دوروں کا آپ وکر فرماتے ہیں وہ وورآپ کے وعوای سیجیت کے بعد کے ہیں ۔ اوران دو دوروں میں آپ لے اپنے ان المامات کی تونیع فسن میں آپ کو تبوت کی بنارت دی گئی ہے ۔ اس لئے التول فصل کے حوالہ صلالا کو فریق بنی بیت بہت ہوالی میں بلا دلیل کے باقی دہتا ہے جبکی تا کیدخود ان کے موجودہ ورسالہ محتی تفقیقات ہے جبکی تا کیدخود ان کے موجودہ ورسالہ محتی فقرہ سے بھی نہیں ہوتی ۔ اودہادی طرف سے برنی صاحب المکوایک

ركهلا بهؤا اور قائم ربينة والاجبينج نصوركرين اورجب جابين ثابت كربي كداحمذبول سفي عقابد دكهان سي سح اور ببي اورواقتي طور رسميم أور ولهم عَدَّابَ عُتَدِيثٌ الله

برنى صاحب نشايد فواقف بون مكر دنيا جانتي

عقایدکا اطان میان و ال قربان کر ہما ری جماعت ابک میلینی جھا محت ہے اس

من اگراپنے عقابد کو پوشیده رکھے گی تو تنبلیغ کس طرح کرمسکے گی ؟

برضلاف اس کے ہمار ہے عقایدا ورکشہ انط بیت و نیا بین کشتہر ہیں ۔ریسالم

عقابدا حرب میں ہم نے اپنے عقابد شائع بھی کے ایس جن کو برتی صاحب کہتے ہیں کہ بردوراول كي خونش اعتفا وكيال إس اس كناب ك طبع ده م ش مشالم كي كتابول ك سويد المعام و يو بين - يه جها و سير مقايد سادي و فراكومناه م بين . أيها متك كم احمام يويل

مال کی دیوارول پر موسط مروف سے تھے گئے ہیں ۔ کو یا حید را آیا و کے در و دیوا بماسيد عقايدك اعلان كريقه بير اورجم ان عفايد برقائم بين -ادراس طرح قالم بي

سمان پر حاتیں قربان کر دی تھی ہیں اور اب بھی قربان کرنے کو تنیار

مرايش من مع كرم عن المركبر مع عقايدو بي بين بوابل سنت والجماعت م

بين واوران عفايدي سع أيك عقبرء نزول مصرت عبيلي عليه السلام وبعنت مهدى كيميتعلق يمى سبره اوراس عفيده كي حديك الرسنت والجماعت بمارس ساتهمتفق

ہیں - بھر اس کے کدوہ سور ان موعد دین کے آنے کے منتظر میں - اور ہم رہے کہتے ہیں

كرصفرت رسول مقبول على الترسليم والم ف ان دونا مول كرساً تقيد الك إلى وجود سمع المن في بن ارت بموجب مدين ميح إبن ماجه لا الْمَدَهُ دِي إلا مِيسَى إبْن مَرْجَمَ

> له سرتمر . اودان ( مخالفين حق) كه اله عداب سية قائم ربيد والا ، ربي رع ١٠) كه عيلى كم سواسيًا توقُّ مهدى معدود منيور -

امت کودی تنی وہ حضرت افدس مرزا علام المحدد عاصب قادیانی علیہ الصلافة واللم كا محدد ميں بوری ہوگئى ۔

اس ایک عقی می سواجو اصل باعث اختلاف ہے دیجرا موریں ہم سنت والجاعت کے خلاف میں ہم سنت والجاعت کے خلاف میں ہم سنت میں ہیں ، بھوکوئی اس کے سوالیتی طرف سے ہمارے ذمہ کوئی آور عقیدہ لگا تاہے وہ بہتان واقترا وکرتا ہے جس کا دہ خود زمہ دار ہے ۔

حضرت اقدس مرزاصاحب کاعفیده خودآب کے الفاظیس بدہے:۔ عقايد احدّب المدجى يابي بجبزون براسلام كى مناركمي كمي سبعدوه وه وادا عقيده سبعد ادرحس شراك كلام يني فرأن كوبنج ارائكم بع بم اس كوينج ارسي إين اورفارق رضی ا دلاعمة کی طرح ہما ری زبان پر سخست میکا رکستا می الله ہے ۔ اور مصرت عامنہ رضی العتٰدعنها کی طرح اختلاف اور تنافض کیے وقت جب حدیث اور قرآن میں پہاِ ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں ۔ بالحنسوص فضول میں جو با لا تفاق نسخ کے لا گتا ہی منیں - اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کر صدا تعالیٰ سے سو اکوئ معبور سنیں اورمسيدنا حضرت محستك مصطفيا صلى الترعليه وسلم اس كرسول ا ورف اتم الانبياء ،بين -اور بهم ايمان لات بين كر ملا تكته حق اور حشر اجسا و حق اور روز حسال به حتى او بحرنت حتى ادر جهنم حتى ہد - اور ہم ايمان لات ايس كم بو تجهد السر مل شاريخ قرآن شريف بين فرما باسيد ورجو تجهد مهاريد نهي صلى الم عليدوسلم سے فرا ما سب وه سب بلی ظرار ای مذکوره سی سب اور مم ایمان استے ہیں كم بيتخص الرك خرود اسلام ميس سے ايك دره كم كرسے يا ايك دره زياده كرسے. یا ترک فرائف یا اباحت کی بنیاد وا سے ده ہے، ایمان اور اسلام سے بركمت تنهسيد وربهم ابني جاعت كو تصيحت كرت بين كدوه سيح ول ساس الطبيب برايمان كمين كم كارالة إلك الله متحقك تسول الله والم بهد مرس - ١ ورتمام ١ فبياء - تما مكرتا بين جن كي سجائي فرَّان كريم سعة أبت بهد ال برا بمان لا يس - اور صوم اور صلوة اور تكوة اور رج اور خدا تعالى إوراسك

u i

رول كى مقور كرده نتاهم فرائض كو فرائفن بجد كدا ورتماهم منهيات كومتهيات مجدر رفع كاربنده و المالام بركاربنده و المالام و المالام بركاربنده و المالام بركاربند و المالام بركارب و المالام بركارب و المالام بركارب و المالام بركارب و المال

غرض وه تمام اموری پرسنف صالح کو اعتفادی اور علی طور پراجماع مقا اوروه اموری اور تل اسکا مقا اوروه اموری ایل ای ایسکا ما این اور به اور به آسمان اور زبین کو اسسات پرگواه کرنے بی ای کم ما متنا فرض ہم اور چوشخص مخالف اس شربب کے کوئی الزام ہم بردگاتا ہے وہ نفولی اور و با نمٹ کو چھوڈ کر ہم پرافتز ارکزنا ہے اور قیا مت سے وہ نفولی اور و با نمٹ کو چھوڈ کر ہم پرافتز ارکزنا ہے اور قیا مت میں ہماراسینہ جا کر کرا ہے اور کی است ہما راسینہ جا کر کرائے و کی اسلام میں ہوافت ای ۔ آکھات کہ کہ میں ہوجود اس قول کے دل سے ان افوال کے مخالف بی ۔ آکھات کو کھو المدین کے است ہماراسینہ جا کی کرکے و کی اللہ علی المدین کو کہ است ہماراسینہ جا کر ایام ہمانے مطبوع میں کہ است میں ۔ آکھات کو المدین ک

محیاً اس کے بعد کئی کو بر کھنے کا اق سے کہ ہمارا عقیدہ اس کے سوائے کچھا در ہی؟

الركمى امرفروعى مين بهارے اور ايل سنت والجاعث كدرسيان كوئى اختلاف مجى بوتو وہ اس فنم كليد را ورتيس ميں جمنفرد

ىنىيى بېب مىلكىسىن مىلكىن كى تائىبدىسىنى تقدر كھفتى بىر

احمدی دیانت و جرآت استهای برہے ہمارے عقایدی اجائی بینیت اور اسکونہ ہم نے کا نادانسند اعتراف کم میں جوہا یا نہ جھیا ہے کی وجہ ہے اور ہم زور کے ساتھ پرفیسر صاحب کو اس کے خلاف نایت کرنے سے میں جھیا ہے کہ اسمد بین اور ہم کو بقین ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف یہ نایت نہیں کرسکتے کہ اسمد بول کے عقاید دنیا کو دکھانے کہ وہ بھی اس کے خلاف یہ نایت نہیں کرسکتے کہ اسمد بول کے عقاید دنیا کو دکھانے کے لئے اندرونی عقاید اور بیں اور عل کرنے کے لئے اندرونی عقاید اور ا

بدایک صریح بہنان ہے جس کے موافذہ سے برفی صاحب برأت مال منیں كرسكة واقد من ماحب برأت مال منیں كرسكة واقد من ماحب ابنى كار

ك مشن ركمو! يحدوث بون والول اورا فترادكرف والول بيرخداكي لعنت بهد

کی آخری سطور میں اپنی اس فلط بیانی کی ترویدکروی میدجبکد و فصل پنجم سے آخرین صبفه ۱۱۱ کینفریس کم

النساف كى بات برسيم كرقا دبانى منهب بجرهر دا صاحب فنيليم كباسع مرازا والماحب مرازا ما حب من مراد م

ية تزديد شايد نادانسند بورا وراكريس في صحصه تب يمي ما فظه نبات كي منال توصرور

صادق آتی۔ ہے۔

جناب برنی صاحر نے اپنے اس بیان کی تا میدین بوجوالے بیش کی ہیں وہ سکے سب بلامستن وصرت مرز اصاحب کے دعوی سیے موجود اور مہدی معمد دے بعد مرکسیے موجود اور مہدی معمد دے بعد مرکسیے ہیں ۔

اوربرگایس جن کے حوالے برتی مداسب نے دئے ہیں براہ نارہ کے بعدی ہیں اور برسباسی دورزندگی کے متعلق ہیں جسکو برتی صاحب دوسرا دورزندگی تصور کرتے ہیں۔ اور بیددد سراد ورزندگی حضرت افدس سے دعوی اسیجیت سے مشاوع ہونا ہے۔

يه المركة معزت مرزا صاحب بني سف يا بنيس اكر سف توكس تسم سع ؟ يا مدكة معنرت

مرزاصاحب بہی موعود و مهدی معهو د ہونے کے بعد امت کے سابقہ بزرگول پرقفیلٹ رکھنے ہیں یا منیں ؟ برسب امور دعویٰ بہیجیت کے فروع ہیں، اور و دسر سے دور زندگی سے تعلق رکھنے ہیں۔

44

سے میں رسے بیا بہرو فیر سرصا سب کا بدا دعا کر" قادیا فی مذہب کا دو مرا رخ ہو باقا مرف اور سے میں اس جنا بال کردیا جائے تو خوب ہو" ابک ایساد عوی ہے ہو دلائل اور بنون البین ساتھ مہیں رکھنا۔ البتہ یہ ضرور طا ہر ہونا ہے کہ برنی صاحب نے ایک بات البین ذہن میں جالی ہے اور بغیر سو چے شجھے گئا ہوں سے حوالے دینے چلے گئے ہیں۔ حالا کم البین ذہن میں جالی ہے اور بغیر سو چے شجھے گئا ہوں سے حوالے دینے چلے گئے ہیں۔ حالا کم وقت کتا ہوں کا مطالعہ تک منیس کیا گیا۔ غالباً بہر جو کہ کہ کو کی موافق توان کے اس بیان کی اس طرح تزدید کرسے گا منیس ۔ اور اگر کو گی می ایف اس کی تردید کر گیا جھی۔ تو وہ در شور اغذناء قرار نہ بائے گی۔

اس طرح مکمل اور فیتبینی سمجھتے ہیں۔ توسوائے اس کے کیا کہا جائے ہے گر ہمیں سمجھتب است واپی ملال! میں طور میں اور بندار میزار میزار میزار

كارطفتلال بشام نحابرت

ورند جارے مقاید ہا ، ی زبان سے سنے ، اقداس برجوا عزاض کرتا ہو کیجے ہم ابنے عقاید مبان کریں تو آب کہیں میں ابنے عقاید مبان کریں تو آب کہیں بر با تھی کے دکھانے کے دانت ہیں '، اور آب سود کا اسکل طور برا د ہراد ہر سے کہے عیار تیں کر و بیونت کریں اورا بنی طرف سے آبحو فاص عنوان حسب منتاروم طلب دے کر کیماریں کہ د بجھو گھانے کے دانت اور ہیں' اگر بھی طربی تھیقات کا مربی طرب کریک این کا بیار کریں اور ہیں کہ واقعی طور بر

احقاق ی کے لئے یہ طراق صبح مہیں ہے ہے

کیں رہ کہ تومیروی برترکست



كَيَّا خُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِ سُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُ مُنْ ثَنَّ (آل هران ع ) حق كو مالانكر تم جانت بو

مقدم كماب سوفراغت بإكر جناب برنى صاحب نے اصل مضمون كو ابك لتبيد سے نشروع فرمایا ہے لبکن برته بدیمی دراصل خلاصة مقدمه کا اعاده بی ہے مگر دوسرے لعظولس

مذبب كابا فاعده التقتاء

پروفیسر مراحب فرائے ہیں :۔ استرج ذیل اقتبارات پرغور کرنے سے قادیانی زرب

تحنفسات اور باقاعده ارتقاركا نقشه بخوبي ذبن مين أتاب كرجناب الماس كى عقدا در ہوتے ہونے كبائے كيا الكئة . صاحب موهوف نے كيسے كيسے جديد حقائق اودمعارف اپنی امت کو مرحمت فراسئے۔ ا ورا نخا دین اسلام سے کیا تعلق سيء" (صغرك)

معلوم ہوتا ہے جناب پروفیسرصاحب کی علی فرمینت مذہب کے باقاعدہ انقاد کو برواست ہی نمیں کرسکتی ہے۔ یا تو وہ سرے ہی سے اس مسئلہ ارتفا کے منگر این یا کوئ ہے قاعدہ ارتقاء ایک نظریں مذہر کے انے مفسوص ہوگا۔اس لئے قادیاتی مذہر کے

له مديد ايديشنول ين يهميد باقي شين ربي ر

مله مادے اس جو ایکے بعداب میصنون سال قادیانی مذہب کے حدیدا بڑایشوں سے کال دیا گیا ہے

بافا صده ارتفاء کو اس مذہب کی تکذیب باترد بدکی وج قرارد سے کر بہلی افا دات آپ نے سیا فراے بہا ہی دوارت اس مضت سیا فرائے ہیں۔ تقریبا ہی وہ ارتقاء ہے جہلو بن صاحب ابنی تناب سے مقدم میں حضت مزاصان کی زندگی کے دودورول میں ظاہر کر چیے ہیں۔

تندگی کے دورکھویا منازل ارتفاقی دیات ہرمال ہیں ایک ہی رہی ہے۔ اور
یہ ایسی چیڑے کہ تہ فرہبی زندگی اس سے سنتنی ہے نہ ونیاہ ی زندگی ہید منازل ارتفاء یا یہ
دوار ہرانسان کیا ہرا یک مخلوق میں یا ئے جا ئیں گے۔ اور یہ وہ تحقیقات ہے جس کواگرچ
بری صاحب موجودہ تعلیم سے بھی مامسل نہ کرسکے لیکن اسلام سے اس سے تیرہ سوسال
پیسلے خدا کی صف اس میں مصل نہ کرسکے لیکن اسلام سے اس میں بردورد یکر
بیسلے خدا کی صف اس میں میں مصاحب کہ اللہ تعالی کی صفت ربوبیت ہرا کی چیزکو آ ہستہ آ ہمنہ
اس حقیقت کو اس کی کہ اللہ تعالی کی صفت ربوبیت ہرا کی چیزکو آ ہستہ آ ہمنہ
ترقی دے کر کمال تک بہنجا تی ہے۔ ربینا الیونی آغطی سے گھی نے خلف کو جا کھی تھا دی ہے۔
در سورہ طرح م

ونبائی ناینخ برطهو- قدم ل کے طالات برا مو- براسے کامل افراد فلا سفر میماد اولیاد - انبیا مسحسوالخ د بجعو- مرکی راد بیت کاجلوه اورا رتفاء کے متازل نظراً میس کے . لیکن پیشم بداندلیش کا کیا علاج سے کہ اس کی نظر بس بزری عبب بوجا تا ہے - اور پروفیر برنی صاحقی " مذہب قا دیائی" کا باقا عدہ ارتقادی سب سے زیادہ مکروہ اور اس مذہب کو بیخ وہی سے اکھیر دیبے والانظرا تا ہے۔

تعجي كراس ذبيت اوراس علم وفرأست يرجناب في صاحب قادياني دبب

• كاعسلى محاسبرك سے في كھوليد بولتي وي س

كوخوك تتناكم است كرارببري كند

پرتو ہے رسالہ فادیانی مذہب کی گہنبد-اب اصل کتاب طاحظہ ہو۔اسی منتصب ما مسیفیت یہ ہے کہ بَدِرِی کما ب ہیں جناب برنی صاحب نے حضرت اقدس ممسے موعود

له الادارب ووسي جس فعطافوائى مرف كوفلقت جعردا و دكمائى -

منیدالصلاة والسلام کابعن کتب سے ختلف مقامات کی نامکل عبارات یا خاص فقرات کے کرا دران سے فلط نیتجہ اخذکر کے عقوانات اپنی ذہبنیت کے مطابانی دید ہے ہیں۔ سوکے ایک عنوا انصل اعلی نیزاول کے جو بایں الفاظ ہے" بنتی نبوت پر ایمان و اصرار " اور یہ میت ان میتح ہے۔ اوراس کی صحت کو تسییم کرنے کے بعد ہم مشاہرت و اقد کی وجہ سے ان میارک الفاظ کو استعال کرنا منا سب خیال کرستہ ہیں۔ جو اللہ تعالی استحصرت کول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لئے فرائے ہیں کہ :۔

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لئے فرائے ہیں کہ :۔

وا اللہ کا خوا کے لئے کر سول کھا واللہ کا اللہ نیشہ کر ان المنفوق بن الکی ہوئی در ارد و منافق ن عالی

فی انحقیقت حزت مرزا غلاه اسی عقیده پرقائم رسے اور اسی موعود علیہ العملوة والسلام ابتداء سے لیکر انتخاء کا اسی عقیده پرقائم رہے اور اسی مقیده ابہار سے الله میں داخل ہے بیکن برنی صاحب نے اس حفیده کو اس لئے بیعقبده ابہار سے منزانط بیعت میں داخل ہے بیکن برنی صاحب نے اسے ایک حفیده کو اس لئے زبیب عنوال بنایا ہے کہ وہ دھیر عنوانات کے ذریعہ سے جن سے ایک فاص مزعومات کا اظہار ہوتا ہے۔ ناظرین کے دلول میں بید و سا دس پربدا کرنا جا ہے ہیں کرمفرت مرزا صاحب بعدیں اس عقیده سے بمدل کئے اور نور ستقل نبی بن گئے۔ اور اس طرح کو سنت کی جدیں اس عقیده سے بمدل کئے اور نور ستقل نبی بن گئے۔ اور اس طرح کو سنت کی ہوں کو سید کا در براہ میں اس عقیدہ کا در براہ میں برا ہے گا ۔ در براہ برنی صاحب کی اس دسید کا دی سے واقف ہو سکی گا ۔ اس طرح آنہا کی کا س دسید کا دی سے واقف ہو سکی گا ۔ اس طرح آنہا کی کا س کو علاوہ مقدمہ کے پانچ فصلوں پر تقیم فرایا ہے د

## فص الول شويد

ظاہرہ کر ہو تھی ہو کود ہونے کا مری ہو اسکانی ہونا صروری ہے۔ اگر صر مزاصا حب کہ میں یہ کمدینے کہ ہی نئی تنہیں ہول۔ توانخاد علی کے موعود ہونے کا یہ کہ کر سات بہ سانی ردکیا جاسکتا تھا کہ ہم کہی ایسے شیخ کے منظر تنہیں کے گئے ہیں ہونی نہ ہو۔ اس لئے مسل بحث طلب دعوی حضرت قدیں کا دعولی میعبت ہے۔ اگرانکا یہ دعوی فلط قسرا ر پاجئے توسا داقصہ ہی تام ہو جاتا ہے۔ اس لئے احمالیوں میں سے کوی شخص بھی اسکا قائل نہیں ہے کہ حضرت مرزاصا حب امت محمدیہ سے الگ ہوک کوئی ایسے بنی سقے جو برا ورا خدامے ہدایت بإكرا بنا على و مدمهب اور تنريدين ليكر أناہے .

مصرت مرزا صاحب کا جو کچید دعولی سے اور مس کی جاعت احدید قادیا فائل ب ده مرف بی سید کرهنرت مرزا غلام احداد قادبانی و بی مربع موعود و بهدی معبود بين بين كى أمد كيم تما هم سلمان معنظر بين - اورجو بجينيت حضرت رسول اكرم ملى التُعليد سلم كاخليفه بون في اصلاح المست حجرتيم ادرفسا دات مذابه كودوركري المعالم ما مورك المعالم الله وه دعوى محبك برنى متاب

تے اپنی کتاب سے متدرج اقتباسات اور حوالجات سے خود تسلیم کر لیا ہے۔

اگران کے خودرا خترعنوا کات کال کرمفرت مرزاصا حب یا آب کے خلیفینا کی کما بول کی وہ عیار تیں جنیں برئی صاحب نے مکرات کراہے اور کتر و بیونت کر کے متنف عنوانات ميس موالة درج كمياب اكب جكرجن كراي حابي لوجو كجربم في اوربيان كباب وديورى طرح تابت بوحاتا بع منال كيطور برالعظم وفعيل اول كعنوان منیرا ودمیحیت کے دعوی کی ابتداء وانتهاء اکے نتحت براجستندی برنی صاحب معفرت میں موعود کے ایک صفول " ایک ضلعی کا ازا له سمے موالہ سے بدا فنتاس دیا ج " مجھے اس طراکی قسم بی جس فے مجھے بھیا ہے اورجس پرا فتر ادر نالحنتیوں کا

كام ب كراكي كو يود بناكر جمع ميجاب.

لل الراسي منوان مي تخت مين بصفر ٨٠ توصفرت كي كما ب حقيقة الوحي مندا كي حواله الم سے برا فتباس درج كيات، :-

> مد اب واحنح ہو کہ احادیث بنویہ میں بیب کوئ کی گئی ہے من موحود بنی و مرسل ہے کہ انحفیق منی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جوعینی بن بم كهلا سے كا اور بنى كے زام سے موسوم كياجا سُكا ـ يعنى اس كرت كو كا لمجاب

اله على دوم مسله طبع موم صله عليه بجادم كك المين بنجم مد ٢٢ على طبع دوم بري طبع موم ملاه على جارم مده الميع بنجم معتلا ب

کاشرف اسکوماصل ہوگا۔ اور اس کرزت سے امور غیبید اس پرظاہر ہوں گے۔ کم بجرز نہی سے کسی پرظاہر ہوں سے بھیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے فکر کی نظاہر موں کے بھر علیٰ غیب ہے اُحدا الا کمن ارتفای مون کر سول اللہ بھی فدا بنے غیب برکسی کو بودی فدرت اور غلبہ بنیں بخشتا ہو کرزت اور صفائی سے صاصل ہوسکتا ہے بجرز اس کے بواس کا برگزیدہ رسول ہو۔ اور بیات ایک ٹابت سندہ امرہ کہ جسقد رضائع کی برگزیدہ رسول ہو۔ اور بیات ایک ٹابت سندہ امرہ کہ جسقد رضائع کی برخاہر فرائے ہیں ۔ فرائد ہی میں کی گا ہے۔ اور ایک بین سے مکا لمی مخاطبہ می اسکی گردن پر ہے۔ بندم سے عطا بنیں کی گئے۔ اور الکر تیرہ میں دو آجنگ ہجرز میرے یہ منت عطا بنیں کی گئے۔ اور الکر کوئی منکر ہو تو بار نئوت اسکی گردن پر ہے۔ "

مرف ان دو حوالوں سے یہ ظاہر ہوجاتا ہے کہ حضرت اقدس مرزاصاحب دعوای مستح موعود ہونے کا ہو اوراس حیث بیں۔ اوراس کو مستح موعود ہونے کا ہے۔ اوراس حیث بیت سے وہ اپنے آبیونی ومرسل کھنے ہیں۔ اوراس کو النبوة فی الاسلام " کے صلاوا کے حوالہ نے اور مجی صاحت کر دیا ہے۔ جو کتا بزیر بجت کے صدا وصد میں مدا وصد میں اس طرح درج ہے :۔

در اس محافل سے معلم میں میں میں میں موجود کانام نبی رکھاگیا ۔ اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں با نے والا نبی کانام نبیل رکھتا۔ تو پھر تباؤ اس کوس نام سے پکاراجاتا؟ اگر کوکراسکانام ھے لکہ مت رکھنا چاہیئے ۔ تو بی کمنا ہوں کہ تحدیث کے مصفے کی گفت کی کتاب میں انہا رغیب نہیں ، مگر نبوت کے مصفے انہادا مرغیبے ، ا

اسل جدد فرع پر بحث بس خود برنی صاحب کو دیے ہوئے اقتباسات سے بھی ال عقبی اللہ میں خود برنی صاحب کو میں جبیت اور مہدو ہیت کو بی د نامی کوشی ہے اور مہدو ہیت کا بی قرار ہاتا ہے۔ اس لا بنوت کو کا بی قرار ہاتا ہے۔ اس لا بنوت

له سورة بين ع ٧ -

له مولوي محد ملى صاحب ايم- اسكى تصنيف.

سك طبع دوم من في طبع سوم صلا طبع جهارم ملاه اطبع بتم صداد.

کا دعوٰی فی نفسیراصل دعوٰی سیجیت کی فرع سعے ۔ اورظا ہرہے کہ مهل کو چھوڈ کر فرع پر بحث مصل الى المفضود ما فيصله كن نهبير بريطين ليكن بيصاف اورسبد لم رامسته تؤويي تنخف اخنباركرسكتا بعيجبكواحقاق حق منظور هوربوب غرض صرف يهم وكم احثرلول سے خلاف اُلگوں کومشتعل رویا مائے ۔ توروائے من لوپننی اور ناحق کوسنی سےاور دومری تد برکارگرنمیں ہوسکن ۔اس معے بجائے اس کے کرسفرت مرزا صاحب کے دعوی مسيحيت ومدويت سعين كاتفازكباجانا مفام مدويت " اورد مسيحيت سد بحث كا أغاز بونا ہے۔ اوروہ بھی اس طرح كم قام مهدويت اور سبحبت كا حموال يا مبیح موعود کی جانب رسالت و بنوت کو اضا فت سے کردمیسے موعود کی رسالت و بنوت "کا عنوان منیس قامم کیا میاناہے۔ بلکرا مرزا صاحب کی نبوت ورسالت سکاعنوان قاممُر تحياماتا ہے۔ ناکی عوام جواصل حنیقت سے واقف منبیں ہیں شتعل ہوجائیں اور بیریش سيحينه بائين كربل سنت والجاعث سيمستمه عقابد درباره سيح تموعو دكيابين -كيونح الراف استعوا قف بهوجا يس كميس موعودستم طور برني بهوكا مكرنا بع سنرميت محريه اورستي حضرت ربول منبول صلى الله عليه وسلم- تؤوه برني صاحب كي اس وسوسه التجيز تحرير مصمت أنرمة ہو گیں گئے۔

یی ڈہنگ جناب برتی صاحب کی پوری تحقیقات کا نظر آبگاہ و بالآخر ہوتے ہوتے عض ڈہونگ ہوگیا ہے۔ اورانتاء اللہ ہم اس ڈہونگ کی قلعی اس ڈہنگ سیکھولیس کے کہ حقیقت واضح ہوجائے ۔اب ہم اس فصل کے ذیلی عنوانات پرنظر کرتے ہیں ۔

## د بلی عُنوانات برفند. د بلی عُنوانات برفند

الضلي جله ۱۱ في عنوانات بير - أنوى بار به وال عنوان منوت كے دعوى كى مركز منت الله عنوان منوت كري الله من كالله كالله من كالله كاله

باقى كياره ذبلي عنوانات من حضرت بسيح موعود علبه تصایف محولہ بقید سندستاء سے السلام کی جن کتابوں پاکشتہ رات سے اقتبارات دیج اين - انك نام اورسنين تضانيف وانتاعت حسب وبل اين ،-منو مراء المناف الغطاء ا- تومنيح مرام -1191 الم ما الك المعالم المالم 4- ازالها ولجم سلنهاء م- اهلان محسرية ٢ راكوير الم اله المان القلوب ربا . 19 طلقماء عارتحفه ندوه مهر نشان آسانی ر ۱۸ سخفه گولهٔ و به ه ـ تابينه كمالات اسلام سي الرحن الماء موامرب الرحن ٧. بينگ فندس 519.m =14.0 ير ايم-الوصيت ٤ ـ مشها وت القرآن مرام مراء الم حيث مريعي ٨- حامة البشري متناوليو الإهماء الريقيقة الوحي الوحي محنفاء ١٠- الجام أنهم من واء الراجيشية معرفت معصماء الهوا- برامين احدثيصه بجم اا، مخسّة النثر دد ۱۵۱ - خطینام اخبارعام - منی د ١٢ - سراج منيرموصميم ٢٧٠ نزول اليح مك الماء من انتاعت . ١٣- كمّاب البريبر

۲۷- مجموعه است سلال ایم (اسکی محوار عبارت ابریل موداد کی ہدر) ۲۸ - در انتین (مختلف زمان کی تقلمول کا مجموعه)

پویمی بردوای مسلما نول کے اس عام عقیدہ کے خلاف ہے کہ صفرت عیسلی علیہ السلام آسمال پر زورہ موجود ہیں اور وہی آخری انہیں دوبارہ نا زل ہوں گے ۔ اس کے آب کے اقلام سکہ حیات و و قامت عبیسی علیالسلام پر اور اس سے بعدا بین وعلی مسیح بیت کومستفسری با بن الفین کے جوابات کے طور پر باربار بان کرنا بڑا ہی۔ اور تنہ مسیح بیت کومستفسری با بن الفین کے جوابات کے طور پر باربار بان کرنا بڑا ہی۔ اور تنہ مائی برآب نے محکم دلاکل اور تشرح و بسط سے سا نف بحث مذاف کی اور قبل کی داکھی مائی برآب کے حضرت عیلے علیہ السلام کی جات اور دو بارہ نزول کو نامکن نا برت کرنے کی مزودت بڑی قد دو مری طوف حضرت رمول مقبول مسلی انٹر علیہ وسلم کی بشارت دربارہ آ کرمیے موجود کا مصداق بھی ظاہر کرنا پڑا ۔

امر ت می است می المامی به اوراس کی اصلاح کے لئے محددین و محدثین کے بھیجے جانے کی بنتارات احادیث میں آئی ہیں اور محدثین و و افقاس قد سپہ ہوتے ہیں جھکو مکالمہ و می طربہ المب کا نشرف حاصل ہوتا ہے ۔ اس لئے وہ ہرصدی ہیں امت محد برکی اللح کے لئے آئید کا نشرف حاصل ہوتا ہے ۔ اس لئے وہ ہرصدی ہیں امت محد برکی اس لئے مسیح موعود کہا گیا ہے ۔ اور مسیح موعود کہا گیا ہے ۔ اور مسیح موعود کہا گیا ہے ۔ اور فرق میں ہول ہو صفرت رسول کری صلی اند علیہ وسلم کی انتاج کی برکت سے مکا لمس مخاطبہ اللہ ہوت سے منشرف ہو ا اوراس لئے ایک جہت سے نبی تو دو سری جہت محافظ میں ہوں ۔ اس طربقہ برآب نے اپنی جگر کہا ہوں ہیں جب اس امت کو خیرامت تا بت کرنے سے لئے مجددین اور محدثین کی آمدا ور اس امت کو خیرامت تا بت کرنے سے لئے مجددین اور محدثین کی آمدا ور اس امت کو خیرامت تا بت کرنے سے لئے مجددین اور محدثین کی آمدا ور اس امت کو خیرامت تا بت کرنے سے لئے مجددین اور محددین اور محددین کی آمدا ور اس امت کو خیرامت تا بت کرنے سے دو مارت کی اور محددین اور محددین اور محددین کی آمدا ور اس امت کو خیرامت تا بت کرنے سے دو مارت کی ایک کی حقیقت کو واضح کر کے سے محددین و محددین و این مربی کی حقیقت کو واضح کر کے سے معدی و میسی و و ابن مربی کی حقیقت کو واضح کر کے

۵ مصطلحات مجدد محدث ونبی کی توضیح فرائی اوران کے مدارج ومقامات کوظاہر کیا۔ اس طرح

y رمیبی موجود کوبوجرمتنع ا ورفنا فی الرسول ہونے کے

مر امتی بنی اوردمول معبول صلے الله علیہ وسلم کا برو ر طاہر کیا .

یہ وہ عنوانات ہیں جن سے صرت مرزاصاحی ابنی مذکورہ بالاک بول میں بجت کی ہے اور موقع ومل سے ان افران اور اشارہ کافی خیال اور اشارہ کافی خیال فرایا۔ اور عیدی عبیبی صرفورت بہت آئی گئی اور جن طرح سے ہتفسارات اور اعزاضات بوت کے اس کے ماری اور جن اس کے کہ مضامین یا بوت کے اس کے مطابق آپ بوابات و بیٹ رہے۔ اس کے باوجوداس کے کہ مضامین یا دلائل کی ترجب یا اسکی اجمال توضیل موقع اور حالات سے اقتضار سے مشامل بھی بسیکن مرحال ہرایک محاب میں بطور قدر مشامل دو مباحث صرور قائم رہے۔

بو كي ابتداد تقى وى انتهامه إقل دعوى سيميت ومهدويت. دوم حصرت عيب عليها

کی جیات اور نزول - ان دو نول مسائل میں آپ کا ذرب ابتدار دعوٰی سیجبت سے آخر کے سی ایک ہی رہا ہے اور انہی امہات مسائل کے بیان کرنے میں ان تمام فردعی مسائل پر بحث آئی سی اسی کی صراحت ہم نے اوپر کی ہے ۔ جناب برنی صاحب نے ان مباحث کے مشاف نے اور منا مات سیمین فقرات لیکرا کی غلط مفہوم ببیدا کر نے کے لئے اپنی طوف سیمی فائات دیجر انکو علیٰ کہ دو مبرے کے بعدا ورضاف دو الم بیا کہ خالم می نظر میں وہ باہم متعناد اور بلی افران نہ کے ایک دو سرے کے بعدا ورضاف مولون م و تے ہیں ۔ اور اس طرح گویا ایک ہی مفہون کے مکراے ایک ایک میں کی اینٹ کہ میں کا روڑا میں کا روڑا میں کی اینٹ کہ میں کا روڑا

کتاب زرنظرسے دوایک منالیں دے کرہم اس حقیقت کوا درزیادہ واضح کردیتے ہیں۔ مثلاً ملاحظہ ہو عنوان بمبرا ان الفاظ میں قائم کیا گیا ہے۔ جنم تبوت بہرا بمب ان و اصرار ۔ اور عنوان منبر سے الفاظ میہیں ۔ ختم نیوت کی کنا دبیل اور اپنی نبوت کی تشکیل میں کی تشکیل میں

ان عنوان مزرای میں ہے دل میں جوخیال ان عنوانات کوبیہ ہے دل میں جوخیال برنی صاحب بیلک کو مفالطہ دیا ہے اور نہ صرف عقبدہ بلکہ اصرار بھی ۔ بھر رفئة رفئة جھٹی منزل پر بہن جو تقا ۔ اور نہ صرف عقبدہ بلکہ اصرار بھی ۔ بھر رفئة رفئة جھٹی منزل پر بہن جی راس عقب بدہ کی تا ویل کر کے اپنی تبوت کی پیٹری جما دی یک اور فی الحقیقت برنی قلاب ان عنوانات سے ببلک کو بھی با ورکرانا چاہتے ہیں ۔ اس لحاظ سے جلسینے تقا کہ وہ عقبدہ جو عنوان مزرای میں ہے بہت بعد کا ہو اس عنوان مزرای میں ہے بہت بعد کا ہو اسکین ایسان بیں ہے۔

دومرافقزہ عنوان منبرا کے تحت درج کیا ہے۔ مطاق سے اس مرح عنوان منبرا کے تحت اور دومرافقزہ عنوان منبرا کے تحت درج کیا ہے۔ مطاق سے اس طرح عنروع ہوتی ہے :۔
" اسکیکہ بڑے شہات بہر شیل آتے ہیں کوس حالت بین مربیم اپنے تزو

کے وقت کو مل طور پر امنی ہوگا۔ آنو یا وجود امنی ہوئے کی طرح سے رسول ہمیں ہوسے کے میں طرح سے رسول ہمیں ہونا ہما المنسین ہونا ہما منبی سے افراد بیز خاتم المنسین ہونا ہما منبی سے افراد بیز خاتم المنسین ہونا ہما منبی سے اندعنبہ وسلم کاکن دوسرے بنی سے آئے سے مانع ہے ، الم ایسا ہی ہو میشکو یہ بیوت تھ کہ یہ سے فررماصل کر تلہ ہر اور تبوت تا مرمیس رکھتا جیسکو دوسرے افراد تبوت تا مرمیس رکھتا جیسکو دوسرے افراد تبوت تا مرمیس رکھتا جیسکو دوسرے افراد تبوت تا مرمیس کی محت بین وہ مباعث انباع افراد فنافی الرسول ہو این کی جناب ختم المرملین کے وجود میں ہی داخل ہے ۔ جیسے اور فنافی الرسول ہو این کے جناب ختم المرملین کے وجود میں ہی داخل ہے ۔ جیسے اور فنافی الرسول ہو این کے جناب ختم المرملین کے وجود میں ہی داخل ہے ۔ جیسے اور فنافی الرسول ہو این کے جناب ختم المرملین کے وجود میں ہی داخل ہے ۔ جیسے

wy.

جَرَدُكُ مِن داخل موتی بد ليكن ميس اين مريم جس برانجيل نازل موئ يس مح ساخة جيزل كا بهى مونا لازهى امرس اليا به لسى طرح امتى نهيل بى سكت كيو كواس پر اس وجى كا اتباع فرمن بوكا جو وقت فوقت اس برنازل بوگى جيسا كرسولوں كى شات كى لائن به داور يسب ود اپنى بى وى كامتي بوا - اور بو تى كاب اس برناذل بوگى اس كى اس سنة بيروى كى - نو بيمرود استى كيد يم كسلاس كاكا ؟

اوراگرید که که میواسکام اسس پرنازل بون کے وہ اسکام قرآنید کے فالف نہیں بورگ وہ اسکام قرآنید کے فالف نہیں بورگ ۔ نوبی کہتا بول کہ محض اس توارد کی وجہ سے وہ امنی نہیں کھیرسکتا۔ معاف ظاہر ہے کہ بہت ساحصہ توربیت کا قرآن کریم سے جنی مطابق ہے۔ توکسیا نعوذ باللہ اس نوارد کی وجہ سے جوار سے سیدو ہوئی ہے گالی عنی السد علیہ وسلم مصرت ہوئی علیہ السلام کی اسمت ہیں سے تا در سیمت اسکام کی اسمت ہیں سے تا اور جرز ہے اور محکوم بنگرنا بعدار ہوجاتا آور جرز ہے۔

بهم ابجی نکه چیکے بین که ضدا نعالے قرآن کریم میں فرمانکے کدکوی رسول دنیا من طیح اود محکوم میٹ کرمنیں آن اسلام نا دل مواع اور صرف ابنی اس وی کامتنع بول

اب پرسیدی سیدی بات ہے کہ جب حضرت سیح ابن مریم نازل ہوستے یادہ حضرت بحرت ابن مریم نازل ہوستے یادہ حضرت بحرت بریل لگاتا را سمان سے وحی لا ہے۔ لکے ۔ اور دمی سے ذریعہ سے ابنیوں تنام سل می عقا بُرا در صوم وصلوۃ اور ترکوۃ اور جیس مسائل فقد کے سکھ لا سے ۔ تو پھر بہرمال برجموعہ احکام وبن کا کٹاب افتاد کھلائے گا ؟

اگر بیکر کو کرمین کو وجی کے ذراید سند صرف اتنا کها جائیگا که قرآن بچرل کرد اور بیروی مدت النم کار بیر کار در بیروی مدت النم کار نقطع بوجائے گی ۱۰ در بیروی مدت جبر کیل ان پر مازل بنیں ہونگے بلکہ وہ بکلی مسلوب النبوت بوکر المثنیوں کی طرح بنج بیک سنتے سے مازل بنیں کے واقع سب کے اللہ کار بیروں کے اللہ کار کا کہ سب کے اللہ کار کا کہ سب کے اللہ کار کا کہ سب کے اللہ کار کا کہ کا لئے سب م

على مريد كما كريد ايك بى وقدوى كانزول فرمل كيا جاست ا ورصرف ايك

M.

مرایک وانابحیک ایک اگرفدا تفائی صا دق الوعد ہے۔ اور آیت فاتم
البنبن میں وعدہ دیا گیاہے۔ اور صدین کی میں متصری بیان کیا گیاہے کہ اب
جیرین بعد وقات رسول اسلاملی اسلاملیہ وسلم ہمین کے لئے دی بنوت لانے
سےمنع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں سے اور میحے ہیں۔ تو بھرکوئ شخص برحینیت
رسالت ہمارے نبی کریم صلی اسلاملیہ وسلم کے بعد ہرگز بہنیں آسکن الیکن اگر
ہم فرض کے طور پر مان بھی لیس کم سے ان مریم زندہ ہوکر بھرد نبایل آئیگاہ
تو ہمیں کسی طریق سے انگار نہیں ہوسکما کہ وہ رسول ہے اور بحین نبیت رسالت

اگرچرید اقتباس طویل موگیا لیکن بات بالکل واضح موجانی ہے۔ اس ساری عبارت
بین سے وہ سطور بن پر بھم نے خط کھید بیکر واضح کرسے بخبر الگایا ہے عنوان بخبر اکھیا ہے۔
اور وہ سطور بین پر بخبر م لگایا گیا ہے عنوان بخبر کے تخت بناب پروفیسر صاحب نے
درج فرائی بین ۔ اور اس طرح بناب پروفیسر صاحب نے محص ابینے عنوا نات خاص
کی بدولت ایک ہی مضمون کی عبارت ما بعد کے ذریعہ سے یہ نابت کی اس کے کہ مرزا مما ا
کا عقیدہ ابتدا رییں خم بنوت پر مختا۔ اوراس مضمون کی ابتدائی سطور سے بہ نابت
کی کی مفرد میں بینی جھی منزل میں مرزاصاحب نے اس عقیدہ کوئند دیل کرستی کی کوشن

یے عنوان اول یعنی <sup>در خ</sup>م بنوت برا بمان و اصرار '<u>یکے بخت صلا پر ایک</u> اقتبامس دیجر الْجُأَم أَنْهُم صلى كاحوالد دياب ما وربجر عنوان دوم بعني دروايت مح مفام وبوت کے نام نک ترقی "کے بخت میں پر انجام استم کے اسی صفر کے مامشیدی ایک دومری عبارت کا حوالہ دیا ہے۔ معالامحدیہ ایک ہی سلامیان سے دوفقرات ہیں جبکوامیل سعلیٰحدہ کرکے مختلف عنوا مات کے تحت جا دیا جا کا کردیکھنے والا پر مجمعے کر دومختلف نا نول کے ساتا مختلف عقا بديا بها مات بين ليكن في المحتبقت بد دولول فقرات ايك بهي سلسله مبال مين واضع ہوئے ہیں - اوراس بیان کا آغاز صلام کے حاست بیا ہے اسے اس مانتیہ میں ایک تفض سے اعزاض کا جواب ہے بیس سے اصل نام پوسٹیدہ رکھ کرانصا يسندس نام سكسى اخبا رمين أنع كيا عقار مضرت مرزاصا حب اس كرسيان كو فو لك كدر بيان كرني بين - اور افول كهر بواب لكية بين - وه يورا سوال و يواب جس كمسلسلمبن فقرات زير بحث واقع بوك بين يحسب ذيل بي : -ا عتراض با قولهٔ برد مرزاصا حے موافقین و مخالفین نے برلے درجر کی افراط تفريط كى ہے - يوڭفس به كهنا ہوكرمبن قرآن سنديد كم اننا بول - نمازير من بمول وروزم ركفتا بول اورلوگول كواسلام كهاتا بهواسكوكا فركهنا زيبا نهين مگرایک عالم کے رنب سے برا کر سینیری ک بہنچا نا بھی، نہیں ا بواب حضرت مرزاصاحب - (افول) صاحب انصا مطلب کے بیان بس بینیان سم يبيك اي قول مشريف بين نناقص بابا جآماسيد كيوبحد ابك طرف نؤوه بهت ہی تی بیسند بن کر ندایت مربانی سے فرانے بین کرملا آوں کو کا فرکدنا زیب نہیں - پھردوسری طرف اسی منہ سے میری نبیت ظام کرتے ہیں کہ گویا میری جاعت درحقیقنت مجھے رسول الله حالتی سے۔ اور گویا بیس نے در مقیقت بہت کادعویٰ کباہے ۔ اگردا تم صاحب کی بہلی رائے جیجے ہے کہ بین سلمان ہوں ۔ قر الاستشريف برا بمان ركفتا مول - نو بهر بد دوسری رائے غلط ہے جاتا ٧٣. یں یہ ظا ہرکیا گیا ہے کمیں خود بنوت کا مرعی ہوں۔ اوراگر دوسری را میں

ہے تو بچروہ بہلی رائے غلط ہے بیس میں ظاہر کیا گیا کہ بین مسلمان ہوں اور تر ن منشریف کوما نتابهول کربا ایساً بد بخت مفتری جو نخود رسالت ا ورنبوت کا دعوی کرتاہے فران تشریف برا بمان رکھ سکتاہے؟ اور کیا ایسا تشخص بو وَأَن سُدُونِ پردیمان رکھناہے اور آیت وَکمکِنُ رَّسُولُ اعلیٰ کَ خَاسِم السَّيبِينِ مو خداكاكلام بقبن ركفتنا ب، و وكرسكما ب كو مير مي أتحضرن صلى الترعليه وسلم كربعدرسول اورنبي بول ؟ صاعب انصاف طلب كوباد ركهنا جابيئ كداس عاجزن يحمى اوركسي وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعوی تنہیں کیا - ا**ورغیر حتیقی طور پر کمی لفظ کوانن**ھا كرنا اور لفت عام معتول كي كاظ يعد اسكو بول ميال من لا نامستلزم كفر تهين ممكر یں اسکو یمی بہند منبس کرنا کہ اس میں عام مسلما اوْل کو دھو کہ لگ جاسے کا احتمال ے۔ لیکن وہ مکالمات اور مخاطبات جو اللہ چل شائر کی طرف سے مجھ کوسطے ہیں جن میں بدلفظ نبوت اور رسالت کا بکنزت کیا ہے۔ انکومیں بوجہ ما مور ہونے سي مخفى تهيين ركه سكنا . ببكن باربار كمنا بهون كم ان الهامات بين جو لفظ مرسل يا رسول يا نبي كا ميري نسبت آيا ہے وہ ابيز حقيقي معنول برسننعل نهيں ہے - اور اصل حقیقت جس کی میں علی رئوس الاستنها درگوا ہی دینا ہول ہی سے بوج اسے بنی صلے الشرعليہ وسلم فائم الانبياء بين - إوراب سے بعد كوئ نبى نبيل آيكا-د كوئ يرا ااور ذكوئ نيا أُ مَنَ هَالَ أَتَعُكُ رَسُقُ لِنَا وَكَيْدِ مَا ٱلِّي مَيْعِيَّ أَوْ رَسُوُّكُ عَلَىٰ وَيَجْهِ الْحَقِيْقَةِ وَالْإِفْشِرَاءِ وَتَرَكَ الْقَرُالَا وَاحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّاءِ فَهُوَكَا إِنْ كَذَّاكِ -غرض بارايبي مدمب بدكر بيتخض تفيقي طور برنيوت كادعوى كرس باوم المحفرت ملى الشرعليد وسلم كے و امن فيوض سے است سين ملي ماد كركے اوراس كي سرمپیشسه سے جدا ہوکرآپ ہی برا ہ داست نبی انٹربنناچا ہتاہے تووہ مملحک

پیداکسے گا اور احکام میں کچد تغیرہ نیدائی وسیدگا۔ پس بلاسشبر و پمسینل کذا م کا بھائ ہے۔ اور اس کے کا فرہوئے شن کچیر شکر ہنیں۔ ایسے فہین کی نسبت کے ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن سٹ بین کو مان تسب "

یہ بہ پوری عیارت بن سے وہ سطور بن کے بینے ہم سے خط کھینی کرنہ الکا دیا ہے برنی ماحی عنوان منہ اکے فقت درج گردیں۔ اور اس سے متفسل اور سلسل وہ سطور بن پر بنہ ہو نکا اسے عنوان منہ ہا کے بین متعسل اور اس طرح برٹی صاحب سے پیلک کے بر بنہ ہو دکرانے کی کوشسٹ کی کرم فرا اصاحب بیلے عقیدہ ختم تبوت کا اطبا کہ ایک بعد از اللہ اس سے تجا وزکر کے مقام ولایت سے صرف بنوت کے نام بک ایک قدیم بر ابایا ۔ عالائے پوری عبارت ہو ہم نے اور نقل کردی ہے۔ ایک ہی وقت اور ایک ہی سلسلہ کی ہے ۔ اور برنی صاحب سے محف از داہ می پوشی ایک عبارت سے دو گرف دو گرف کی ہے ۔ اور برنی صاحب سے محف از داہ می پوشی ایک عبارت سے دو گرف دو کرنے کے دو گرف کی ہے ۔ اور برنی صاحب سے محف از داہ می پوشی ایک عبارت سے دو گرف کے دو گرف کا خواج کے دو گرف کا خواج کے دو گرف کا دی کا خواج کی دو دو گرف کے دو گرف کا دو دائی کی تکھوں پر بردہ ڈاننا چا ہا ہے ۔

الی دولول موالجات اور اسی وضائه سند بر بخونی نابت بونا ہے کہ بر آی برنی مساس کے قائم کر دہ عنوانات مسن ڈھکوسلہ ہیں ۔ اور انکے سخت میں اقتبات ماجی النول نے حضرتِ مرزاصاحب کی کما پول سنے دیے ہیں ۔ انمین سخت ماجی کوشنی اور سحق پوشنی کی ہے ۔

ا بعضرت مراصاحب ابتداری سے فتم بنوت کے قائی بی اور آخریکی اس بر مجررہ داور اندول نے بھی ایسی نبوت کا دعوی نمبیں کیا ہو عام مسلما لؤل کے ذہمن میں ہے جس کی روسے نئی مستخد بجت مسلما لؤل کے ذہمن میں ہے جس کی روسے نئی مستخد بجت مشافی ہے ۔ اور ضروری ہے ۔ اور جو عقیدہ ختم بنوت کے منافی ہے ۔ اور محتبول معتبول معتبول

انجام المهم ملائم المريم المريم المريم المريم المريم الله الله الله المرايم المرحامة المعفري الرايم المسلم المرايم المريم المري

عنوان اول سے بخت حامۃ البنٹری کے چارہ الجات میں پہلا وسید کاری کی تیسری مثال حوالہ برنی صاحب کی کتاب کے صدا پر حسب ذیل ہے:-

ان ہردو حوالوں کی عب ارت جس سے برنی صاحب فی اقتسباسات سے اللے ہیں۔ ایڈ کیشن دوم ہیں صفیہ کے این سفیم اول ہیں صفیہ اور ایڈ کیشن دوم ہیں صفیم اور ایڈ کیشن دوم ہیں صفیم اور اسس انسل عربی متن کا ترجمہ جس سحاقتبارا کے گئے ہیں حسب ذیل ہے :-

"اود ہوعینی بن مریم کے نزول کا ذکر ہے ہیں کمی مومن کے لئے جائز منیں ہے کہ اما دیٹ یس سے اس نام کو تھا ہر پر محمول کرے کی جمعول تھا۔

کے اس ول کے خلاف ہے۔ ماکان مستحمد ایس آنک ہے مین رخبا لیک و کل ایس میں ایس کے اس ول کے خلاف کا اسٹی و خلاف کا اسٹی مین کی اسٹول کا اسٹی و خلاف کا النتی بات کہ اس میں میں میں کیا۔

رب نے ہما ہے بی کا نام خاتم الا بہیار رکھا ہے اور کمی کومستنٹی نہیں کیا۔

اور اسٹی معدی ۔ یعنے برے بعد کوئ بی مئیں .

بیرهاب دراسی ایب مستوب بربان طری عمد من احمد سن مدسیسی مستورد اورجس منفام سعه بهم سنهٔ اسکا نرم بدورج کیا ہے وہ مقام نزول بھنرت عیسلے علیال اللم مسلم کی محت سعد تعلق رکھتا ہے۔ بالأنز سهم يرحضن في مخرير فرايا به كم اس

" من الميدا بنا جول كم اكداب سن النما ف سعدوجات بحد ما بن مح مين عن النما ف سعدوجات بحد ما بن مح مين عن النما كو النما

اس كے بعد سكا ، برائي كراكيا سے بيان فرايا كر در۔

" اب ہم الن کے دکرکو چمور کر مکسطور پراہیے دعوی کا ذکر کرتے ہیں ۔ تاکہ سنصف سے کہ لیں کر اسکا قبول کرنا متروری ہے یا رد کرنا ،"

اس سلسلمیں بصفہ ۹۸ برعبارت بھی موجود ہے کہ :-

کے ایم حصرت مرزاصاحب فے عفیدہ ختم نبوت کو پیش کیا۔ اوران حوالوں مع بيل اوريدايين دعوى كابعى ذكركر كم يأشارت نبوى دربار مي مود وكامصداق اجنے کوظا ہرکیا ۔لیکن برنی صاحب سے اقتباسات ایسے دیے ہیں جن سے صرف عقید ختم نبوت کا اظهار ہوتا ہے اور بغنیہ امور پیمنٹیدہ رہ گئے۔

اس كے بوركماب الم اصلى كا حوا كر سے- برنى دروس الخیزی کی پھو تھی مشال صاحب نے اپنی کما ب کے صلا برکتاب ایام اصلح کے صلیما سے حرب ذبل افتہاس بیش کیا ہے ،-

مد قرآن مشریف بین میریم این مریم کے دوبار او اسے کا تو کمیں بھی ذکر منہیں كيكن ختم بنوت كا بحمال تصريح ذكر ب- اوريما سنة باينئ بنى كى تفريق كرنا يشران مے - ما صدیت بیں نه قرآن میں یہ تفریق موجو دہے ۔ اور مدیث لا تبی بجد من نفی عام م بربس بر منقدر برأت اور دليري اور مستاجي بركر خيالات ركيد کی پیروی کرنے نصدص صریحہ قرآن کوعد اچھوڑ دیا جائے اورخاتم الانجیاد ك بعدايك بنى كا أنا مان ساجائے ."

0.

نید ففرات جس عبارت کے درمیان سے گئے گئے ہیں وہ اس طرح ہے: ۔۔ دد برمرمی اصل کلام کی طرت عود کرکے کہتنا ہول کر ہما رہے بنی صلی اللہ عليه وسلم كاظ مترالا بنيا وبوزا بهي حصرت مييلي عليه السلام كي موت كوبي جإ بتنا بهي کیوکد آب کے بعد اگر کوئ دوسرانی آجائے توآب فائم الانبیادنیں معمر سکت ا ورندسسلہ وی نوت کاسفظع متصور ہوسکتا ہے۔ اور اگر فق بھی کرلیں کر معشرت عييسي عليه السلام المتى بوكرة بنس كي - نوشان بنوت توان سيمنفظع منيس او كى . كو امتنيول كى طرح وه شرايت اسلام كى بابندى بهى كري يكري تونهين كمرسكة كه اسوقت وه فدا نفاسك كعلم سي بني نهين مول مسكم المدر مگر خدا تغانی محملم میں وہ نبی ہوں گے تو وہی اعتراض لازم م باکہ خاتم الانہار ملى التعطيب وسلم سے بعد ايك بنى دنيا بن الكيا و داس من آ تخضرت صلى الله

عیدوسلم کی مشان کا کشففات اورنس صرّع قرآنی کی کندیب لازم آتی ہے۔ قرآن مندرین بیں بیج ابن مریم کے دوبارہ آئے کا تو کمیں بھی ڈکر تعمیں لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے۔ اور برائے یا ننے نبی کی تفریق کرنا شرات ہے۔ خصد بیٹ بی نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے۔ اور صربیث لا نبی بعدی

پس بیر کسقدرجراکت اور دلیری اور کستانی سے کہ خیالات رئیکہ کی بیروی کرکے نصوص صریحہ فرآن کو عمدا چہوڑ دیا جائے ۔ اور خاتم الا نبیاء کے بعدا کیک نبی کا آنا مان لیا جائے ۔ اور بعداس کے جو دھی نبوت منفظت ہو چی تھی بھر سلسلہ وی نبوت کا جاری کردیا جائے ۔ کیو کرجس بیس شان بنوت یا تی ہے ۔ اسکی دھی باللہ بنوت کی دی بوت کی دی باللہ بنوت کی دھی ہوگی ۔

افوس بولگ نہیں خیال کوتے کہ سلم اور بخاری بیل فقرہ اسا مگر مین کم مینکم اور آ میک می مینکم میں بیری اب سوال مقدر کا ہے ۔ بینی بیری اسوال مقدر کا ہے ۔ بینی بیری آ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ تم میں بیری ابن مریم عکم عدل ہو کہ آ اینکا فو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ والمت گیر ہوستا تقارکہ میم ختم بنوت کیونکر رم بیگا؟

اس کے بواب بیل یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک المق ہوگا۔ اور بروز کے طور پر میں میں ہوگا۔ اور بروز کے طور پر آ مین میں ایک اس کی میں بھی بہ استا دات موجود بیں کہ میری کر وز کے طور پر آ مین میں انتہ علیہ ولم کی وقعات میرے اس میں وجہ سے آ تخصرت صلے الد علیہ وسلم نے فرایا کہ اس کا طفق میرے میں طرح ہوگا۔

اور برمد بیت کا مَلْدِي لِآلا عِیسلی ایک اطیف اشاره اس با کی ایک اطیف اشاره اس با کی در آن ہے دانا دور دون ان ایس مدویت

عك اقتلمس برنی صاحب

می تمادا ام تم میں سے اوگا ۔ سید عیدی سے سوا ادر کوئ مدی نہیں

ياه

مسيعيت كي اس مين جمع مون كي "

کے ذیل اور ضمن بیں ہنگئے ہیں جی سے منعلق ہم صراحت کر چکے ہیں .

AY

بناب بروفیسرصاحب نے جی بھرکہ یہ بختر کو کا انسے اہم عن می ایستے ہم عن می ایستے ہم عن می ایستے ہم عن می اسلامی است اس امرے کہ یہ افتتباسات کس سلسلہ بحث سمے اس بھی انسان اس امرے کہ یہ افتتباسات کس سلسلہ بحث سمے اس بھی فقرات اور ہسے اور کچھ اور ہرسے لیکرصرف عقیدہ شمتم بنوت کو توا امرکیا۔ اور اس واقعہ کو بوٹ بندہ دہنے میں حضرت افدس ہمیشہ اسپنے واقعہ کو بیٹ کہ اس میں میں بیٹ میں میں بیٹ کے دعوی کے بعد جناب بروفیہ موعود کو امتی نبی تسلیم کرتے ہے۔ دعوی کروفیہ سے اور بیٹ کے بعد جناب بروفیہ میں اس بیٹ میں میں اب اس حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد جناب بروفیہ میں احب کے نقریباً تمام دہ اس میں اب اس حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد جناب بروفیہ میں اس میں اب اس حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد جناب بروفیہ میں اس میں اب اس حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد جناب بروفیہ میں دونیوں کے نقریباً تمام دہ

منوانات جوعنوان مراول مع بعدد م كئيس مقباءً مَنْ تُورًا بوجات بير.

برن صاحب خوانات کام نمیں لیا اور جسید وساوس پریدا کئے جائی کہ بہلے مفت مرز اصاحب عقیدہ ختم بنوت کے قائل سقے ۔ بعد میں رفتہ رفتہ اسکو ترک کر دیا ہے ۔ اس لئے یہ کتر و بیونت اور دسیسہ کاری صروری تھی ۔ اور اس طرح ا بنول نے می پیشی کرسے یہ نامی کوئی ہے کہ البینے عنوا نات کا عمل کنا ب کے براسیتے والول کے دلوں بن ذالاجائے اور آئی حقیقت سے بیخبرر کھاجائے ۔ اس طرح بر بہم از آلہ اورا م ملا کہ و و ما ما میں مان میں میں دیتے رمون اپنی عرف مان کو مان میں میں دیتے رمون اپنی عرف مان کو م

اله بدل دبیت بین کلام کواسی جگرسے - که ریزه ریزه و پراگسنده -

سوه رکه کو ان میں کنزو بیو نت کرمے اور انکوسیاق وسیاق سے علیکیدہ کر کے خلط مقہوم منشا بہد اکر سے کی کوششش کی ہے۔

اس سے بعد بظا ہر صرورت باتی بنیں رہتی ۔ کہ علی محاسب صاحب کے معلی محاسب کی علمی محاسب کے علمی محاسب کی علمی دیا ت سے محسب کی علمی دیا ت کے متعلق کو گیا ور مزید تہوت بہنش کیا جائے ۔ لیکن شاید جناب یہ بیان کا انداز کے اضلاق کے امیمی متوقع ہونگے ۔ اسک ایک مزید حوالہ صفرت مرزاصاحب کی آخری مخرید سے وید بنیا متاسب خیال کرتے ہیں ۔ اس حوالہ سے بھارے اس بیان کی بخوبی تصدیق ہوجائے گی ۔ کہ حضرت مرزاصاحب کا مذہب ابندائے دعوی کی بی بیت سے لیکر آخر تک کی ال راہے ۔

بیتخرجین کاہم حوالہ دینا جاہتے ہیں ایک خط بنام ایٹر بٹر اخبار عالم م لاہور ہے ہو سرا مِنی سن الله عرک کھا گیا اور ۲۱ مرئی شن اللہ ء کے اخباعام میں شائع ہوا۔ اور بہی تاریخ مصرت افدس مرز اصاح کے وصال کی ہے یس اس سے زیادہ آخری سخریراً ورکھا ہوگی ؟

اس خطری ایک افتاس خود بناب برنی صاحب ابنی کنا کے عنوان منبر وفعل اول من مناسب الفائل ہے :" نبوت و رسالت کا ایت ان و اعلان "

اس عنوان سے یہ ظاہر کرنا مدنظر معلوم ہوناہے کہ مصنوت موجود نے نوبت یہ بہت عفنیدہ ختم بتوت سے علیحدہ ہوکہ نویں نو بت پراپنی بنوت درسالت کا بغین اور اسکا اعلان کیا اور اس سے قبل بغوذ باللہ نہ ابنی نبوت برایقان تھا نہ اسکا اعلان کیا گیا انہن پوراخط پرط صد لیبنے کے بعد ناظرین بہا نداز وکرلیں کے کہ ابتدا ، سے آخر کا آپکا کھا مذہبہ ہ رہا ہے وہ پوداخط حسب ذیل ہے ، :

ور بیناب اید بیرصاحب اخبارعام - برجید مسئد بنوت بر آخری فیصلد کن تخریر اخبارعام می دوری اخبار ما می دوری اخبار مام می دوری می بید کالم کی دوری سط برد دری سید که گویا بین سفر ملسد دعوت میں بنوت سے امکالہ

کیا ہے۔ اس کے جواب ہیں واضح ہوکر اس جلب ہیں بھی سے مرف یہ تقریب کی تعلیم کر میں ہمین شہر اپنی تالیفا رہ کے ذریعہ سے دوگوں کو اطلاع دیتار ہا ہوں ۔ اور اب بھی نظ برکرتا ہوں کہ یہ الزام ہو ہمیرے ذمہ لگا یا جاتا ہوں جس سے جھالی لگا یا جاتا ہوں جس سے جھالی سے کوگا تعلق باقی نہیں رہتا ۔ اور جس کے یہ صفحہ بی کہ یں سنقل طور پہنے سئیں ایسا نبی مجتا ہوں کہ قرآن مضر لفیا کی پیروی کی کچے حاجت نہیں رکھتا ۔ اس با بنی مجتا ہوں کہ قرآن مضر لفیا کی پیروی کی کچے حاجت نہیں رکھتا ۔ اس با بنی مجتا ہوں کہ قرآن مضر بنا ہول ۔ اور شریعت اسلام کو شوخ کی طرح قرار دیتا ہوں ۔ اور ان ام مجھے نہیں ہے ۔ بلکہ ایسا دعوی بنوت کا برحاتا ہوں ۔ کہ اس فیم کی نبوت کا مجھے کوئی دعوی ہمیں ۔ کی ناب بیس ہمین میں بھی نبوت کا مجھے کوئی دعوی ہمیں ۔ کی نام بیک ہوں ۔ کہ اس فیم کی نبوت کا مجھے کوئی دعوی ہمیں ۔ ناور بیک سے اس مربر سے بر تہمت ہیں ۔ ناور بیک سے اس مربر سے بر تہمت ہیں ۔ ناور بیک سے اس مربر سے بر تہمت ۔ بیت

اورس بنار پرئیں اسپے تمیں بنی کہاتا ہوں وہ صرف اسقدرسہے کم میں خدا تعالیٰ بم کلائی سے مشرف اوروہ میرسے ساخ پخش نو لفا اور کلام کرتا ہے۔ اور میر کے دور میرسے ساخ پخش نو لفا اور کلام کرتا ہور میر کے دور میرسے برکھولتا ہو کی باتیں میرسے پر کھولتا ہو کی باتیں میرسے پر کھولتا ہو کہ باتیں میرسے پر کھولتا ہو کہ مین کے اندان کو اس کے ساخت خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ دو مرسے پر وہ امرین کھولتا ۔ اور اپنی امور کی کشرت کی وجہ سے اس نے میرانام نبی کھوانے۔

موین خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ اوراگر میں اس سے ابحارکر لا تومیراگناہ ہوگا۔ اورجس ماات میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو کی کیو کیے۔ اس سے انٹارکرسکتا ہوں۔ بی اس برزقائم مھل اُسوقت نک ہو اِس دنیا سے گزرماوُل ۔ مگر کی ان معنوں سے نبی نہیں ہول کو گویا بیس امسلام سے ابیتے

نمیں الگ کرتا ہوں ۔ یا ہمسلام کا کوئی تھم منسوخ کرتا ہوں ۔ میبری کرون اس بھو سے کے بیج ہے جو قرآن نشر لیڈ سے بینش کیا ۔ اورنسی مجال نہیں کہ ایک فقلہ یا ایک شعشہ فرآن شریف کا منسوخ کرسکے ۔

سویک صرف اس جرسه بی کساتا ہوں کر عربی اور عرانی زبان بین انبی کے یہ مصنی اس کے مقدا سے العام باکر بخترت بنٹیکوئی کرنے والا ۔ اور بغیر کشرت کے یہ مصنی تن شیں ہوسکے ۔ اور جیسا کہ صرف ایک بلیسہ سے کوئی الدار نہیں کہ الاسکتا ہو ضدا نے بچے اپنے کلام کے ذریعہ سے بی وت علم غیب عطا کیا ہے ، اور ہزار ہا نشان میرے بائتے پر ظامر کئے بیل ۔ اور مزار ہا نشان میرے بائتے پر ظامر کئے بیل ۔ اور مزار ہا نشان میرے بائتے پر ظامر کئے بیل ۔ اور مزار ہا نشان میرے بائتے پر ظامر کئے بیل ۔ اور مزار ہا نشان میں خوا کہ سا امر ہیں بی اور آئی کے وعدہ کی بنار پر مائی ہول کہ اگر تام دنیا ایک طرف ہو اور ایک طرف صرف بین کھڑا کے سیا میں بیا جائے بیس سے قدا کے بتد سر آن ما بی جائے ہیں ، تو مجھے اس مقابلہ ہیں خدا غلیدے گا ۔ اور ہرا یک بہاؤ کے مقابلہ میں خدا علیہ ہے گا ۔ اور ہرا یک بہاؤ کے مقابلہ میں خدا میر میدان بیں وہ مجھے فیخ و سے گا .

پس اسی بنا مرب دفدا سے میرانام منہی رکھا ہے۔ اس زمانہ میں کنرت مکا لمرض طب السب اور کشرتِ اطلاع برعلوم غیب صرف مجھے ہی عطائی گئی ہم اورجس ما لمت بب عام طور براوگوں کو تو ابیں بھی آئی ہیں ۔ بیش کو الما م بھی ہونا ہے۔ اور کسیفند رطونی کے ساتھ علم غیب سے بھی اطماع دیجاتی ہے برگڑوہ المام مقدار بیں بہابت قلبل ہونا ہے۔ اور اخرا غیب بیر بھی اس میں بہابت ما المام مقدار بیں بہابت قلبل ہونا ہے۔ اور اخرا غیب بیر بھی اس میں بہابت مواجود کی کے مشائب اور کم موتی بیل ۔ اور اور اور وی اور مسلم موتی ہیں ۔ اور اوجود کی کے مشائب اور کم کدر اور خیا لات نفشائی صیح اور اسلم موتی اور مسلم میں اور مسلم میں میں اور مسلم میں اور میں اور مسلم میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں انہاں کو میں اور میں انہاں کو میں انہاں کے میں اور اس کی میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس کا میں اور اس کی میں اور اس کا میں اور اس کی میں اور اس کا میں اور اس کی میں اور اس کا میں کیا کہ کا میں اور اس کا میں اور اس کا میں کا میں اور اس کا میں کیا کہ کا کا میں کا میں کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کیا کیا کہ کا کیا کیا کہ کا کیا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

کے لئے خدانے میرانام نبی رکھدیا۔ اور تعجمے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے۔ ناکد امنیں اور عجمے میں خرق ظاہر ہوجائے۔ ان معنوں سے میں نبی ہوں اور امنی میں ہوں ۔ ناکہ ہمارے سید و آفاکی وہ بیشکوی بیوری ہوکہ آسنے والا میشج امتی ہی ہوگا اور نبی بھی ہوگا ، ور نر صفرت عیلی المجمع التی ہی ہوگا ، ور نر صفرت عیلی المجمع ہوں کے دوبارہ آسنے کے بارہ بیں ایک جھوٹی اسیدا ور جھوٹی طبع لوگو کی دائیر ہے وہ امتی کیؤ کر بن سکتے ہیں ، کیا آمہان سے انز کر سنے مرسے سے دہ مسلم میں ہوں گے ؟ یا کیا اسوقت ہمارے نبی صلی انٹر علیہ وسلم میں امتر آل نبیار نہ بیں ہیں ۔ یہی گئی آلہ کر ان سے انز کر سنے میں انٹر علیہ وسلم میں انٹر علیہ وسلم میں انٹر کی انہوں ہوں کے ؟ یا کیا اسوقت ہمارے نبی صلی انٹر علیہ وسلم میں انٹر کی انہوں ہوں کے ؟ یا کیا اسوقت ہمارے نبی الکوری ہو

اس کے بعد بر کھنے گی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ کہ جس طرح مصنرت مرزافسانہ
ہے: زر آمراد ہام کے سفات دے دہ تا مرے در افعانہ کے را تعاقب دعوی ہے بیت اور مہدو
کے را تعاقب درہ تھے نہوت کی بنا د بر حصر ت عیلی علیالسلام کی دوبارہ آمد سے افکار اور
ا بیت آب کی حصر رت رسول مفہدل سی اسد علیہ وسلم کی امت اور نا ہے بیان کر کے مکالمہ
اور مخاطبہ المہیہ سے در نہ ہو نا بیان کیا ہے ۔ اس طرح اس خط میں بھی بیان کیا ہے ۔
ادار بی خط مسئلہ بنوت میں آخری کلام حصر مت
مرز اصارت کا ہے جو اس بر مری سند لناء کو اضا رعام کا جور میں تنا لئے ہوا۔ اور اسی
مرز اصارت کا ہے جو اس بر مری سند لناء کو اضا رعام کا جور میں تنا لئے ہوا۔ اور اسی
مرز اصارت کا ہے جو اس کا وصال ہوا۔

بركيفيت اسعنوان كي سوالجات كي به عقيدة حمّ نبوت سرا نطبيت ين داخل ب ابرو في نفسهار يعقبده ني مطابق سهد يهمار سيدة الدازه موسكة بوكي بو بمار سيده الدازه موسكة بوكي بو بمار و بميان كي كياكيفيت بوكي بو بمار سدمهات كي طابق بني بكر محض بطري افتراد و بهتان بين ر

ناظرين يتنيال مذفرا وبن كمراس عنوان اول كويحو بهار مصفقبده كرمطابق مص بغير سي مسلحت كيرني صاحب في عن اظهار اللي قالم كرديا بيد عنوان اول سي حوالجات كى بختنفنيد بم من كى بداس سفاس فيقت كوست نيه نيس ريين دياكم برعنوان صرف اس کئے ہمارے اصل عقیدہ کے مطابق قائم کہا گیا ہے نناکہ دیجرعنوا نات سمے ذربير سيرنى صاحب ابيغ اس وعاكونا بت كرسكين كمحضرت مرزا صاحب بيل ببل المركمر بابيون وجرا فرآن وحديث كعمط بن صراحت وبدابهت كعما مع "نعاتم النبين" يم بنوت كانطبي طور رختم بوجانا بفنيني سليم كنف غف يداس كع بعد درجه بررج ألا وبل د تشنكيل تفردع "بهوى الدولابت سيد محدد ببت محد تبيت الغوى ببوت ١٠ صطارى بنوت و باطنی بنوت سروری تبوت بطلی نبوت مروزی بنون و امنی بمون، اور بالآشر مستقل بنو ش الم عويدارين بيطه رناه ياني نبهب صل اس الم بمكوم ورن بري كراس عنوان ك انم حوالجات كي تنقتيد كرك يه واضح كردين كرحضرت مرزاماحب البيغ مقام دمنصب كانسبت ابتدائے دعولى سيجيت سے آخرتک ايک ہى يات كنے ليے يعني النهول ينة مستنقل نبي بهوين كاجوابني عليحده مشربعيت سامخ لأناس محميصى دعوى ته بس كباء اور المنى بني بوسة سيجودعوى يح موعود كالزمال مع مجمعی انخار نهبیں کیا۔ اس لئے آپ عقیدہ حتم بنوٹ سے مجبی ایک انخ مِمَى أَدِيهِ إِدِهِ رَبِينِ بِوسِهُ مِي بِهِا نَتُكُ كُرِينِ عِفْيِدُهُ الْبِيمِتِيرَا يُطْبِيعِتُ میں داخل ہو کیا ہے۔

بن ساحب دولی کو است عنوان اول کی جوعرض ہم نے بیان کی ب وہ عنوانهائے ابن سے دہ عنوانهائے ابن کا میں اول سے بعد ابنوت سے کوئ تعانی میں اول سے بعد

عنو ان دوم بایں العاظ قائم کیا گیا ہے :۔
" ولا بہت کے مقام سے نبوت کے نام نکت فی"

عنوان اول کے نام کے ساتھ اس عنوان کو بڑے سے والا بہمجھ سکنا ہے کہ جناب بروفيسرصاحب ببنطا مركزالم است إب كرحضرت مرزا صاحب ابتدائ عنيد وخم بنون کے اطها رواعلان کے بعد اب ہٹتا جاہتے ہیں۔ اور لوگوں کو یہ باورکر ا اچاہتے ہیں کیم مرزاصاحب نے اس نوبت کک صرف بنی کے تام پائے کا ا دِعا کیا تھا۔ بعبی ابھی فی اوا بتوت کا دعوٰی تهیں کیا۔

جناب برنی صاحب کے اس ادعائی عنوان کو زیرنظر کر ایک حوالوں بر سنا فظركيعياتى بية تودعوى كونبوت كرساتف كوئى تعلق منين معسلوم موتا - الاحظه فراليك اس عنوان کے تقت حب زیل کتب کے اقتبار ان ہیں ،۔

ا مجموعه استنهارات مصدسوم صلاً المرتبه مفتى محدٌ صادق صاحب (موله الشنهار معدد عركا بدر)

۲- جنگ مقدس مطن مطبوعه سطفیداء - ( به ایک مباهنته جوبمقام امریت مر عيسا بتول سع بۇا تتا) -

الما - النجام التقم مع سلام اعرب به و بي كناب سيد بس كاحواله عنوان اول مين بھی دیا گیا ہے۔ اسی صفحہ کی عبارت کا ایک سحوط ایما ل مبی دیا گیا سیے۔

رم و مراج منبر عداء.

۵ منیمه براین احدید عندیکم مدد! به اور عنده و

ان حوالحات كي نفستيف كي سنبن برنظ كرك بركماما سكراب كريناب برق صا سن اس عنوان کے دریعہ سے بہتا بن کرناجا باہے کرستاد ا عصرت الدع بی حضرت مرز اصاحب ابینے لئے صرف نبی کے نام کے دعو بدا رستھے دونی انحیتقت بنوت کی دعای ش

ك طبع دوم مستا طبع سوم مسك طبع جبارم مسكا طبع بنم ملاا

کیامتھا ۔ اس نیتجہ کی "نا مبیرخود برنی صاحب کے عنوان نمبرہ سے ہوتی ہے جو بای الفاظم "شوت ورسالت کا ابتان و اعسلان"

به دونول على معنوان بهماري اس بات كونا بن كرت بين كرعنوان دومم الدونول على معنوان مرادي المرادي المرا

کے قاعم کر نے سے پر فی صاحب کا خشار ہی ہے کہ اس نوبت بنکہ جعنرت مرزاص حب نے
نیوت ورسالت کا کوئی دعوی یا اعلان نہیں کہا تھا۔ مگر ایپند آبجو صرف براست نام بنی
سرویت :

سواکسی دوسرے نیخید کی گنجائش برتی صاحب کیعنو آنات منبر مرد ولائیت کے مقام ہی بنوت سے مقام ہی بنوت سے مقام ہی بنوت سے ماری اللہ اور حوالجات مداور

سے بیدانہیں ہونی ہے۔

این بیج کے نیائی کے بعد یہ انا بڑیگا کہ یا توصفرت افدیں نے واقعی طور پر کھی بنوت کا دعوٰی کیا ہی نہیں۔ بلکہ بہیشہ ابنے آبج صرف برائے نام بنی کھے رہے۔ با یہ کہ انہوں نے ان دوقت م کے الفاظ بیں کہ (۱) میرانام نبی رکھا گیا۔ (۲) بیں امتی نبی بول) مجمعی فرق نہیں گیا۔ اگر مبنی بات قبول کرلی جائے تو برنی صاحب کا عنوال منبر 4 قائم نہیں رہیگا۔ اور اگر دو سری بات قبول کی جائے تو عنوال نمبر افلط نابت ہوگا۔ اور سے مقیقت منک شف ہو سکے گی کرجن ب برنی صاحب نے صرف ا پینے وہم یا معاندان نازک حقیقت منک شف ہو سکے گی کرجن ب برنی صاحب نے صرف ا پینے وہم یا معاندان نازک خوالی سے وہ بات پیدا کرنی جاہی ہے جو تفنیر الفول یمنا کی بیر شمی یہ فت ایشله کی مصد آتی ہے۔

له طبع دوم من فل عبع موم صلك طبع جيارم مكال عبيع بنجم منالا ،

برنی صاحب کی اس توضیح کے ساتھ اگر بنی صاحب کے دیے ہوئے اقتباسات معاندان ناز کی بیا ہوائی ہے ، پہلا حوالہ اس عنوان کے تعدیم معاندان ناز کی بیا ہوائی ہے ، پہلا حوالہ اس عنوان کے تعدیم عمر سندا دات محمد سوم صلالا کا بداور اس بی سے حرفی بل اقتباس ایا گیا ہے : -

۳۲

اب انصاف ناظرین کے لم تھ بیں ہے کہ آیا اس افتباس سے کمیں بھی طاہر ہوتا ہے کہ تعالی اسے کمیں بھی طاہر ہوتا ہے کہ معنی ہوست کے تدم برط اکر صرف برائے نام نبوت سے مدی ہوست ہے کہی کی بیت دوسرے حوالہ جنگ مقدس صلح اللی بھی ہے۔

تیسراتوالدانجام آتھم میسی کا ہے۔ اس کے منعلق ہم سے عنوان اول کی عبد کے سلسلہ بیں یہ ومناحت کردی ہوکدایک ہی عبارت کی ابتدائی چندر سطور کا حوالہ عنوا اول سیخت دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی برنی صاحب کا دعوای نابت نہیں ہوتا۔

پو بخاس النسسراج منبر سلاما کاہے بھر کر آج منبریں اننے صفحات ہی منیں کل ۸۸معفات ہی منیں کل ۸۸معفات برم بندسہ ہے اور باتی کے صفحات پر مروف البحد الرج تا ن وسط پیس اس طرح جملہ ۱۰ اصفحات کی کتاب ہے ۔لیکن وہ عبارت برسکا حوالہ برقی صاحب سے دیا۔ ہے کتاب مذکور کے مشل برمای ہے۔ برتی صاحب نے اس افتریس مصاحب نے اس افتریس سے پہلے کی بہندسطور کو اپنی کتاب میں ورج کر دیا ہے ۔ پوری سال عبارت اس طرح ہے : ۔

"بھلامت لاؤکہ ہو جبہ اگیا ہے اسکوعر نی میں مرسل یا رسول ہی کہیں گے یا آورکھ کہیں گئے وہ مرسل ہی ہوت مراد نہیں اورکھ کہ میں اسکا مطلب اسکا مقت مراد نہیں جو مساحب نزیدیت سے علق رکھتے ہیں۔ بلکہ جو ما مورکی جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے "

یہ بچے ہے کہ وہ الهام جو عذائے ابین اس بندہ پر نازل فرما یا۔ اس یں اس بندہ کی نسبت بنی اور رسول ادر مرسل کے لفظ بحرزت موجود ہیں موسیقیقی معنول برجمول نہیں ہیں۔ وَراْ مُحَلِّلُ اَنْ بَیْصَطَیلِحَ (برخص کی دینی اصطلاح ہوتی ہے۔) سوفداکی یہ اصطلاح ہے بواسے ایسے نفظ استعال کئے۔

ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی مصول کی روسے
بعد آنخصرت صلی الدرعلیہ وسلم ہذکوئی نیا نبی آسکتا ہے اور مذیرانا ۔ فران آسے
نبیوں کے ظہور سے مانع ہے مگر محازی مصنوں کی روسے خدا کا اختیا رہے کہ
کسی المهم کو بنی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا دکر ہے ''

ام عبار بس وان ابتدائی مطور کوترک دیا ، کرجزیم انتیاد کے لئے خط کھینچد باہے۔ بوری عبار کو ملا مطور کی این انتیا کی ملا مطور کی سے بعد ناظرین خوت کے کہ ایس مطور مذکورہ میں ان بوت وسالت سے جوجد بدنتر بیت ابیا ساخد رکھنی ہے۔ بایل افظ انتخار فرایا گیا ہے کہ :۔

در بھلائنلاؤ کہ ہو بھیجا گیا ہے اسکوعربی بیں مسل بارسول می کہیں گے با اُدر کھیے کہیں کے مصح یا در کھو کہ خدا کے الهام میں سے گھستی شنے مراد نہیں ج صاحب شردیت سے تعمل در کھنے ہیں ۔ بلکہ جو ماجو دکیا جاتا ہے وہ مرال ای ہونا ہے ایم

برالفاظ خود البين منشاء كوظ مركست بين كه صفرت اقدى اس دعوى مخالطرد الله الموات المال الموات الموات

رمول كمنة بين ليكن اس بنوت ورسالت كوبوان معنول مير ختيتى مر مواسين لله بميشتيكيت کیا ہے۔ اور میں و درعویٰ ہے جس کے حصرت مرزاصا حب مرعی تھے۔ اوراح می ت ک ہیں -اس تشریح کے بعد برنی صاحب کا یہ اوعا کہ حضرت مرزاصاحب سے اپیع لومقام ولایت اوراس کے بعدصرف بنی کے نام کو قبول کیا۔ اس طرح کر واقعی امتی بنی ہونیکا دعوی ابتدا، سعدنه تقاعض لغوا وراج بهني بلكرصريسًا مفالطه دبهي برميني بيعدا وربيي وه دعوى اور خنیقت سے جو مرابین احمدیئے حصاتہ غمر مطبوعه مند الع کے اس حوالہ سے بھی تا بت ابدتی او جس كاحوالمربى صاحب في اسعنوان كيفائد برديا ہے- برني صاحبے اس صفيك صرف خاستبر کی عبارت کا فتیکس دیا ہے۔ اور حاسب کی عبارت یہ ہے:۔ ولا كوئ تفس ال جُكر بني بوسة كيلفظ سد وحوكرنه كما قصد بي بار باراكديكا مون کہ بروہ بنوت بنیں جوا کیستقل بنوت کملاتی ہے کوئ مستقل نبی امتی ننبين كملاسختا مطح مين امتى بول يهبس يدحريث خدا تغانى كيطرف سيدايك اعزازى نام بصرجو أتخصرت فيلك مندهليدولم كى امباع سعدهاصل بؤا تاحضر 10 هيئي سينكميل من بهت بوي (منيه برايين احرب حديثي مده مطبوع الحقويرسنة المير) و

اس اقتنباس سے بربخوبی واضح ہوجاتا برکر ہوبات مرزاصدا حب ابتدا دسے کے میری نبوت مرزاصدا حب ابتدا دسے کے میری نبوت مستقل نبوت ( تشریعی ) شیں وہی اعتقا دیہا ل بھی طامر کھیا ہے۔ اور اسپینے کورد امتی بنی " طا ہر کیا ہے۔ اور اس قسم کی نبوت کو وہ اعمدزازی نام کستے ہیں ۔

برنی صاحب نے بغیراس کے کہ معترت مرزاصا حب کے طرز تحریر برغورکرتے لفظ" اعزازی نام" کو دیکھ کررینوان جڑدیا کہ

والمان كرمقام سے بوت كے نام كرت تى"

البندااس عبارت کی ایک سوال کے ہوا بیس مک اسے ہوتی ہے۔ آب اس کے ہوابیں مک اسے ہوتی ہے۔ آب اس کے ہواب میں اسپنے دعوٰی سیریت کوان بیٹ گوئیوں سے مطابات کرتے ہوئے ہو سے ہوت میسی ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول کے بارہ میں احا دیت میں آئی ہیں۔ بسیان فرماتے ہیں ا

«سویسبنانیال ظاہر بوگیں کیؤکے دوصدیوں سے استراک رکھنائین ذوالقرنین نامری نسبت ایسا نابت ہے کہ کی قوم کی تقریک دہ صدی ایسی نہیں ہے جس میں میری بیدائش اس قوم کی عد صدیوں بہتم نہیں ۔اس طرح فعاتما کی طرف سے دُو نام میں نے بائے سایک میرانام امنی دکھا گیا۔ جیسا کہ میرے نام خلام احجل سے ظامر ہے ۔ دوسرے میرانام طبقی طور پر نبی کھا گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ مے حصصی سابقہ برایان احدید میں میرانام استحداد تھا کہ میرانا اوراسی نام سے بار بار مجد کو پکا را ۔اوریہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرانی طوربر سبى مول ليس ميامى جى بول وظلى طوربر نبى يمى مول -

بن ا تباع کا ل کی دھ سے مبرا آنا م اسی ہوا۔ اور پورا عکس نبوت ما کرنے سے مبرا آنا م اسی ہوا۔ اور پورا عکس نبوت ما کرنے سے مبرا آنا م نبی ہوگا ۔ بن اس طرح پر مجھے دو ٹائم ماصل ہوئے۔
جولوگ باربارا عزامن کرنے بین کرفیج مسلم بین آنیوا لے عبدی کا ٹائم نبی رکھا گیا ہے۔ ان پرلازم ہے کہ یہ ہما را بیان توج سے پڑیں ۔ کیون کیجش میں آسے والے عیدی کا ٹائم نبی رکھا گیا ہے اسی سلم میں آنیوا لے عیدی کا ٹائم اسی کرھا گیا ہے اسی سلم میں آنیوا لے عیدی کا ٹائم اسی می دکھا

گياہے" ج

اسی خفری اور حفرت عیلی عبارت میں تو مرتبر آپ نے ما م کا لفظ اپنے

اور حفرت عیلی علیا اسلام کی " بنوت وا مرتبت " دونوں کی اسین منال کیا ہے ۔ کی اس عبارت کو بڑھ لینے کے بعد کوئی شک باقی رہتا ہے کہ حشر مزاصا حب جب یہ کہ میران م بنی رکھا گیا تواس کا منشا رکیا ہو تاہے ؟ آیا یہ کہ دو فی الوافد بنوت رخے تشریعی کے دعو یدا دہنیں ہیں اور صرف برائ نام اینے آپکو نبی کہتے ہیں کہ میران م بنی کھا گیا ہے کو واقعی طور پر " امتی نبی " کہتے ہیں کہ میران م منی کھا گیا ہے کہ ایک میں اور حرف برائے نام اینے آپکو نبی کہتے ہیں ۔ موالد مذکورہ کے خاص کر بیا الفاظ کر " جش کم میں آ نیوا لے عیلی کا نام م بنی کھا گیا ہے۔ " صفرت افد کسس کے میار اور طور نر تر برکو بنو بی واضح کر دیتے ہیں ۔ کہ جہال حصرت مرزا صاحب یہ لیکھتے میں کہ دیران مورت مرزا صاحب یہ لیکھتے ہیں کہ جہال حصرت مرزا صاحب یہ لیکھتے ہیں کہ جہال حصرت مرزا صاحب یہ لیکھتے ہیں کہ دیران اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اور اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے نیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے ہیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے دیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے کیں کہ دو ایک اس سے بہ مراد لینے کیں کہ دو ایک دو ایک دو ایک کو ایک کو دو ایک دو ایک دو ایک کو دو ایک کو دو ایک کو دو ایک کی کو دو ایک کی کو دو ایک کو دو دو کر دو دو کر کو دو دو کر کو دو کر کو دو دو کر کو دو کر کر دو دو کر کو دو کر کر دو دو کر دو دو کر کر دو دو کر کر دو د

نسب اعلام دانها هراتنی و احاد بیث نبوی در نبی ، بیب گرمه امتی ؛

فيس مرطريقه بريرنى صاحب كابرا دعاء كمحضرت مرزا صاحب سن ابيغ عنيده من نبوت كوترك كرسف سح سلعة يه ايك قدم أسكه برط با كرمرف بنوت كانام اختربا ركروا جام - ته صرفت محض لغوا وريع بنيا دبلكه ورحقيفت مبني برمغالطه زابت بوناليه ،

عنوان منبراول و دوم كى برعنوانيان وامنع بوما في ك سطه المات نقل درنسل بین العدیبت کم مزورت باقی رہتی ہے۔ کددیگرعنو انات کے حوالیات

بربا مرامك عنوان مفصيلي شفند كيجا يرير

سوالجات اكثر غلط بين وروه فلطي اليي نهيس كم فيض مهوكما بت برجمول كيج سكه. أكرسن طنى سيكام بيامبائ توزياده سدزياده يركهاماسكا بدكه نفتل ورنفتل حوالہ ورحوالہ ہونے کی وجہ سے بیفلطیاں بیدا ہوئ ہیں۔اور تو دجناب برق منا نے وہ کتب طاحظ نهیں فرمایل محص دوسرول کی کنابول سے بربرہ جینی کی ہے۔ اگر میسن ظني درست ہے تنب بھی ایک بروفیسر ایک مخفق کے شایان مشان نہیں ہے کہ وہ بینسب اطهینان کلی کے دوسرے انتخاص کی کنا بول برجن میں سے اکثر معاند بن بیں ۔ ایسے الزام كے لئے بھروسكرے جو بنايت سنگين اورائم اور ابك جماعت كے الت استنفال المكيز إن الى سَعالِماره موناهم كما مكنعليم بافتر تحض كنت كمتر ورصك مدنان کامشکار ہوگیا ہے۔

سوالجات کی اس کمزوری اورنفض کی جانباشاره کرمے غرض کہنے کی یہ ہے کہ بنوی جملهوالجات بربهم وتفصيلي مفندى صرورت نهين واس ليهم ال سيكوى تعسترف يمي مزدری نهبان محیظ په

يمن حوالجات برنمونة بمم بحث كريس كم الحكا فلاط كوظا مركزين كم يقيم والجات كى صحت يا مدم صحت كى سبت بمركو كجه كيم كى صرورت نهيب - ناظرين مؤودا ندا زەكرليآ تهلیدی عبارات اور عنوان اول ودوم کی ترتیب پیر عنوا فال بين اُلٹ بيمبر إخبال ببيا بهؤنا حقاكدا من كيما بعد كے عنوا نات بيس ينط م

كيا جائيكا كرحفرت مرزا صاحب اسى طرح جماطرة "ولايت كيمة م سينوت كي نام مك تزقى"كى سهد رفة رفة فذم برا إيا سهد ليكن عنوان منرس وس و يجهي مي الموام بوتا سه كه قدم بجائة كر المست كري يجهد بطايا كيا يلكن يدنا فارين كي تفسفيه كه فابل مهركه آيا يد فذم برنى صاحب في بشايا يا حدرت مرزا صاحب في ا

ر می تنبت کے دعوٰی کی ابتدا، اور انتها،'' می تنبت کے دعوٰی کی ابتدا، اور انتها،''

مىمسبحبيت معنى كى ابندادا ورانتهاد

ہے۔کون بنبن ما نتا کہ حضرت مرزا صاحب کا سب سید بہلا دعویٰ سیجین کا تفااس کے سیے بیٹوان منبر ہم عنوان ممبر اسے بعد بجائے منبر ہم کے نتا جا ہیئے تھا۔ اور اس طرح سے عنوا نوں کی ترتیب برتی صاحب کی متہ یہ ی عبارت کو ملح ظرکھ کریے ہمونی جا بیئی تھی ۔ عنوان اول ۔۔۔۔۔۔عضیہ دہ ختم نبوت عنوان دوم ۔۔۔۔۔دعوی مسیحیت

عنوان دوم \_\_\_\_دعوی سیحیت عنوان سوم \_\_\_\_عنوان سوم

عنوان بہمارہم --- بنوت کے نام منک ترقی محر بمجائے اس ترتیب سے عنوان منبر م کو منبر ۲- اور منبر ۲ کو منبر م کردیا گیا۔ اور میں

یرتی صاحب نے محص سا دگی اور بھو کے بن سنے تنہیں بلکہ خاص منتا رسے منظے ریا ہے یم

له و سله طبع دوم وسوم وبهارم و بخم مي بيعنوانات بافئ منين رسع انئ بجائ ايك عنوان محد شيت الله وسله طبع دوم و بهارم و بخم من و بهارم والماء و بهارم والماء و بهارم والماء بخم منظم من قائم بواسب .

ترقی " قائم کیا جاتا محض اس سئے کہ اس سے مطابق برنی صاحب کو ضمیمہ براہین احدیثہ مصدّ بنجم صدُدا کا ایک سوالہ ایسامل گیا نفا کہ اسمیس مصرّت مرز اصاحب سے اپنے اس نبی ہو نے سے متعلق سخر پر فرا یا ہے کہ :۔

" بن ترون فدانعالی طرف سے ایک اعزاری ام سے ."

اس کے اس نفظ " نام" کے انکوموقعہ دیا کہ اس کی بنیا دیر" بنوت کے نام کا کرتے ہوئے۔
کا ایک عنوان قائم کرلیں ۔ اگراس کی بجائے وہ دعوٰی سیمیت کو بہلے لاتے۔ توج بحکہ مصنوت مرزاصا حب کا یہ ایک ایسامعروف دعوٰی ہے کہ ہرا بکنخص کومعلوم ہے کہ مصنوت اقدس عام بحقیدہ نزول عیلی علیال لام سے بلیحدہ ہو کرمیسے موجود ہونے کے دعوید ارتحے۔ اس لئے عقیدہ ختم بنوت کے ساتھ ہی دعوٰی سیمیت کا حنوان کے دعوید ارتحے۔ اس لئے عقیدہ ختم بنوت کے ساتھ ہی دعوٰی میمیت کا حنوان لوگول کی نظرول میں برتی صاحب ادعار کا نبوت نہ قرار با با ۔ اس لئے برتی میں کے اوعار کا نبوت نہ قرار با با ۔ اس لئے برتی میں کے اوعار کا نبوت نہ قرار با با ۔ اس لئے برتی میں کے نام نک دیا ۔ اور میں دیوٰی کی فروعات ہیں " نبوت کا دعوٰی اصل دیوٰی کی فروعات ہیں " نبوت کا دعوٰی اصل دیوٰی کی فروعات ہیں " نبوت کے نام نک ترق " کا ایک عنوان پہلے قائم کر دیا ۔ اور اس طرح آب سے ایک سنشاع کی اس فعنول گوئی کو پودا کیا ہے۔

ابنی شب وهدال کا الٹا زمانہ تھا ﴿ إِوبِ دری تھی اور تیلے نشامیانہ تھا

عنوا نون کی ترتیب کے اللہ بھی ہم میں آجائے کے اللہ بھی ہم میں آجائے کے اللہ کرکے گراہ کن ترتیب کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اس لئے کہ ان دعا وی سے انکار نہیں۔ ہم کوصرف یہ واضح کرنا تھا کہ برنی صاحب سے اصل دعوی کو فروعا سے انگ کرکے آگو اپنی فاص غرض کے مدنظ اپنے طور براس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ اور بورک فل ہر ہوں۔ کس توجیہ کی نا مریب دیا ہے کہ وہ ایک وہ مون ایک حوال کی جانب ناظرین کو توجیہ کی نا مریب سے دیم اللہ اور بورک فی جانب کا فرین کو توجیہ کی نا مریب کے دیم اللہ اور جانب ناظرین کو توجیہ کی ابتدار اور انتها اگرا وہ م موادہ کا ہے جو عنوان منبر میں "مورشیت کے دعو کی کی ابتدار اور انتها اگرا

سے سخت برنی صاحب کی کا ب کے صلام پر دیا گیا ہے۔ اقتیاس مذکور صب فیل ہے بہ۔
"مورث جو مرسلین میں سے استی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر بنی بھی ۔ امتی ہو استی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر بنی بھی ۔ امتی ہو استی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر بنی بھی تا بع مشرسیت رسول النزم اور مشکوة رسالت سے فیض پانے دالا ہوتا ہے ۔ اور بنی اس وجرسے کہ خدا تعالیٰ ببیول کا سامعا مل کسس سے کرتا ہے ۔ ودائر چرکا کی وجود انبسیاء اور اممی میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے بید اسی ہے ۔ وہ اگرچہ کا مل طور پر امتی ہے مگر ایک وجہ سے بنی بھی ہوتا ہے ۔ اور محدث کے مئے صوری ہے کہ کی بنیل ہو۔ اور فدانعا لاے کے نز دیک و بی نام پافے ہو اس بنی کا منبل ہو۔ اور فدانعا لاے کے نز دیک و بی نام پافے ہو اس بنی کا نام ہے "

بہ حوالد اگر جہ باہم کے سے لیکن بچر بھی اس سے یہ ضورظا مربونا ہے کہ ازالہ اورا می سی انسان کے دفت رہونا ہے کہ ان الدا ورا می سی تصدیف کے وقت (جو سلوم الدیر کی جب ) جبکہ حضرت مرزا صاحب بقول برنی صاحب عقیدہ ختم بنوت برا بنا ابمان ظا ہرکرتے اور اس برا صرار کرنے تھے ۔ عین اس زمانہ میں ا بینے لئے ایسی نبوت بھی نابت کرتے تھے جس کا بانے والائن وَجَہ بنی اور مِن وجہ اِمْتی ہوتا ہے ۔ جو تحد الدین دَجہ بنی اور مِن وجہ اِمْتی ہوتا ہے ۔ جو تحد الدین سے ۔ ایسی نبوت بھی ایسی بیات کے ایسی بیات کرتے تھے جس کا بانے والائن وَجَہ بنی اور مِن وجه اِمْتی ہوتا ہے ۔ جو تحد ا

بھی مہلاتی ہے۔

کیسس محد نتیت یا امتی نبی ہوسے کا دعوٰی ابتدا سط خطا مربوۃ اس مالا کر برنی منا اسکوعللیدہ عنوان کے تحت رکد کریرمغالطہ دینا چاہتے بین کریہ دعوٰی حضرت مرزا صاحب کا بعد کا ہے۔ ہم نے اس حوالہ کونا کمل اس لئے کہا ہے کہ حضرت اقدس سے اس اقتباس کی آخری مسطریعنی

" اور مورث كے ليے منرورى سے كركى نى كامتيل مود اور خدا تعالى كون ديك مى

ناهم بإد سے بواس نبی کانام سے ا

کی نوفیح اس عبارت کے ما بعد کی عیارت بل کی ہے بیواس سلمیں واقع ہوئ ہے رعبار مقتبسہ برنی صاحب طاق کی ہے ۔ اور صلے ۵ پر آپ فراتے ہیں کہ آب۔ " یں اس زمانہ کے لئے اس سے ایک صلح ابن مریم سے نام پہیجدیا۔" (ملخفہ)

جس كا منشاء بير سير كرآب ويني بيع بين جواس زمان كر ليد موعود سنف . اورجس كا ذكر

عارت مقتبسه برنی صاحب کی آخری سطر بس سبعد النکی تا مید برنی صاحب سعد ایک دوسر افتیک سے بھی ہوتی ہے جوعنوان منبر م سے تحت برنی دماحب کی مماب سے صفا پر کھنا ب سے حقیقہ الوی کے صفور سے دباگیا۔ اور افلنیکس منگورید ہے:-

« اب واضح بوگر احادیث نوب پی بیرینیکونگرگرگرگرگری سیم به سخندندن مسلی الشرعلمیدولم . كى امت بين سعد ايكشخص بيدا بوگا جو عيندين مريم كهلائے گا اور بنى كے نام سے موموم كياجا يُحكًا يعني الل كثرت معدمكا لمه وخاطبه كالمشهرف الكوحاصل موكًا- اوركسس م كرت سده امورغيبيداس برخا مررو ل كه كربجر بني ككسي برغا مرتهين الوسكية . جِكِهِ اللَّهِ تِعَالَى مِنْ وَاللَّهِ مِنْ لَكُنَّ يُخِلِّمِ مُنَاكِمَ اللَّهِ مَنَا الْمُنْعَى يمنّ رسي في على المن المن المن المركم الماري الماري المارية المرافية المرافية المرافية المرافية الم اورصفائ سے ماسل ہوسکتا ہے بھر اسس تحف کے جواسکا برگزیدہ دسول ہو۔ اوربدبات ابك نابت مننده امري كرجس قدر ضانعالى في محد يسعد مكالمر

مفاطب کیا ہے۔ اور حیقدرا موغیب بھی پر ظاہر فراسے ہیں۔ تیروسو بس بحری میں سن على المراكز المبين ميرسد بيمت عطا الهبل كأبئ - ا ورا كركوي مسكر مونو ما رثبون اسکی گرون به سنیو"

اس صراحت کے بعد میر کھنے کی صرورت باقی نہیں سنی کہ برنی صاحب کے مقرد کردہ عنوانات نميرس وهم مفالطه ده بين جبيها كه هم عنوان منبرا ول كي تنفندين ظام كرينيجه بين كم سي محترت مرزاصاحب كادعوى ليني دعوى سيجبت اصل دعوى سبه واور و معقديده تنم نبوت كي منافئ نهيس يحضرت مرزاصا حب آخروقت تك اسعقيية برقائلم ربير اوربهي عقبده التحالخ سيربهي نمابت بوناسيع -اس ليئه عقيده ختم نبوت كاايك بملعده عنوان اوسيحيت ومحذّتية معلى وعنوانات صرف مقيقت بربيده والسف كسلة قائم موسلة بين -عنوان تمبره باین الفاظ سبه :--

له اب ال حنوانات كوما بعد كما يديشنو ل بن باتى نيس ركه اللهاء لك طبع دوم ملك طبي سوم مثلًا طبيع جهارم مفي اطبع بنم مسالا »

"برُوزى كمالات كويا مرزاصا حرج درسُول الشركي ذات"

بیعنوالی می مفرت مرزا مما منبی وی کی بیعیت کی ایک فرج یا معنوت مرزا مما منبی وی کی بیعیت کی ایک فرج یا معنوت می مقدد کی حقیقت اور بیران کی معنوت کے قبول کرنے میں ہم کوکوئ عذر نعبیل کی بی مادی کی دارندیں کی معنوت کے قبول کرنے میں ہم کوکوئ عذر نعبیل کی بی مادی کی دارندیں کی معنوت کے قبول کرنے میں اور میں کا معنوت کے قبول کرنے میں معنوت کے قبول کرنے میں معنوت کے قبول کرنے میں کا معنوت کے قبول کرنے میں کا معنوت کے قبول کرنے میں کی معنوت کے قبول کرنے میں کی ایک فرج کی مادی کی ایک فرج کی ایک فرج کی مادی کی معنوت کے قبول کرنے میں کے معنوت کے قبول کرنے میں کی معنوت کے قبول کرنے میں کا معنوت کے قبول کرنے میں کی کرنے میں کی معنوت کے قبول کرنے میں کی کرنے میں کرنے میں کی معنوت کے معنوت کے

برن ماحب کی نا وا تبغت ایم برعلوم کرائے سے قاصریے بین کرین معاصب کا اس عنوان کے دینے سے نتار کیا ہے ؟ آیا وہ اس برکوئی اعتراض کرتے ہیں باعض برعرض ہے کہ

لوگ ایک نیا فظ « مروز " دیک کر چرکنم " میں رہجائی - اور پیم کر کر حضرت اقدس اپنے آکو خودرسول الله مسلم کی ذات مجمعة بین مضرت مرزاصاحب سے متنظر بوجائیں -

به تو که انهیں مب کتا کرمناب برنی مساحب بیشتی و قا دری لفظ در بروز " اور مندس مدرخیا ا

اللی کی مقیقت سے واقف نہ ہول ۔ جوصوفیا رکام کی ایک فاص اصطلاح ہے۔ اس لئے پیٹیل کرنا ناکر ہے کہ انہوں سے پیشوا لی محن ا زراہ سی پیٹی قائم کرکے اور افظ مروز "کی تشریح

، ذرك لوگول كوفلط خيال قائم كرين اور صنرت مرزاصا بوب سي تنفر كرين كريد اي كترك من المريك كار يوكت كري من المرك كار براتر جائيگا. مده كار براتر جائيگا. مده عند الله المرافق المرك كردي ما تي ما حي كار براتر جائيگا. مده عند الله المرك كار براتر جائيگا.

یرصوفیار کی ایک اصطلاح ہے ہودورزگوں کے باہمی روی تفلق کوظا ہرکرتی ہے۔ اس طرح کہ نہ تو بطور تناسخ کے ایک کی رقح دوسے کے قالب بیں جاتی ہی اور ذبطورطول کے ایک کی روح دو مرسے کی روح میں مدغم ہوجاتی ہے بحضرت مجدد الف ثانی رحمتہ الشرعليہ ایک کی روح دو مرسے کی روح میں مدغم ہوجاتی ہے بحضرت مجدد الف ثانی رحمتہ الشرعليہ البخہ معتوب تمبر مهم جلدا ول میں فراتے ہیں :-

ود تحل نابعان انبيا د بجست كمال متابعت و فرط مجست بكر بمحض ها يت و موجست بكر بمحض ها يت و موجست بجري كما يند و بحليت برنگ ايشال منعين مي كردنده في كما وق مي انده ميان فنبوطان و تا بعان را لا يا لارصا له و منعين مي كردنده في كم فرق مي انده ميان فنبوطان و تا بعان را لا يا لارصا له و مناسخ ي كردنده في كردنده في المريق في الارتبال في المرتب والمراب ي المرتب والمراب المناسخ المرتب والمراب في المرتب و المراب المناسخ المرتب و المراب في المراب المناسخ المرتب و المراب في المراب المناسخ المرتب و المراب في المر

ترجده به ابنیا علیم اسلام کے بیرویب کال پردی اور ذواعیت بادیمن عنایت بخشش اله اسلام بین برویب کال پردی اور ذواعیت بادیمن رنگین ترکین بو مهتر با این با اور تامی می میان با اور تامی می میان با اور تامی بین این با اور تامی بین این با اور تامی بین این بین این بین این بین این بین با این بین با این ب

بجائے اصلی لینے کے اورکوئی خلل ہورنقصان بارزین ہ ہو۔ ہورتنائے تعلق دوجی ہے ، جاسے دکھر اس حالم من اورجائے اول سے تعلق جھوڑ وہے ۔ تای اہل ہے م اورنصاری اوراکٹر ہندو منگرنا سے کے بیں نہ روزا وٹرشل کے لہب تعلق ارواج صدیقین اورنشہداد کا قالب طیوری دو سرے عالم میں اور بوزا اُٹرشل جی کہ اور وگر ما کوئیہم انسلام کا بعددت دعال کے تناسی نہ ہوگا۔ بیں بوزا وٹرشل تناسی نہوگا۔ ودا یسا ہی ہے کم بروزا دلین طالب ام کا بنامز دالیا می علیانسلام کے اورز ول بیلے علیانسلام کا آسمای سے ب

4

اس اقتباس سے فوصرت عیلے علیا اسلام کے زول کامسئلر می صاف موجاتا ہے اور یہ وہی بات ہے عیکو حضرت مرزا صاحب نے باربار بالی کیا اور عبکا دعلی کیا ہے سے

اگردرخانکس است حرفے میں

معنرت القرار المراكبي خلفارك المغظ بروزكي وصاحت كرديية كي بعد اقتباسان تبقيد مواديرا قوال قابل وحب بي كي عنورت نهيس التي ليكن يبتلادينا منروري علوم بعنا ب كتمت م كناب على يرجومزيد والجات برنى صاحب در يرق و نه توصرت مرزاصا حب كى كتركي بن من المح فلا و فلا يرجومزيد و المحالية المرفوم كالمحالية المرفوم كالمحالية المرفوم كالمح المرافع المح المرفوم كالمح المحالية ا

عنوان البرائي المون المحالية المحالة الأولى الدارا المحالة ال

اس عنوان محر محت دوسوالے ہیں! ور نتم کراب میں مزید دوسوالے دیے گئے ہیں۔ اس طح جملہ جارا قتباسات دیئے گئے ہیں، وصفرت اقدین میس موجود علیاسلام کا کی بوں کے وردوستہ خلیفہ المیسی ثانی کی کما ب حقیقہ العبوق سے ۔

صفرت اقد شہری موجود کی گذاہوں کے بوالوں سے بہا حوالہ" الوصبت کے مناکل ہو (صفر کا حوالہ خلط ہے مکہ بیعبارت جمکا ہوالہ برنی حراصینے دیاہے مثلاً پر موجود ہے) اور حرب عادت برنی صاحب سنے کمرو بیونت کر کے اسکے اور جھیے کی عبارت جس سے جمزت مرزا صاحب کی پورامنشا : ظام بیونا ہے کرک کردی ہے ۔ بہاس پوری عبارت کوبس سے حصرت مرزا صاحب کھے ۔ ا

له طبع دوم مده طبع سوم عشد طبع جارم ملاها طبع بنجم مشلا به الله عبد مثلا به الله عبد ملالا ما الله عبد ملالا م

منناء كا وصناحت بوقى ب ذيل مين تقل كرنة بي ريرتاب فى نفسه وصايا ا ورنف الح بي جوصن ا اقدى في بزريد الهام لين قرب وصال كى اطلاع باكر الني جاحت كدك كله بير و وسلابان جيك درميان عبارت منقول واقع بوى ب اس طرح شروع بوقاب :-

، تا ما فعدا وه مضارب بھی اب بھی زندہ جدسا کہ پہلے زندہ تھا۔ ادراب بھی ہولگ ہے ہیا کہ پہلے ہدتا تھا۔ ادراب بھی منتا ہے جہا کہ پھیے منتا تھا ، ، ، ، الخ اسطرح خدا کی صفات ا درحد بہان کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ : –

س وه واحدي اين وات برا ورمنفات بي اورافعال بن اورقدر فول مي . اوراس ك بينيد كداد تام درواز يدبي يحراليك دروازه جوفرقان مجيد ي كهولا ب اورتمام موي ادرتام كرابي ج يبل كروي بيل كى الك طور پر بيروى كى ماجت بنين بى كيونكر بنوت محديدان سبيتيتل اورما دى ب ادد بحر اسكسب ابل بندبي تمام سي ليال جوماتك بينياتي بي اسىك اندون سراسك بدكوى نى سوائى آئى الدنداس سدىبط كوئى اينى سوائى مى جواميل موجود منين ١١س الناس بنوت برتمام بنولول كاظامر بداور بوناج بيد مفا كيوكم حل ميركم اله ايدا فازب اسك لي الجاممي ب بكن ينوت محديا بي ذا فيفن سانى سفا منوي بكرب ببوتون سدزياده اس من فين بديمس بوت كابروى فعالك بست مهل طريق سدينيا دی بدا دراسی بردی سد خدا تمالی کاجست اوراس کیمکالدومی طبه کاس می پره کرانعام بل كست بربيله منا مقابر ال كاكال بيرومرن بي نيس كملاسكما كيوكد نبوت كالحداد مرهم وكا اليم مِتكتب ول التي وونولغظ اجماعي ما لت بن الديما وق السكت بن ركوكم المي نبوت تامر كالرحمديركى بتكنيس كواس نبوت كامكيك ال فيعنان كونيا وه ترظا براوتى بى إيره يكره ومنكام خاطها ينكفينيت اوركميت كادوسسكال درية تك مني باست الدامين كمفك كمافت الدكمى ياقى بواعد كمعلاطمية إمور فيبيريش الموقودى وومر سالفتلول مين نبوت كرنام سدموم موتامير جل يرتمام فيول كاالغا م يس يمي نقاكرد وقرع يك يو زاياليا كركنتم خير أمَّة اخريجت النَّام

اودی کے لئے یہ دعاسکھ ای گئی کہ را فدیفاً البقسداط المستقدید کے مصراکھ الدین المستقدید کے مصراکہ المستقدید کے مصرائی کے محترات مسل مصرائی معد وعاج مس کا بہتے وقت نازیں میں میں مصرائی کے مصرائ

مگراس کے دوسری طرف پر خوابی بھی تھے کہ اگر یہ کمال کی فردامت کو ہراہ ماست بغیر پروی فرزنوت محرکیہ کے لاسک توخیم نبوت کے منے باطل ہوتے سے بہیں ای دہ فوں خوابیوں سوخفوظ کی خوابیوں کو خواط کی جو نشا کے خدا تعالیٰ نے مکا لم یہ خال کا فرا مہ طہوم تعدیم کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا ہونشا فی الرسول کی حالت تک اتم درج تک مہینج سکے اور کو تی جاب درمیان ندر کا ۔ اورامتی ہونے کا مفہوم اور برگر ان کا وجود اپنا وجود زر کا اور میں کے مصن اتم اور کر ان کا وجود اپنا وجود زر کی ایک مورید کی کا دیم درمیکا اور دوری کا مور ایک میں اسرملیہ دکھ کا دیم دمنسکس ہوگیا اور دوری طرف اتم اداری طور برکر الکا حدود این موری طرف اتم اداری طور برکر الکا درمادی طرف اتم اداری طور برکر الکا درمادی اللہ خیول کی طرح انجو نصیب ہوگا ۔

پسس ال طرح پریفن افزاد سے با دجدائتی ہو نیکے نی ہونے کا خطاب بایا کہ نوک الیمیت کی بنوت بنوت ہمری سے الگ بنیں ۔ بلک اگر خور سے دیکھ تو خود وہ بنوت ہمائے ہی ہے جو ایک بیرا یا جدید بیل ملوہ گر ہوئی ۔ بھی مصنف اس فقرہ کے ہیں ہو اس نخسرت مسلی الٹر ملیا سلم نے میچ موعود کے میں فرایا کو نسیجی اللہ ورا منا المکم میں شکم نی دہ نی بھی ہے اور استی بھی ہے ۔ ورز بیر کو المجد قدم رکھند کی جران ہیں ہے مبارک وہ جو اس نکمہ کو تیجے اور بلاک ہونے سی نیچ جائے "

اس بودی عیارت سے ناظرین خوت بھر سکتہ ہیں کہ آیا اس کے ذریعہ سفے سُلخم تبوت کوالزام دیاجار ہا ہی اس مسل منتقت بیان کر کے رسول منبول سلی استعلیہ ولم کی شان لوعظمت کو اپنی جاعت کے دلوں میں بٹھایاجار ہے جس سے لئے یہ و میست کھی گئے ہے۔

اس بوری عیارت میں سے سی خدا کا خوف اور رسول مقبول می الله علیه و لم می عظمت کا الله الله و مردی الله می عظمت کا الله الله و در دن مدا حسل معدد کے خوف سے میار مدی کا الله الله و در دن مدا حسل معدد کے خوف سے میار مدی

نفط كىينى يا پى كل اور دوقع سەملىدۇكرك اپندهنا دكوتسكىن دىيى كىدىك ايكفاص مؤان مىلا-ئىندىكى كىلىدىدە ئىنىغى كرىج دىن أفىدا ھەقىت (سورة كهف ع) ،

تنتران من المحار الموال معنوان كريخت دور الوالد معنوت مرزاصا حب كل يهوديًا تحريف المحترب مرزاصا حب كل يهوديًا تحريف المحار المحري المحراب المحروب الم

" بعن يه كينة بين كدا گرج يه بچسب كرهيم بخارى ا در كم مين لكهاست كرآ يوالا عيدالى ا مت بعن يه كينة بين كدا گرج يه بچسب كوهيم بخارى ا مت بين الندر كهاست تو بهركيد بحريم امت بين عديد كار من بين كده و اسح امت بين سعد بوگا ؟

وه زین منتی اور قابل نفرت بی بی پیکسکولا تاسید که صرف بهذر منقولی با تول پرانسانی ترقیات کا انخصدار سید اوروی آتی آ گے تنہیں بکر پیچیے رد کمی ہے اور فدائے می وقیوم کی آواز مستنز اور اس کے کا لمات سے تھلی نومیدی ہے۔ اور اگرکوئی آواز بجی غیب سی کمی کے

Mg/

AĽ

کان کر بینی ہے تعدہ ایس شرباً دار ہے کہ بنیں کہ سکت کہ وہ خدا کی آوازہ یا شیطان کی بدوا بیا وین برنسبت اسکے کرا سکور حملی کمیں مشیطانی کملانے کا زیادہ سختی ہوتا ہی۔ دبن وہ ہی جونا ریکی سے تکا آن اور نور بی واضل کرتا ہے اور انسان کی حقدامشناس کو صوفی انہ کہ محدود بنیں کمتنا بلکو ایک برونت کی روشنی اسکو طاکرتا ہے رسو سیجے دین کا بینے ، گرخو نوش امارہ کے جہا بین نہرہ خدا تھا فی کے کلام کوس سکتا ہے رسوایک اس عربے کا بی بنانا بیک دین کا ایک لازی نشانی ہے۔

ادراگر بی سے یہ مصنے ہیں کہ اسپر تشریعیت نا زل مہو بعینی و دنئی تشریعیت لا بنوالا ہو۔ قریر معضے مضرت عیلی پر بھی صادق منیں آئیل کے کیونکہ وہ مشریعیت محدید کو منسوخ نہیں محریکتے وال پر کوئی ایسی چی نازل منیس ہوسکتی جوقرآن سنسریف کو منسوخ کرہے ہیں۔ معلم

اس عادن بن سه وه صد برنی صاحب نقل کیا ہے جس کا و برخط کھینے واگیا ہے۔ ہے اوری عبارت اس بات کوظا مرکرتی ہی کہ صفرت مرزا صاحب بحد بہلے سے بینی ان الاولم می المست اس بات کوظا مرکرتی ہی کہ صفرت مرزا صاحب بحد بہلے سے بینی ان الاولم می المست سے مقدر سے ہیں کہ امنی نی متبع رسول کریم صلی الدرعلیہ وسلم اس امت بیس سے اسکرا سکت ہے۔ اور اس نبوت سے مرادم صف سٹرف مکا لمہ وی طبہ آلمیہ ہے۔ وہی بہاں میں کہتے ہیں۔ اور اسکو سے وین (اسلام) کا ایک قابل اللیا زوصف اور ملامت بیال کرتے ہیں۔ اور صاحب انداعیت نبی کی آمد کو متن سمجھتے ہیں۔ اسکے ملاوہ آپ نے نہ تو اسکے بہلے ہیں۔ اور صاحب انداعیت نبی کی آمد کو متن سمجھتے ہیں۔ اسکے ملاوہ آپ نے نہ تو اسکے بہلے

رنی صاحب بچونکه ازراه کن بروری اس بات کے تابت کر سے کہ ازراه کن بروری اس بات کے تابت کر سے کے کرو بونت کی اور ت کرو بونت کی اور شال اس کے میں کہ مسترت مرزا صاحب فی رفتہ اپنے مقیدہ ختم نبوت کونزک کیا - اس کے وہ کتر و بیونٹ کر سے اور عبارتوں کا غلط منشا رطام کریٹمیں بھی کمچون مل منیں کرتے ہیں ۔

اس کے بعد دواقتبارات مصرت ملیقة المرح ثانی کی تخاب صیفة المنبوة سے دیے گئے بین المنبول کے بعد دواقتبارات میں اور دور احوالہ تنم میں عنوان متبرم سے محت میں میں اور دور احوالہ تنم میں عنوان متبرم سے محت میں مصرف ایک اقتبار کی حقیقت واضح کرنے کے لئے

ہم اصل کا ب کی عبارت نقل کرتے ہیں ۔ اس بوری عبارت سے بڑھ لینے کے بعد برنی صاحب کے موان کی حقیقت معلوم ہوجا سے گئی۔ یہ عبارت حقیقہ البنوت کے مسام اسے ترقیع ہوتی ہے جو حسب ذیل ہے ،۔۔

A gw

مديس ايك وفعه بيريد مات ظا بركروين بابتا بول كرميرا اورتمام ال مدوي كا يوحفرت من مدهده دایاسلام کرساخه صیح تسلق ر محلته بن ۱ درخد مصنرت سی موعود کا برگز برگرز بی يه ندبه بنيس كرا مخصرت صلى المعر ملير والدوسلم ك بعدكوكي يسا بني اسكرا بيرج وال كريم كومنوخ كرسه يإاس كيعف اسكام برخطأنخ كحدينيدسه يابيكه كمخفرت مسلى النثر علید آلدوسلم کی اطاحت ا ورفرا نبرداری سے با برزد کری ماسل کرسکے۔ بھریم ایسے من کو جربعد الخضرت صلى الدرملية الدوسلم كع با واسط فيفن بافكا وعوى كرتاب يا بعد قرال كيم كمن ترميت لائ كامهى بالعنتي اوركذاب فيال كرت بين كيو بح بمن ازد كم الحفرت ملى الدولية الدوسم ك بعد كوى اورنبى بنيس بولئ اسك كراب كفيض سع فيفنياب بو. ا عدىبد قرآن كريم كيكوئ ا در شريعت نهيس رتر بيرسه طور پر اسے شوخ كرنيوالى ا ور ته اس كے كسي صدكو منسوخ كرية والى - قرآن كريم كالك مقطه يا شعشته يمي كوي شخص بدل نبيرك تما اورداکی زیروزبر می تغیر کرسکاب مجرجانیکداسکے بعض حکام کو بدلدے ، بمارا بدا بما ق ہے کہ انخفرت مسلط مٹر علیہ مسلم مسرار مکر کوئ صاحب کما ل تبین ما بس كمال كعيدكم أور في كماجت نبيل بتى إب بوائيكائب كيكما لات كافهارا وراسك المات كم يدا يكا ذكراب عدالك بوكرابي مكومت جاف.

14

A.P.

بعض فی سندان کے فرکونہ ویکھا وہ اندہاہد اور شخص سندان کو درجرکو زہری نا وہ پیجنت ہوا وراسکا انجام فراسے۔ بیشمت ہودہ انسان جس سندائی دامن کونہ پیوا ، اور پرنسیسے، دہ انسان جس سندائی فادی کا بڑا اپن گردن پر در کھا۔ اسرتعالیٰ کے قرب کا ایک ای فدید ہے اور وہ بیکران ان اس مخترت مسلامہ ملیہ وہ کم کی اطاعت میں کمال پرداک ہد۔ احدقالی قرآن کریم میں فراتا ہے۔ قرل ان گذشتہ کی جبون کا ملکہ کا آتی میں مسلمت ہواؤتم میں املامی اے بارے درول الی وگوں سے کمدے کو اگر تم اسدتمالی سے مدی کے ہواؤتم میں انباع کروائسرتوائی متم سعیت کرف لیگی کا لیس الدتوائی کے مجدوب ہوئے کا ایک اورصرف ایک بی ذریعے ہے۔ اوروہ یہ کراٹ ان آتھ نرے صلحا لدیملی ہسلم کی غلامی اختیاد کرسے جسفند کوئی شخص کرکی اطاعت کریگا۔ اسی قدرا اللہ تعالیٰ کی عجست اس سے بڑمیگی .

بسس جب بم كم فخص كوابكي است يس سيني كيفة بين تواس كے دومرے مصنير إلى كروة تفض آپ سے فلامول بن سے ستے زیادہ فرا نروار غلام ہے۔ اسكا بنى بونا ہى اس بات كى دليل بيكدده أتخضرت ملى الترعليدولم كى اتباع يس كما ل كوبين كيا بيرب استم كربى ماخنے بیں ہم کخفرت صلی الدوملی سلم کی ہٹکٹییں کرتے بلک آپ سے درجہ کی بیندی کا انھیا رکھتے بين ١٠ ورجوتفس ايين قبل بانس سررول الدرميط لدعليه ولم كى متك كرتاسي ومبيثك ملعون ہے۔ اورا در تعالیٰ سے اسکاکوئ تعلق شیں - ضرا تعالیٰ کی رحمت کے ورواز سے اس کمیلیے مبذیل نادان انسان ہم پرالزام مکا ٹاسپے کمپرج موغود کونی ان کرگویا ہم آ تحصرت صلی الٹنر علية الم كى بنك كرنة بين - استركسى ك ول كاحال كيامعلوم! استداس عبست اوربيارا ومِشْق كاهلكس طرح بعدجوميرت ول محد بركوشه بي حدرسول المنصلي الشيطية ملم كم لف بهد ومحيا مانے کہ چھل صلی الدعلیہ وسلم کی عمیت میرسا تدرکس طرح سرایت کریمئ ہے۔ وہ میری حال ب-دوميرادل ہے رميرى مرادب، بربرامطلوب، اكى غلامى ميرے لئے عرت كا باحث بى اوداسکی کفتل برداری مجھے تخت شاہی سے بڑھ کرمعلوم دیتی ہے ، اسکے گھرکی جاروب کشی کے مقابلیں بادشا بت ہفت اللیم سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ، میری اس سے کیون شروں وہ مندا تھ الے کا مقرب سے بچریں کیوں اسکا قرب تکشس مذروں میراحال سے مو

> بعدازخدا بعشق محستدٌ مخمرٌم گرگھنسدایں بودبخنداسخت کا فرم

مے اس شعرے مطابق ہے کہ سے

10

Mg.

قدائمیں آنخفرت صلی احد علیہ سلم کی ہنگہ ہے۔ اود اگریہ مانا جائے کہ آنخفرت صلی احد طبیع کے لید کوئی ایسا بنی آئیگا جو آپ کی اطاعت کے بغیرانعام بنوت با بیگا توانمیں کی آپئی ہتا ہے بہریکم اس کا میطلب ہوگا کہ آنخفرت صلی الد علیہ اس کا میطلب ہوگا کہ آنخفرت صلی الد علیہ وام کا میشندہ میں بھی آنخفرت صلی الدعلیہ ولم کی ہنگ فیضان کی صابحت بھی آئی کیکن اسی طرح اس محقیدہ میں بھی آنخفرت صلی الدعلیہ ولم کی ہنگ ہے کہ بد مان بیاب کے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آئیگا ۔ اس کا پیطلسینے کہ آپ کا فیضان میضا ورا پی تعلیم کمزود ہے کہ اس برمل کوانسان اعلیٰ سے اعلیٰ افعانات نہیں باسکا۔

میسان ورا پی تعلیم کمزود ہے کہ اس برمل کوانسان اعلیٰ سے اعلیٰ افعانات نہیں باسکا۔

میسان میں میں سے کہ اس میں میں ہوئی ہوں ۔ اور وہی افسر موز رکھا تا ہے جس کے متاکر دوں میں سے کی کے اپنی موانٹ بنیں بات ہرگر فرکے قابل نہیں کہ آپ کے شاگر دوں میں سے کی کا ایسا ما کی ہوگا ہے جودوں میں سے کئی والی یہ بات ہے کہ آپ کے شاگر دوں میں سے کئی ایسانا کو تا ہوگا ہے۔ وول میں سے کئی والی یہ بات ہے کہ آپ کے شاگر دول میں سے کئی ایسان کوئی ہوگا ہے۔ اس کا گیا ہے جودوں میں سے کئی والی یہ بات ہے کہ آپ کے شاگر دول میں سے کہ اپنی سے کہ آپ کے شاگر دول میں سے کہ آپ کے شاگر دول میں سے کہ اپ سے کہ آپ کے شاگر دول میں سے کہ آپ اپنا کا کئی ہوگا ہے۔ جودوں میں سے کہی واحد گیا۔

ادیا ما کئی موانٹ بنہیں بائے جودوں میں سے میں واحد گیا۔

آئفوت صلیا لد علیه و کم کے بعد بوئنت ابنیاد کو بالکل مدود قرار دینے کا پیمطلب کے کا مناب کے بعد بوئنت ابنیاد کو بالکل مدود قرار دینے کا پیمطلب کے کا تفاق میں بوت سے روک دیا۔ اور آپئی بوئنت کے بعد الله تناب خاس اتعام کو بند کر دیا۔ اب بناؤکر اس عقیدہ سے ان کفرت میں المدملیہ وسلم رحمة للعالمین بات ہوئے ہوئے ہیں یا اسکے خلاف ( نفوذ بالمدمن ذالک) ؟ اگر اس عقیدہ کو تسلیم کیا مبائے تو اسکے یہ محت ہوں گے کہ آپ نفوذ بالشرد نیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر اسے نف اور یو تحف ایسا خیال کرتا ہے وہ منتی اور مردود سے آپ سب د نیا کے لئے رحمت ہو کہ اس کے عقد اور آپ سے آپ سب د نیا کے لئے رحمت ہو کہ اس کے عقد اور آپ سے آپ سے اللہ تعالیٰ کے فیضان د زیا کے لئے اور بوط می کے اس کے ایک کے فیضان د زیا کے لئے اور بوط می کے اس کے کہ مو گئے " پ

یددیانت طاحظ موکر پوری عبارت کی جیود کریس سے قائل کا فشا ظاہر ہوتا ہے اپنے کوئیش تنظر کا کوئیش نظر کے بعد نا طرین سے ہسٹ عا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تو لکھنٹ اللّٰہِ عَلَی عبارت کو ہوئے دیا کہ کہ کری کی مدد کریں کیا یہ عبارت کس بات کوظا مرکز تی ہے کہ موز اصاحب الاسے دیا ہوئی کہ کری کے مدیک محترت رسول معبول مسلی الد علی موزت جی داور علمت ل میں جاگئی الد علی موزت جی داور علمت ل میں جائے کہ اللہ علی موزت جی داور علمت ل میں جائے ہیں جائے ہیں جائے کہ موری مساحب کی طرح ختم موت کو الزام دیتے ہیں ج

بن

جناب برنی صاحبے علمی یا دائینی مین متم بوت پرتقریر اور منون برانی مین متم بوت پرتقریر اور متم بنوت پرتقریر اور متم بنوت برتقریر اور متم بنوت برتقریر کا مینیا بنی مؤتا ہے۔ ۱ ورصفرت ایرائیم مصفرت رسول مقبول مسلم اسم کے گوت چرکر جو نکر زیر دنمیں کے اس سے نایت بونا ہے کہ بنوت ختم ہوگئی۔

گویا آئی رائے میں بنون کے اختتام سے خوالی اخلتام ہو جاتا ہے بسیحان اللہ اکیا معادف ہیں۔ ابسید معارف کا کیا کہنا ہو تھن گھری ایجاد مجلو خوالن ہول ۔ معادف ہوں ۔ معارف کا کیا کہنا ہو تھن گھری ایجاد مجلو خوالن ہوں و معارت نوح علیہ سیام کے نااہل بیلیے کا ذکر قرآن بیں موجود ہے جو بنی نوکیا ممولی موت ہمی مندیا کے خسر تا ہوں مندیا کے خسر تا ہوں میں مندیا کے خسر تا ہوں میں مندیا کے خسر تا ہوں میں مناز کا فرمنا کہ با وجود معارت نوح ملیہ سلام کی مستدیا کے خسر تا کے دیا گیا ۔

يه توقران كى سنها دت سد اب حديث كى سينيا - آيت فانم ابنين سهر ايرى يس نادل ہوئی۔ اس کے قریبًا بلس سال کے بور صفرت ابرا ہیم علیاسلام کی ولادت ہوئی ہو۔ حالمت شيرخواركى مي مستليعه بين صاحة فرا كية رأي رصلت برآ مخضرت لحسلي لبروليه ولم ازدا و شغفت من وريخ كرساته فرات يين أكرابراتيم زنده رمينا توني بوتا " دا بنا جركاب المِنْ رُن الرابية فالم النبيّ كريتي معن معن مع معور برسمج الله بي توحصرت رسالتما مع مله بهذ فرطة بلكريه فرطة كراكرا بالمرزنده معلى بناتوبوجراراده المي بونزول آبث فاتم النبين سے بدیا ہوتا ہے بی بہوتا یا اگر برنی صاحب کی موفت جوے ہے توصفرت فرماتے کہ چونکہ بوت ختم بوكمي اس ليد الله تعالى في اسعامها ليا ليكن رينيين فرايا- اس ليد بوييز آيت فاتم منبين مصحفرت رمول مقيول صلط مدعلية سلم ف اخذ نهيافي الكوبر في صاحب بالحسي وسرم عنتركا اخذكنا معارف وحقائق نيس كهلاسك و وربي أمرخلاف تنان صفات باري عيد كربا وجودير مان علي نيوت الملقابند بايك اليي ملقت كتاب جوني بنن كى ستعداد ركفتى ب أكرزنده رستى توني بني لبس يغيال كونزول آيت ختم بنوت كي وجه معصرت ابرابيم كو وفات وي كي ابك ضحكه خيزس بات بيد اوربه برنى صاحب بي جزأت كرسكة بين كهجو چنرحصرت رمول كريم سلي المدهليدوكم كدوين ميارك ميرينهين أني اسكوموارف ما منعا أي مجميس

چن نچرسن عرف کی مستعداد کے اظهار میں ایک کو کان مکدی نبی کی کے انکان عمر کو ایک مندی میں کا تعمر کا کان عمر کو (اگرمیر د بدکوئی بنی ہوتا تو عمر موت دمشکوۃ باب من قب عمر) اگر حقیقت میں ہوتی تو اَبِحضرت ابراہم کے لئے بھی میں فراتے .

اسى الساري يناب ملاعلى قارئ كى ده رائد بهى قابل طاحظه بعيد مومنومات كبير سفره ده د

۵4 پداس طرح درج ہے:-

45

10

ابن فطری خودانفها ف کرین کرایاختم بنوت برالزا م جناب برنی مداحی ال معارف اللیه ادر حقائق عالیه سے بوتا م باصرت مزامدا حب کے فلیفری اس عبارت سے بن کا کمشلہ بنا کرم باب برنی صاحب سے ابناعن دیودا کہا ہے م

ين الزام أنكه وميت تفا قصدرا پناكل آيا پس يه عِرْتِ كامقام! إِنَّ اللَّهَ كَايَلَة دِيْ مَنْ هُوَمُسْرِفَ كَذَا كَ رسورة مون عهى \*

بناب مولانا سلاح الدین الیکس برنی صاحبی قادری و قادری و قارونی کے بین معادف تو متع بن کی نعوذ بادند احدی نویوانان ما ضرم بسنے قدر نہیں کی۔ اور جناب کی واردات خاص سے تعرف کی ایس یہ تعرف سیب بن گیا صفرت برنی صاحب کی برہی خراج اور دن و مراسے علی ڈاکہ والمن کی آب کی ایس کی برہی خراج اور دن و مراسے علی ڈاکہ والمنے کا ، اَللَّهُ اَ اَحْدَظُنَا مِنْ کُلِّ بَرُلاَ اَ الدُنْ اَ الْعَالَةِ بَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مل بینک الدُنبین بایت دیا بوصر سرگزر نے والا جو السب بد ک مینک الدُنبین بایت و عافزت کی بریلا سعمنو فارکھ ،

المحرون تعرافن المناس المعوال عنوان فسل اول كابي الفاظ مے: اوراس مقراض تخریف کاستال اللہ مسلامے عام ہے یا را ان بحتہ دال کے لئے "اوراس مقت میں صغرت مرزاصاحب کے فطابہ آلما میہ کے صرف ایک نفرہ کا اقتباس دیا گیا ہے۔ بغیبہ اوالیات واقتباسات حضرت فلیفۃ المیسے "ائی کی دوک اورات نقش البین قالی اور تقل افت سے کے بین ۔ یہ اورات مات نام کی اورنافض ہیں یہن سے قائل کا خشار بھی طا مزمیں ہوتا ہے۔
کے بین ۔ یہ از قتبا سات نام کی اورنافض ہیں یہن سے قائل کا خشار بھی طا مزمیں ہوتا ہے۔
خشا ربر نی صاحب کا اس عنوان سے یہ بتا سے کی معلوم ہوتا ہے کہ صفرت مرز اصاحب خوص نبی کا دو مول موری کی معلوم ہوتا ہے کہ معلوت مرز اصاحب کا دو مول کی معلوم ہوتا ہے کہ معلوت مرز اصاحب کی معلوت کے بلکہ یہ کہ دو مول کو بھی "صفا ہے مام" دیدی ہے۔

حضرت فیکسس محفظیم آلها مید سے جو ففزدلیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:۔ مر بیا مت امت وسط ہے ۔ اور ترقیات کے میدالین کمستعدا درکھتی ہے کومکن ہے کومین نیس

محضرت مرزاصاحب کی وه عبارت جس سے پرفقرہ لباگیا ہے اس طرح سے:۔

م برامت امت وسط برآور تیات کے لئے اپنی ستعدا در کھتی ہے کہ کھن سے کہ بعض ان میں سعد انہاں میں اخیار دوم ایس ادر برجی کست عدا در کھتی ہے کہ بہانتک بست اور منتزل ہوما سے کر بھن انیس

، بیار اوجوی بادرید بی اصلی اور می بی رئین من پست ورمنزن بوما سے ریس ایر سے بیودی ورمنگل کرمندوں کی طرح لعنتی یا گراه بومائی ، " (خطبه الهامید مسلا)

يدعيارت المنتهورفارسى قطعه سح انشا دسيمعطا بقسي كوس

آدمی زادطهد فرمجون است از فرست در مرشته وزیروال گرکمت دمیل این شود برازی ورکمت دمیل آن شود برازان

اور بدالبی بات ہے جس سے کوئی ذی فہم اٹھار نہیں کرسکتا ہے لیکن برنی صاحب کواختیار ہے کہ اپنے علی فرمزیوں میں اور میں الر

علم وقعم كوجس طرح جابي استعال كرير -

دور ارد الدمن خليفة أبيع نان كى كتاب وحقيقة البنوت كم صفير كاب اس اقتباس بن برنى صاحب حسب عادت معموده مقراص كريف سه كام لياس د اصل عبارت اس طرح ب اس

له طيع دوم فكل طيع موم مكا طبع حارم ص 14 طبع مخر مدكا ؟

" بین ان حالوں کو طاکر نیمتی کھتا ہے کہ بہلی امتوں میں محدث یا برزوی ہی تو ہوتے ہے۔
لیکن بہلے نیروں میں اسقدرطاقت نرمتی کہ انکے فیصنان سے انتی نبی ہو سکے جس کا صافت طلب
یہ ہے کہ انکھنر ت میں اسقدرطاقت نرمتی کہ انکے فیصنان سے انتی نبی ہو سکے جس کا صافت طلب
یہ ہے کہ انکھنر ت میں اسدو ملیہ وطم کی است میں صرف محد نثیت ہی جاری نبین بگر اس سے اور نبوت کا سلسلہ بی جاری ہو ہو ہو ہے جو بہلی امتوں کے دیمن افراد کو کا سلسلہ بی جاری ہو تا ہما ایکن امتی کی اور جہ ہو ہوں کی اتباع سے منہیں مل سکتا ہما کہ ذری منہ کے دو مائٹ کی انہاع سے منہیں ماسکتا ہما کہ دو کہ وہ خاکم البنین نہ سکتے ۔ اور جو وی نبی کے اور چو کا درج سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکم وہ فو کے بعد گل ہی ہوتا ہے۔

بس یہ بات بالکل روندوشن کی طرح نا بستے کم انحصرت صلی الدعلیہ وسلم کے بعد نوش کا دروازہ کھلا ہے بیگر نبوت صرف آپ کے میشان سے ل سکتی ہے براہ دارت نہیں ل سکتی اور بیط زیاد میں نبوت براہ راست مل سکتی تھی کی اقباع سے نہیں مل سکتی تھی کی دہ استخد صاحب کمال در سے بیجیسے آنحصرت صلی اصدعلیہ وسلم "

مس پورى عبارت سے برنی صاحبے صرف وہ فقرات کے بین بی پرخط کھیں خور ما گیاہے۔ اورا بتدا ، وانہنا ، اور درمیان کا عبارت ترک کردی ہے تاکہ ناظرین قائل کے مهل فشار کو مجھ در سکیں۔ حصن خیلفہ اسے تانی کی اس پوری عبارت کا حصنرت سلف صالحین کی شہرا و تیں اور صلائے عام میں والف ٹائی رضی الدوعة سکے حسب فیل ارمشا و سے تقابلہ

سين المحيد

44

عيد المربي معدول كالات نبوت مرًا بعال را بطراني تبعيت و وراثت بعدا زها تم الرسل مليم على المربي الم

ك بعدادداً پ مدبين آخى بنى بين مِنگوابل خم پردوشن ہوگا كرتقدم وَناخرزا في بِس بالمذات كچ فعنسيات بنيس رہيم مِقام مدح بيس وَلمئِكِنْ وَكَسُوْل اَ مَلْهِ وَخَاصَهُ النَّهِ بَهِنَّ ﴿ وَانَاس مورَّ مِن كيونوجيج ہوسكتا ہے " (مصل)

ہمرفراتے ہیں کہ ہ

" اگربالفرص بعد زانه بنوی صلی استعلید سلم یمی کوئی نبی بسیدا بو تو بیر سبی خاتمیت محد می میں کچھ فرق ندآئیگار" (صفا)

حفرت مولانا عبدالحي صاحب فرائي محل فراتے بين كه در

معفرت مرزامظرمان جائل رحمة الشرطيبر فرات بين كه ب

ان تمام بزرگوں کے رشا وات ایک طرف اورصنرت خلیفہ اس کی کما ب حقیقہ المنبوت کا ملکوہ بالااقتباس دو سری طرف دکھ کر دیجھ لیعینے کہ اسیس ان بزرگوں کے ارتفادات سے بڑھ کر کیا جبز ہے بھنرت مولانا روئم تو ہرمرٹ دکی نسبت کھنے کوآ اور ہیں کہ ،۔

> پول از و فرنبی م آید پدید ، او نبی وقت بکشدا کے ید مگسل از پنیسب رایام نولش نبه کی کمکن برفن و درکام نولش

خصوصا جب د د نی اود کام الیا ہوجیسا پرنی صاحب ظاہرکریسے ہیں۔ آگریڈ صلاستے عام " پہلے سے اکا برین لمنع دسینے آئے ہیں تواب مصرت مرزاصا صب پرکیا احتراص ہے۔ اگر پرساری امرت محمد پیمٹر

ك اوربيكن امتركه رمول اورخاتم المنبيتن بير -

ود چندروزه سئین ایک صاحب پرایک نخالف کی طف سے بداختراض پین ہواکم جس سے بنا بیت کی ہے وہ نبی اور سول ہو نے کا دعولی کرتا ہے۔ اور اس کا جواب مخطان کا کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالا محوالیا جواب میجی نہیں ہے۔ بی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ بارک دی جو میرے پرنانل ہوتی ہے اکیس ایسے لفظ رسول اور مرل اور نبی کے موجود ہیں۔ نہ ایک فی فی میرے پرنانل ہوتی ہے اکیس ایسے لفظ رسول اور مرل اور نبی کے موجود ہیں ہیں ؟ بلکر صدر اور فیہ ۔ بھر کرنے کو یہ جواب میجی ہو کی ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں ؟ اس افتہ اس کے یہ الفاظ کرد اسکا ہو ابی خوش انجار کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالا محد السا ہواب میری نہیں ہے ؟ اس بات کو نظام کرتے ہیں کر صفرت مرنا صاحب کو یہ بات بہت نہیں کا کہ دو تہوں ہیں۔ رسالت سے انکار محصل کیا جائے اور لوگول کو یہ نہ بچھا یا جائے کہ اس سے انکار کن معنول ہیں ہے۔ رسالت سے انکار محصل کیا جائے اور لوگول کو یہ نہ بچھا یا جائے کہ اس سے انکار کن معنول ہیں ہے۔

اس سوال کا برواب کر آیا حضرت مرزاص حیانے بنوت ورسالت کا دعوی کیا تھا۔ نرکھن انکارسے اوا ہوسکتا ہے نومض اقبال سے ۔ اس لئے آپنے اپنے دعوی کو بھار حت بیان فراتے ہوئے سلسان ضمون میں فرایا کہ :-

و اس بی اصل بھیدیں ہے کہ فاتم انہیں کا مغہوم نقاضا کرتاہے کہ مبتک کوئ پردہ مفارت کا یاتی ہے اسوقت کک اگر کوئی نبی کہلائیگا توگویا اس فہر کو توڑیے والا ہوگا۔ جو

له لمين دوم عشد لم مسوم مين اطبع جبارم صفاع طبع بنم مديم ال

فاتم النبن پرہے دیکن اگر کوئٹنف اسی فائم النبیق بی ایسا گم ہو کہ ببا عث ندایت اتحا اورننی غیریتے اسی کانام پابا ہوا ورصاف آئینہ کی طرح محدی پیمرہ کا اسمیں انعکاس ہوگیا ہو تو وہ ابنیر تہر توطیع کے کہ کا لیکھ کیونکر وہ محدیہ کوفلی طور پریسیں یا وجودا استیفی کے دمولی نبوستے جس کانا مظی طور پرچھکا ورا حکرد کھا گیا بچر بھی سیدنا محد فاتم المہنبیق ہی دم کیونکر یہ محدثانی اسی محصلے اسرعلیہ و کم کی تصویرا وراسی کانام ہے بنگرمیائی بغیر تورا نیکے نہیں آئیسکتے کیونکر اسکی بنون ایک ایک بنوت ہے ؟

نهیں آئیسے کیونکراسکی بنوت ایک انگ نبوت ہے ؟ ریونا بالاخرا بیننشا وکوان الفاظ میں طاہر فرمانے ہیں کر !۔۔

ساباس تا م تحرید سیطلب میراید بید که جابل خالف میری نبست الزام الگاتے بی که ید نخص نبی اور رسول بوسندی و می کارنا ہے۔ مجھے دیا کوئی وجوئی بنیں بیراس طورست حو و خیال کرنے بیں نہ بول نررسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول جو برطور سے بی اور رسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول - بل بی اس طور سے نبی اور رسول بول جو برا

پیسس چگف میرے پرشرارت سے بدال ام الگاناہے بو دھوئی بنوت ورسالت کا کرتے ہیں۔ دوجھوٹا ورنا باک تیبال ہے۔ بھے بروزی صورت نے اور دسول بنایا ہے۔ اور ای بناد پر فلا نے باربار میرانا م نجالتہ اور دسول الله رکھا می بروزی معورت ہیں۔ برا فنس دویان نہیں ہے مکر می میں اس میں ایس میں اور م

ان حالجات سے بہنوبی نابن بر مبانا ہے کہ دوکر قیم کی نبوت سیے جس کا دعولی صفرت مرزاصا حرب کیا ہے اور جس کے لیے و دا بندا ہے دعولی ہے ہیں اور جب ایک مرزاصا حرب کا دعولی کے لیے و دا بندا ہے دعولی ہے ہیں اور جب ایک تخص سے بیٹ کا دعولی کرسے تو عقید کہ ختم بخت کا دعولی کرسے جوعقید کہ ختم بنوت کو رسالت کا اعلان مذکر سے جوعقید کہ ختم بنوت کے دوایہ ایا علائ کی کمیو بحوسکتا ہے ؟ اس کی بنوت کی دلیل ہے ۔ لیکن جنتے مبدا ندلین کا کیا علاج ہے ، اس کی دلیل ہے ۔ لیکن جنتے مبدا ندلین کا کیا علاج ہے ، اس کی دلیل ہے ۔ لیکن جنتے مبدا ندلین کا کیا علاج ہے ، اس کے ختر مبدا ندلین کا کیا علاج ہے ، اس کے ختر کی دلیل ہے۔ لیکن جنتے مبدا ندلین کا کیا علاج ہے ،

يس ،

معدا کے مفسل سے نفسل اول جناب برنی صاحب کی قطع ہو بھی ۔ اب اسکا عاصل جناب موصوف بمر بھر جھولی بٹور تے رہیں سے

سیره کشن فلک دیدم و درسس مه تو کشند تولیشس بیارآمده هسنه کام درو

له طبع مدوم مرال طبع موم مراكا طبع جهارم مدال طبع بنجم ملك .:

## فصادوم بربنقبد

دوسری فعل کا آغاذ جناب برنی صاحب برساله قادیانی مذہب بیس خطرنال بہتان ورافتراء المرزاصاحب کی فعنیلت "سے ہوتا ہے۔ اوراس بوری فعسل بیس آپ سے تخریف کے وہ وہ کمال دکھائے ہیں کرآئے وہ کھ کر ہیودی بھی ہسل استاد کے سامنے کان کپڑ جیجے ہوتا ہے۔ اوراس منے کان کپڑ جیجے بہت ہوتا ہے۔ اوراس منے کان کپڑ جیجے ہوتا ہوتا ہیں کرآئے وہ کھ کر ہیودی بھی ہسل منابی ۔

پوری صل کے عنوا مات پر ہم بعد میں تظرکر نیگے لیکن سوف لی میں رہیں تریادہ دکہ فینے دالی ہوری میں اسل میں رہیں ا دالی ہو چیز سب و د اس فصل کا وال عنوانی شحصرت سبدا لمرسلین برفض بیلت "بے یہ سل اس مینوان پرست میں بہت تنفید صوری ہے رہا بک ایسا بہتنان وافتراء سے کہ جبکوسنگر ہما ہے الول سے ایک آذیکلتی ہے ہے ہے

رَآوِ زَمرهُ ابدال بابدت برسبد ، علی انتصوص اگرآه میرزا باشد دازیس مودی

لیکن کیا کیجید معاملہ کلہ گوؤل سے سے جوابید آبچومسلمان کہتے ہیں۔ اس کے بجز دکتِ الحد فور حی اِنتہائم کا بعد کروں ہو کے کہا کہ اجائے بھٹرت میں موعود فراتے ہیں ہے ایکہ آگا ہی ندارندست زانوار دروں ، درحق امرح کوئی نیستی جلئے عمّا ب دوسری جگہ فرمانے ہیں ہے

اکے دل تونمیٹ فاطر ایٹ ان محمدار ، کاخر کسنت دعوی حکمت بھیمیم م لیکن یہ افترادا در بیرانهام اتنا سخت ہے کہ اگراس سے اپنا دائن نریجا یا گیا تو یا در کھنا چاہیئے کریڈ کسکے اور پھراس کے نشطے بے بناہ ہونگے ہے

> له طبع دوم ص<u>احما</u> طبع موم صنطاطبع بهارم صاحاً طبع بنجم مستعماً « معه المعدب ميري قدم كوبدايت كريخيتق وهب علم بين «

1-C

يونى گروتار باغالب تولمه الم جال ، ويجمنا ان بستيون كوم كرويال بوين الله كان بوين الله كان بوين الله كان بوين الله كان به كان بالله كان به كان كان به كان به كان به كان به كان به كان به كان كان به كان كان به كان ب

بركيافض علام الانبياء التنام الكاياجائ كروه ابية أقاس براه كرا المون أقا ؟ وه أقا التنام الكاياجائ كروه ابية أقاس براه كرا أقا ؟ وه أقا التنام الكاياجائ كروه ابية أقاس براه كرا أقا ؟ وه أقا التنام الكاياجائ كروه التنام الكاياجائ كروه التنام الكاياجائ التنام الكاياجائ كروه التنام الكاياجائ التنام الكاياجائي التنام الكاياجائية الكاياجائية الكاياجائية التنام الكاياجائية الكاياجا

" نوع انسان سیلی اب زین پرکوئی کماب نمیں کو قرآن - اور تمام آدم زا دوں کے لئے اب کوئی رسول اور تمام آدم زا دوں کے لئے اب کوئی رسول اور فیصل میں اندر علیہ دیلم سوئم کوشش کرو کر ہی جمال جا و وجلال کے بی کرما تقدیکموا ور اس کے فیرکواس کرئی توع کی بڑائی مرت دور تا اسمان پریم نجات یافتہ تکھے جاؤ ۔ اور یا در کھوکہ نتجات وہ چیز بئیں جو مرائے کیدنا ہر بوگ مبکم حقیقی نجات وہ جے کہ اس دنیا میں این روشنی دکھاتی ہے ۔

100

تنجانت یا فنهٔ کون بده دیویتین که تا به جو مندا رسی ناوه هم اسد مله و کم ایم اور تمام مغوق می درمیانی شقیع به اورآسمان کے پنچه ندانس جمعے ہم مرتنبه کوئ اور رسول بہد رنزال کے ہم مرتبہ کوئ اور کا بیجے ۔ " (کشی فرح مرقبا سنٹ الدع) اور پیمر کھتے ہیں :-

الله محتمیده کی موسی و خداتم سے باہد و دیں ہے کہ خدا ایک و دھے ملی الله ملید و کمی الله بیار ہے اور مسیسے بڑھ کر سے ۔ اب بعد اسکے کوئی بی بنیں بھو و ہی جس کر و و م الله میں بی دوری طور پر محمد میں بیان کی گئی کیؤ کی خا د م الین می و م میں اسک کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں

کشتی نوح وه کاب ہے جو حضرت مرزاصا حسینے اپنی جا عست کے لیے لکی ہے اور اسمیں اپنی تعلیم ہے ہو حضرت اپنی تعلیم کوجودہ جاعت کو دینا جا جسنے نفے بصارت بیان کیا ہے لیس یہ وتعلیم ہے بی حضرت مرزاصا حب نے اپنی جاعث کو دی ہے اورجس پر میضنام جاعت احمد برکار بند ہے ۔

اورستو! میرستانی جاعت کو تیلیم وی به به مقر می موعود کا نعتبه عاشقا نه رانه رسول مقبول صلی الدولسیه وسلم کانان مین کیا ترا نه گا تا به سے به تونارد روبرا به عارف پر بمبزگار یا بنی اللم ا توی در راه بق آموزگار واک دگرخوداز دم نت بشنود جانتظار زیرک آل مردیجه کردست انباعت فتار مسادقال را منه اکتصدی پیشفت قرار گرچه میرد در ریاصنت با دجه دید نشار سف ا خاف ازرؤیت نه بین ردی نیکی زینها د کال نه باست در ایکال اصل اندر دوزگار یا بنی النّدا ! فدائے ہرسرموئے توام د نت راہ تو کنم گرجاں وہندم صدر ہزا

کیمیائے ہر دلے اکبر مرجان ڈگا ر
درنشار تؤنہ گردد حبال کیا آید بکار
ایکہ بچوں ما بردر تو صد ہزارا میدوا د
وقف داہت کردہ ام بہر کردر وشاست ر
وال بیخ ناصری شداز دم او بے شعار
بادمشاہ ملک وملت ملجاد ہرخاکسا ر
بادمشاہ ملک وملت ملجاد ہرخاکسا ر
وقت آل سر کرمیدارد مرآل شہروا
وقت آل سر کرمیدارد مرآل شہروا
د فت آل مرد نیم دل ہر بوشیا ر
مست عثق دو نے توبینم دل ہر بوشیا ر
مست عثق دوئے توبینم دل ہر بوشیا ر
مست عثق دوئے توبینم دل ہر بوشیا ر
من فدای دوئ توای دلستان گلعبذار
بروبود خوبیش کردم وجودت اختیار
بروبود خوبیش کردم وجودت اختیار

اتباع وعشق روبت ازره حقت بق با دل اتباع وعشق روبت ازره حجه المتدان المرت جرج براست آن و محمد المتدان ميم ما في المتدان المتدان المتدان المتدان المتدان المتدان المتدان المتدان المتدان المتدار به فت كشور آفت براو أواز صدق كالم المال المال درو ك توا و و فرا المتدان المتدان و فرا المتدان المتدان و فرا المتدان المتدان المتدان و فرا المتدان المتدان المتدان و فرا المتدان المتدا

تا وجودهم بهست خوا بد بودعشقت که که تا دلم دوران خول دارد بنو دارد مدار یا رسول العد! برویت عهددارم ستوا عننق تو دارم ازال وزید که بودم شیرخوا دادآئیز کاهتاسلام صفای متا مطروع عشاء)

" بم شورزین کرما نبول اوربیا با ن کے کھیٹر لول سے صرائے کرسکتے ہیں ۔
لیکن اُن لوگوں سے سے نہیں کر سکتے جو ہما رہے بیارے نبی میں برجو ہمیں اپن جان
اورمال باب سے بھی بیارا سے ۔ ناپاکی حلے کرتے ہیں ۔ خدا ہم بیس اسلام کم بر موت دے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے جو ہیں ایمان جا تا ہے ۔ ہم ایساکام کرنا نہیں جامئے ہو ہی ہم کرنا ہم کا تا ہم کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہو ہم کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہو گئے ہم کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہو گئے کہ کہ کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہو گئے ہم کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہو گئے گئے کہ کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہو گئے گئے کہ کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہم کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہم کرنا ہم کرنا ہم کرنا نہیں جامئے ہم کرنا ہم کرنا

یر شخت نوندا زخروار سے معد ورندساری عرآب کی اسی در کی جاروب کنی میں گرری ہے۔
یہ تی ابنی جان و مال کے ساتھ کوئٹنن کی ہے کہ معا ندین سکے حملول کوجواس ذات برکئے
جانتے رہے ہیں دفع کر کے اس کے نام کی عظمت وجلال کو دنیا بین قائم کھاجا ہے اوراسکے رخ رون
کے ذریعہ سے اس جما لدت اور تاریجی کودور کیا جائے ہو دنیا پرجہائی ہوئی ہے ۔ اوراس جمت کے جو تشین وہ مقدس کہنا ہے ۔

یا بنی الله! فدائے برسرموسے تو ام ، وقف او توکنم گرمان بهندم صرف ار لوگ اسکو کافرود جال منال وهنل کهته بین علماد اسکے خلاف فرق سد شاکع کرتے ہیں مگر وعشق کامتوالا اپنے اس جنون دوالعنون میں اوار مین کست کست سے سے 1.4

بعدا نرفدابستی محد مخرم ، گرکزای بودبخدداسخن کافرم حضرات احصنوررسالت مآب کے ایسے عاشق زار بربرنی صاحب سے انتہام بانظ پی کده حضرت سید المرسکانی بر ایسے نفس کون ضیات دیتا ہے ۔ بیربیدردول کی باتیں ہیں یہ بیے مہرول کی بولی ہے

ية توجوى صفرت مي موعود كي موشق ومجنت كي كبفيت اور تغييم موعود كي موشق ومجنت كي كبفيت اور تغييم موسطة المام جاعت حديد البه البي موجوده خليفه معاجر اوه حفرت شيق در المام والمعارض ميرز البشتير الدين محمود المحمر الماحد معتني رسول كي كمهاني خود المحمود المح

زبابی سینیع - فرماتے ہیں ،۔

" نادان انسان ہم پرالنام لگا تاہے کہ میچ موجود کونی مان کرگویا ہم آنحفرت صلی استاریم کی ہتک کرتے ہیں ۔ اسے کسی کے دل کا حال کیا معلوم ؟ اسے اس مجت اور جیا را ورعشق گام کی ہتک کرتے ہیں ۔ اسے کسی کے دل کے ہر گوشہ میں ہے۔ مدل صلی استابہ وسلم کے اور ہے۔ وہ کیا جائے کسی طرح ہورے دول کے ہر گوشہ میں ہے۔ مدل الدوسلی استاب کرگئی ہے۔ وہ مجبری جان سیے ، میری حال درائی گفتن پر داری ہے ہے ۔ اسکی خلافی میبرے سی سی سی میں اسکی گھری جان ہی سی سے برطوعہ کر معلوم دیتی ہے ، اورائی گفتن پر داری ہے ہے ہے ۔ اسکے گھری جان وب ہم میں کی مقابلہ ہن کا ماحد ہوں ہے۔ وہ مقدا کا پربارا سیم بھر میں کیون اس کی میا بدیں ہو دہ خدا کا پربارا سیم بھر میں کیون اس کی ایک کی مقابلہ کا محد ہو ہو میں اسکا فرب نے میمر میں اس سیمیوں میت ذکروں ؟ وہ خدا تنا کی معابلہ کا محد سی ہے ہو میں کیوں اسکا فرب نہ تھا شس کردن ؟

برامال مبیح موعود اکراس نفر کے مطابق ہد ہد بعدا زحنہ بعشقِ محرًا مخمرم ن گر کفراین و ریخدا سحنت کا قرم (حقیقہ النبوۃ صغی ۱۹۱۵ (۱۸۲۸)

برن مه حد کاظلم مرکال اور مختل اور تحدیث کرد می موعود اور انجے خلیفه کاس بے پاہائ شق تحریف کی ایک قور تا درمشال و محبت کا ایک شمر ملاحظه فرما پیکے ہیں جوان دونوں کو مضرت رسول مغبول

مىلى دى دىلى سەسىم داب بناب بىنى صاحب كىلىم كوبھى طاحظه فروئىي كىجوده ان عاننىقان رسُول بركرتے بين .

... ابنی لاجواب محققا مرکز ب قادیانی مذہب کی خصل دوم میں آپ توال فیلی عنوان در

بایرالفاظ قائم کرتے ہیں :-

مضرت يرالم سايرا برفضيك

اور فدا سے نہیں نشر نے کہ کیا کر سے بیل کو اس عنوا ن میں جناب نے تین حوالے دئے ہیں۔
ایک اعجازات کی صلے کا ، وو سرا سرقوالا بدال صلافا کا تبیرات الله فادیانی ربوبوجون محلالات کو لیکن ان سب حوالوں سے زبار دو اہم محلالات کو لیکن ان سب حوالوں سے زبار دو اہم محلالات دیا گیا ہے۔ اور اس فاعل قنتیاس میں صفی صاحب سے بہو دیول کے بھی کان کا طفہ بین میں مقام افتتیاس میں صفی صاحب سے بہو دیول کے بھی کان کا طفہ بین میں مقام افتتیاس میں صفی صاحب سے بہو دیول کے بھی کان کا طفہ بین میں افتتیاس میں ذبل ہے :-

د المنفن ملى المدعليه وسلم برا بن مريم الاروجال كى حقيقت كالله بوجرنه موجود بوط تحكى الله بوجرنه موجود بوط تحكى المؤيد كل معلى منفيت كلى الدرند المريم والمركم والمركم والمركم المركم المركم والمركم والمركم

تبيين نبيا عليهم اسلام بي كميني ملطى كفات بن يعيقدرالفاظ وى تظيم بوت بين وه تو

له برن صاحب كى كتاب سينقل مطابق اصل سد اصل عبارت بين لفظ " باح "سر - جوايك بيمانه سيد مطابق دونوں م محقول كم بيميلاؤكي . محقق برنى صاحب كوامسل كتاب و يجھنے سے كيا غرض ؟ ان كے لئے نقل كانى سے دالعيب ! من الله بامشیداهل درج کے بچے ہوتے ہیں یک فیدن کی عادت ہوتی ہے کہ می اجتمادی طوت سے انکی می قدر تفسیر کر لیتے ہیں۔ اور جو بحد دوا آسان ہیں اس لئے تفسیر لی کہ جاتا کی خطاکا پر تناہے مرکسی اس لئے تفسیر لی کہ جاتا ہیں ہوتا ہے۔ احددہ عمیوں کو علی طور پر بھی سکھلائی جاتی ہیں ۔ چہ بخی من منجا نب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ احددہ عمیوں کو علی طور پر بھی سکھلائی جاتی ہیں ۔ چہ بخی مالیا کیا ۔ اور آ بیا ہیں مین بخی ہما سے منبی صلے اس علیہ کہ کم میسشت و دوڑ خرجی کھا یا کیا ۔ اور آ بیا ہم تعدارہ تھکہ ہما ہے منبی منبی اس میں منبی ہوتا ہے۔ بھرکیو بحر ممکن مقاکدا کی تفسیر میں فلطی میں ہوتا ہے۔ بھرکیو بحر ممکن مقاکدا کی تفسیر میں فلطی کی ہے۔ بھرکیو بحر ممکن مقاکدا کی تفسیر میں فلطی کرسکت ؟ فلطی کا احتمال صرف اسی پیٹ کو گوئیوں میں ہوتا ہے۔ جس کو استد تعالیٰ خودا پی کمی صلحت کیوجہ سے مہم اور مجل رکھنا جا ہم ہیا ہم ہوتا ہے۔ اور مرائل دینے سے انکا بچوعلا ڈ نہیں ہوتا ۔ اور مرائل دینے سے انکا بچوعلا ڈ نہیں ہوتا ۔ بسی مواجہ اور میں موتا ہے۔ اور مرائل دینے سے انکا بچوعلا ڈ نہیں ہوتا ۔ یہ اس اس اس اس وی ہوتا ہے۔ اس می ان فراک اصل موال کے ہو اب میں منائلہ اس اس اس اس اس کے ہو اب میں منائلہ اس میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی منائلہ اسی میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی منائلہ اسی منائلہ اسی میان فراک اصل سوال کے ہو اب میں منائلہ اسی م

اس موں و مرت می موجود میر میں مربی اور اس موان سے یواب یں مرد اس موان سے یواب یں مرد اس موان سے یواب یں مرد اس

110

ا**س بیدی عبارت میں ابت**دا ی عبارت کوچس میں پیشگو تیوں سیمتعلق ایک اصول

بإن كيائيات برنى صاحب إلكل إنة منييل لكايا اس كيد بداصل بواب بوسوال كا دياكياب اس كي بداصل بوسوال كا دياكياب اسي سعيد الله الله الله بالديم كد سكة بين كداك الركد دية بن سعيد ظاهر بونا بي كر حضرت مرزا عراحب الله المركة المكانى "بيان كرت بياب مذكروا قعة .

پری عبارت سے بخ ہی واقع ہے کہ صفرت مرزا صاحب اس کے امکالی فرض کے افران کرتے ہیں کہ اس سے متان بڑوی ہوئی بنیس آنا بیکن برنی صاحب نے نرمون ال مجمع الله الفاظ کو بلکہ دربیان سے لفظ الا ہو ہم میں کہ دربیان سے لفظ الا ہو ہم میں کہ معترت مرزا صاحب ایک واقع کی اسکال فرض کر رہے ہیں ۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فی الواقع مائختن صلی الدنے بدر سلم ایک تقیقت کو در بھی سے جبکو ہیں ہم کی اللہ وہ مقرض کو بیم جواتے ہیں کہ کشوف بعض اوفات اجمالی طور پر صورو تمثلات کے ذریعہ سے جما سے جاتے ہیں ، اس لیا یہ امکان باتی رہتا ہے کہ فاری تمثلات کی عدم موجودگی یا کسی وجد سے عوام برائی تفصیل با امکان باتی رہتا ہے کہ فاری تمثلات کی عدم موجودگی یا کسی وجد سے عوام برائی تفصیل با میں حقیقت ہو بہو بہو بہو منظر ہو بحضرت مرزا صاحب کا مائی واضح ہوتا ہے۔ ماضلہ ہو بحضرت مرزا صاحب کا منظر ہو ایس بی موجود گرا ہے کہ دورا صاحب کا منظر ہو بحضرت مرزا صاحب کا منظر ہو ایس بی کو موجود کرنے نہی ہوئی ہو ہو گا

" .... گد سے کی اصل کیفیٹ کھی ہو۔ "

" نه باجدي ما يون كي هيق تركب وي الني سنة اطلاع دى بوي

" اورنه دا بهٔ الارمن کی ابسیت کماهی بی ظاہر فرائی گئی اِدر صرفایتگر قریب اورصور متشا بدا که اسور ستننا کلد کے طرزیان بی جہا تتک عمید محض کی تقهیم بذراید انسانی قدی کے مکن سط جا کی طور پڑھمایا گیا ہو توجید تعبب کی باشد مثین کی

برنى ساحب اس براري اول كرين فقوات بين سد نفظ مهو اكوما قط كرديا اورج مقع فقرويل سري ما من موعود فيطو

له بن دوم م<u>ه اکی</u>واله بجنه مرتب بن موجه و بید کیوبی موم م<u>لایا و بن بهارم ماه اورطع پنجم مستا</u> پن امکوکسیقدر را با دیاسید بچم من مالیر جواب بشارت احداد اسمی صفر ساد پیره می بر محت کی بید . برند امرداقع کے برگھا ہے کہ انخفرت صلی الدملیہ ولم پرای امور کی مینیت منکشف بنیس ہوئی اور بچر اپنی طرف سے اس پرایک فقور یہ بھی جڑدیا (گویا یہ حقائق مرزا مداس، بہنگشف ہوئے) اور اسکے آگے کی عبارت جم ای صفرت سے موعود نے یہ بیان کر کے کود بالفرض اسکا ٹا ایسا ہوا ہوتو اس سے شاہی بوت پرکوئی میں آتا '' ا بہا یقان صفرت رسول مقبول مدعلبہ وسلم کے تقدیم دربارہ تنول عیلے علیہ استلام کے متعلق ظا ہرکیا ہے) چھوڈدی۔

پس ناظرین اس وضاحت کے بعد خود مجمد سکتے ہیں کہ آیا یہ اقتباس جو برنی صاحب نے لینے شمر کتا بیں بعد تلاش مزید کے درج کیا ہے دیا نت اورا یا نداری کے ساتھ سیجے اقتباس ہے ؟

اس بینی کر قبول کرنے کے یہ کوظفاط کیے کہ کمفض الیسا مفہوم جیسا کر بی ما موجود د اقتبارات سے بداکتا چا ہے یہ کوظفاط کے اس کے کہ کا بت موجود د اقتبارات سے بداکتا چا ہے ہیں قابل تسلیم نہ ہوگا۔ اس لیے کہی عقیدہ کے تا بت کے اس باک برائے گئا اس سے جو کہا انکے باعثوں نے اور باکت بوائے گئا اس سے جو دو کم تے ہیں ۔ مذ

کرے کے لئے صاف اور صریح کم ہونا چاہیئے فرکم نعوم ہوکوئی مخالف کسی حارت سے بازا دیل میں میں کم نے افران بریکاف کتر وہیونت کرکے اخذکرے ؟ حصرت سے مود کی پوری عبارت بھراحت ہم نے افران کے سامنے رکعدی ہے۔ اسمیں کو نسا لفظ ایسا ہے جہی بناد پر یکہا جاسکے کر حضرت میں موحد دیانے معنوت رسول کریم مسلی احداد وسلم سیف نبیات جیدوڑ برا بری کا بھی دول کیا ہے۔ اور ج کچے حضرت مرح موجود میں اسمال مفتن زمان آخری بہتے گئی کہ نسبہ بال کی سیما میں موجود کی فضیلت تو ظام رہنیں ہوتی .

عنیفت برب کراهادین نیوی سلم بن بوعلامات و قفسیلات دجال اخباراً بین و مسلم بن بوعلامات و قفسیلات دجال اخباراً بین و دسب کی بسمیری اصول تعمیر مطابق با دربول یا اتوام بورب وریل وغیره میطبیق به بی براور یم مرف صنی مود بین مود کاخیال اور رائے تبییل بکد دو سرعاد کا بی بی خیال به بین نیم محسیم محد مست صاحب امرو به وی سانی تعنیر خوا یه البران فی تاویل القران کے مقدمہ میں دجال و خرد حبال دیا جوری ما جوری کے متعلق اور ایک سالم سمی این اور خوشتر مطبوعه وارد الموارف النظامیم خرد حبال دیا جوری ما دی تشریحات کی تارید کی سیم د

ایجی حال ہی میں اخبار سیج کھنڈ میں مولوی عید النّدشاد صاحب حید رآبادی نے سے پورپ اورا سلام " محصنوان سے ایک سلسل مصنا میں میں اہنی تعیالات کا اظہار کیا ہے ۔

بود سوم معدون معربی سندستان در می بادر ما ماری به ریا به در به در با به در با به در بازی به در بازی به در بازی به در بازی به به در بازی به به در به د

كل برموتي يع - العبب! تم العبب!!

اس کے بید ہم عوان لز و نصل دوم کے دیگر ہوائیات کی تفتید مفی مساحب کی خوش نہی اس کے بید ہم عوان کے تفتید میں میں انتجاز احری کے ایک مشعری کے ایک مشعری ہے ہے۔ مشعری ہے ہے۔

و كَهُ خُسِفَ الْقَدُرُ الْمُنِ أَرُّهُ الْمُنِ أَرُّهُ الْمُنْ أَرُّهُ الْمُنْ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّم

"ال كم لي باند كي شوف كان فا مر ودا اورمير مد لي باندا وروج وو نول كا. ابكيا توانكاركسكى ؟"

ہم بوچھتے ہیں البی کونسا نفط حشرت میں موٹود بنداین ففنیلت کے افہاد کے لا مکھا ہے يكهناكهميرك للعصبا نداورمورج دولفل كوكرمن بؤاكبا دج نفسيلت بي جي و وتحض جو ابين دعولى كى تائيد ميں دوكوان بيني كرے أس مفتل بوسكنا بيت كا دعوى صرف ايك كوا و عد فابت قراربا ئے ج بودعوی ایک گوادسے نا متقراریائے وہ تونیادہ قوی اوردوش نابت ہو البسب اُس دعویٰ کے کیس کے لئے دوگوا ہوں کی صرورت بڑے۔

رس اگر صرت مرزاصاحب کے لئے منس وقر کوکسوف وضوف ہؤا۔ تواس سے معترت مرزا صاحب كوللم مخفرت مسله الدعليه وسلم بركون فضبيلت موكئ ؟

ایک نیا ده معزز اورا بکین یا دو فایل احتما دادمی کی مات بھی کافی موحیاتی ہے۔ اور وہ

کوئی نامبیدی شبها دت بھی بینن کر نسے خوا ہ ایک ہی گواہ کی مہی تو وہ دوسروں کی ہرت سی شهادات برمي بهاري بوقى سد - اس مولى عان بات كوبرنى صاحب في سيكوابل - ايل . بي

موسن كا دعوى سيكيسا يراكر دياب ؟ الروه اس شعرك اقبل استعاركو يهى ملاحظه فرالمية

تواس اتهام وبهتان كى دمروارى سدرى جائة و دو التعار صب ذبل بن ب

وَمَا فِي وَرِيْثُ الْمَالَ مَالَ مُحَتَّدُ فَمَا أَنَالِالْالْدُالُهُ الْمُسْتَحَدِّيرً مِ

ا در مين محرصلي الشرعليد وسلم كم مال كا وارث بنايا كيا بو بن بي اكل آل برگزيده بعول جسس كو ورثه ببينج كيا

وَكُيْنَكَ وَرِنْتُ وَلَهُنتُ مِنْ أَبْعَاءِم فَعَكِرُووْا وَهَلَ فِي مِنْ بِكُمْ مُتَعَكِيرٌ فُ

اور مي كيونكواسكادار نه ينايا كبابب ميراكى اولا د من سي تبين بدون پس ايم كه فكركر و كنايم بن سي كدي بي تسركر نيوا فاتي

أَ تَرْبَعَهُ أَنَّ رَسُولَنَا سَيِّدَ الْوَرْى عَلَى ذَعْمِ مَثَالَيْهُ وَلَيْ آبُسُكُمُ

ميا و كماك كرا اي كريد بماند رسول درس الدعليه ولم في يداولا دونيك حالمين فات يالى جيساكروشن يركو كاخوا لسب

فُلَّا وَالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ لِا بَخِلِهِ لَهُ مِثْلُنَا وُلُدُّ رالي يَوْمُ يُحْشَرُ

مجھ کسس کی قسم جس سے اُسمان بٹایا کہ ایسا بہیں بکہا ہے بی سلم کے گؤا وہی بیٹے دیج تی مت کہ ۔ ہو ل گئے ۔

وَلَمْ الْأُ وَكُنُّ الْمِثْلُ وُلْدِ مَتَ عَلَمْ فَاكَيْ الْبُوبِ بِعَدَ ذَلِكَ يَوْضَعُ مِ

11.

KL

بماری اس النے کا اسدان استعارا قبل سے بنوبی بوتی ہے ہی کو ہم نے اوربیشل کردیا ہے بہاں استعارا قبل سے بنوبی بروتی ہے ہی کو ہم نے اوربیشل کردیا ہے بہاں استعارا ورنیز صفرت میں جو اپ سے اپنی جماعت کودی اور جب کو ہم سے متن آفت سے اقتباس کرکے اور جربے کردیا ہے۔ ابک نوکو خلط مفہوم کے کرمایا الم الکانا کر مصفرت موجود نے حصفرت سبوا لمرسلین پرضسیلت کا ادعاد کیا ہے بحض اشام ہی رہجا تا ہو۔ محکمات کی موجود کی میں تشابہات سے و ہی لوگ دیسل پر طسکتے ہیں جن سے فلوب میں زبنے و کمی موجود

جو به بو به بو الدصل الدعليه ولم كى غلامى انتها دَيك دې بني نجو آب عقيقة الوى طيوعر منه ايو بي ابتدارس " ابوه زمانه اگل جربي خدايه ظاهر كرناچا بتا به كه وه درسول محدّع بي جن كو گايال دى گين جن ك نام كي نيم تي بي بي بي بي يقسمت پادريوں ساكئ الك تابيرا من ما دين لك كرمث التي كوين و وي سي اور خاد مول ميں سے ك تبول من عدسے زياده اكاركيا كيا ، اس ك غلامول اور خاد مول ميں سے

یک میں ہول ۔" رستی نوج سے ایک فقوا و رفقل کرتا ہوں تیں سے وہ نسبت ظاہر ہوگی ہو حضرت سے مصل دریا بہا ہوں میں خالت میں

كو الخفنزة صلى الدعليه والم سعب و فرات بين :-

ILL

" كيام زند بهرس پاك مولئين كى غلامى كى طرف پيس منسوف كياگيا " (مطيوعد منت ايو)

الى صاف اورواضى بيانات سديرنى صاحب كه اتهام كى نوعيت بخوبى ثابت بوجاتى به واقته و الله معلاكا ديا اس كه بعد و وسراحه الدين سلسله بن مستيرة الايدال معلاكا ديا علاسه الدائي برق تقطيع كارساله على دست الما القيات الدين الميكوترا توسي معلاد سن الميكوترا توسي معلات كمال سيرة كالمين و وعبارت بحكاة تتباس بيناب فاصل اجل برقى صاحب فروخ طب اس كتاب مين موجود به المينة وه فقره خطب الما مير كورود و المينة وه فقره خطب الما ميرك مسلال برموجود به و

پوری عبارت جس سنطلب بجمد میں اسکے اس طرح سے بیوانسل عربی عبارت کا ترجم

-:4

"خدانے دعدہ فرمایا ہے کرج کہ آخری مانہ پس بڑا بھاری فتنہ اور بال قیامت سے پہلے نما ہم بہوگی۔ توان داؤں اپنی طرف سے اپنے دین کی مددا ورتا تید فرمائے گا۔اوران دؤں میں اسسلام بدر کامل کی طرح ہوجائے گا۔اوران کی طرف اضارت کے اوران کی طرف اضارت کے دوران کی طرف اضارت ایسے ایک فول میں کو نیف تھے فی المصور فیج معمل فرما ہو گا۔ اوران آیت سے ایک بڑے فت ہے ترکھے نیا بعض ہو گئے۔ اللہ بچھر نیف تھے فی المصور المجاب الموری میں ایک بعد جمیعت حاصل ہوگی۔ پیس ریج جمیعت حاصل ہوگی۔ پیس ریج جمیعت حاصل ہوگی۔ پیس ریج جمیعت حاصل ہوگی۔ دولان کریں وقوع میں آئی۔ دولان کریے میں ایک دولان کرے۔ جمیما کہ بہلے تصرت بہت کریں وقوع میں آئی۔

پس یه د و تو منتسخیریال موموں کے این اور موتی کی طرح کر ج مین بن میکن بین اور ظاہر ہے کہ فع مین کا وقت ہمانے نی کیم کے ذات میں گزر کیا اور دور مری فتح باتی رہی کر پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زبادہ ظاہر ہے۔ اور مقدر تھا اسوقت میں موجود کا وفت ہو "

اس ترجدكورا عن ركفكر خلاصة التفامير جلدي مصيرا مطبوعه انوار محملي لكفتوكي

بهما

مهى ايك عيارت ملاخط فرا يجعة بوآيت هوا آيزي اكرسك رسوله والهداى ودين الحرق الكوني الحرق الكوني الحرق الكوني الكون

اورتقریباً بیی منشاد اس آیت کا تفنیر فاید البران فی اویل القرآن مرتبه مولوی محرس البرای مولوی محرس البرای می ا مجلد ۲ صفاد مطبوعد با من المرو آمد میں بیان کیا گیا ہے تفسیر مذکود کے الفاظ بہ ہیں : ۔ " وہ ایا ہے کہ مجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین می کے سائق ناکہ ہزار سال تک اول م بعد کو مسرح سے فلہ کرے اسکوکل دین ہر۔"

ان توالوں سے ہم کو یہ بنا نامقصود ہے کہ اہل منت واہماعت اس امر پرمتفق ہیں کہ ہوکہ الّذی آرکسک رسوک کے با کہ انہ کا ی کو بن الْسَحِقِّ لیشظُہر کا علی الدّین سے لِیّہ دسوبة صفط سی ج عہ) کی تعسیر کے مطابق دبن کا غلبر مہدی وہرج موعود کے وقت پرموفوٹ ومقدر سید۔

اورببى منشاء صفرت مرزاصاحيك ضطبه الهاميه كه اس فقره كاجديس كان كل اقتبال يرنى صاحب ديا بهرس سقطفا مرح موقود كي نفسيلت صفرت رسول خداصلي سيقطفا مرح موقود كي نفسيلت صفرت رسول خداصلي سيقط مروالم برظام مرسيس بعدتى -

لبس ایسے واضح حوالجات سے قائل کے نشاد کے خلاف برتی معاصب کا یہ ادعاد کہ مزامی مصرت سیدالمرسلین برفعنسیات کے دھویار ہیں سواسط ایک اتھام اورا فتراد کے مجمد نہیں ،

سنا المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح كالميدي والمراح المراح كالميدي والمراح كالميدي والمراح المراح المراح المراح والمراح والم

ا- يوري من أم اسلاميه اورعورت ۲- غيرفذا برب كي باره مين المخفرت معلى الله كي بي برى فق هم معاصب عرفاني عليه وسلم كي تعديم ۲- توجيد بارتيما كي كم متعلق المخضرت معلى الله كي المنظري ترقى تقيلهم عليه وسلم كي تعديم عليه وسلم كي تعديم المنظرة في المنظر علي من دو معنون بيدي برفي معاصب كيا قبتاس بين طاسيد

اس من من برامریمی صرود خورطلت کر مواهده می صفرت مرزاحب توموجود شفته اس معدید مصمون بقیناً حضرت مرزا صاحب کا نهیں موسکا - اگر کسی دوسر سے غیر فرمزار شخص کی کوئی دا سفت تو ہم اس کے بابندائیں ہیں -اس ملا اس حوالہ پر مزید توجہ کی صرورت منیں مجھتا ہے

میں چھے ہو۔ سال

رم المسلم المسلم المعنوان منه و تفاجير المعنفائي في طور بري المحتوان منه و تفاجير المحتوان في طور بري المحتوان المن المحتوان المن بري في فعديا المن المحتوان المن بري في فعديا المن المحتوان المن بري في فعديا المحتوان المن المحتوان المن المحتوان المن المحتوان المحت

البنة جلداندیا دعلیهم السلام بنضیدات کامسُلد قابلُور رنی میآنی علی دیانت کی ایک ورمنال ایجروس می بم امتِ محدثه سیصلها ما وراولدیا ر برخضیدات محمسُله سے قبل اینبیا دعلیهم السلام برخضیدات سیمسُله کوچانچیں گے۔ اس لحاظ سیرعوان منبرہ ر

نه فيم رم وبهادم و بخرسكس والكواس قام سي مكالد واكيا سهد. نه فين دوم مالكا طبيع شوم ماليكا فين بها دم علالا فين بنجم مسكلك .:

پیلے غود کیا جانا ہے ہوسب ویل الفاظ میں برنی صاحبے قائم کیا ہے:-تمام انہا علیہم السلام برفضنسیات اور اس مغوال کے تحت صفرت مرزا صاحب کے وواستارا ورایک فقرہ کا حوالہ دیا گیاہے ایشعا

هوادت مصطفے شدم رکھیں شدہ دیگیں برنگ یارسیں لیک ایک ایندام زرب عسنی از بئے صورت مہ مدنی "!" مگر دیانت ملاحظہ ہوکہ برنی صاحب نے ان ان کئی اسٹار کو چھوڑ دیا ہے تا حقیقت پر بڑو برا دسے اور احدول سے منا فرت بڑ ہے۔

غرض استفارز برقیم بین رسول الدصلی الدعلیه دسلم کے قیصنان کا اعلان ہے۔ اور سعرت مرزا صاحب ہو کچھ طام کر استے ہن تمام و کمال استحضرت صلی الدعلیہ وسلم کے فیضا ۱۲۹ کا محس ہے پیشیطرح آئینہ میں چاند کا محکس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ففنسیلت ہے تو میا ندکو نہ

له جمنیں فرق کرتے ہیں اسکے رسولوں میں سے کسی ایک ورمیان -

ا مینه کو سه

آئیهٔ مفرورس نویشن مرگزنشد ، بلکه ی بیندجالش در حال خایشنن

اس توجیر کے ساتھ مصرت مرزا معاصب کے ان خیالات کو بھی سی بیجے جو آپ انبہا رعلیہم السلام کی

نين ركفنين ٥

ہررسولے بود مہدانولے مرسولے بود باغ مخرسے کار دیں ماندسے ساسرا بترسے متعد در ذات واصل گوہرسے السخت انکس کدمیندآخرسے السخت انکس کدمیندآخرسے ایست محددال ہم وسن ترسے مربیکے ازراہ مولے مجترسے بردسولے آفتاب صدق پو بررسولے پودظ کر دیں بہناہ گربدنیانا مدسے این جبل پاک ؛ مرکز نکرے بعیث شاں نار دیجبا آں ہمدازیک معدف صد گو ہزند اول آدم آخرشاں احکاست انبیارروشن گو مربسستند لیک آں ہمدکان معارف بودہ اند

( برابين احد مير صقداول صفيدا -)

بنا

قدم ایک ا پسے بناور ہے جس پرم ایک بلندی خم کیگئے ہے ۔

اس بورى عبارت مصنظا مرسه كه آب اوليا ديرا بني نفنيلت كا احلها مرك يهد بس مذكر انبياء بررچنانيراس عبامت كاحاله نود برنى ما مسيسة مسكيره پرزيرهنوان المبرها " امت محديبك عام اولياد پرفصنسيلت مريا ہے .

كياهيب بات ب كريناب يرنى صاحب ايك بي سواله سعنهام انبياء برففنسات كا الدام لكاست بين اوردوسري طرت صرف اولباد برففنسيت ظامركسة بين اورميالاكام کی بے کرجمال تما مرا بنیار پرفضیات ظاہر کرنا بیاس ہے وہاں صرف اسٹوی فقرہ تقل کرے مدك كاحواله ديا بي جوعض غلطب، اوردوسرى مبكر مجب وه اوليار برفضيلت الابت كمنا بالمنة بين تواس فقره سا وبرك عبارت كاجس كوبهم سن اوبيقتل كيا برسواله وسع كر صف كى نشاندى كرقد بين بوكمي سوالديد يدكيون ؟ اس له كرمان ين كران كى بان براعتماد كرك كوى موافق تواس كوما بنج كالنيس - اسطرح اس عمادسد وه محنرت مرزاصاحب برابنا عائد کرده الزام ثابت کردیں گئے۔ یبد**وہ میالکی اور دسی**سہ كارى برجس سيورى كاب بركام سالياب كدابك عبارت كم ايكفره سي الميطلب اوردوسرے سے دوسرامطلب كالناجا بأ- ا ضوس إ

حبيها كريم ففعل اول مين واضح كرهيك يبن جناب برني صاحب من معرت الديريكا قول الني كتاب ك تمته منه بن الاعنوال كر تعت كلمة السل ورحقيقة البوق سے چسند ہوائے مزید فیٹے ہیں - امنیں کوئی حوالہ صفرت مرزا صاحب کی کسی کتاب کا تنبيب يحترت مرزاصاحب كى كماب كيس بي سوال يقف اود بهار مصلي عرورى منين كرحضرت مرزاصاحب كى كراب كع علاوه بعند نمام المحرب للريج كعوالحات بركوتى بحث كري ومرف اننا كدرياكا في بدكه كلة المصل معفرة فليفة أسيح ال كي كوي ما بدين البنة مقيقة البيوة الحي كآب سعدا وراس كأب كابوا قتباس برنى صاحب في وياسم.

که ابداً بعدکایڈیشنوں میں سے کس وعیارت کو برتی صاحب نے اس مقام سے نکال دیاہے۔ صرف، اولیا ، برفضیلت کے عوال کے محت رکھاہے۔ اور بھی ہم مجی کھتے سختے۔ منہ

اس كا آخرى فقرو البعض اولوالعرم نبيول سه بى آگے كُل گيا ي امام محد بن سيرين كمس فقروك مطابق ب بو مهدى كان ان بن آب نه كا به كه فكذ سكا د كيفضيل مسلل بعض الكانيسيايات (آنارالفارمة في ج الكام رسيس) ،

اور منتیز آلنبود بن جو کچه بان کیا گیا ہے اس سے معنوت رسول معبول صلی الدر علیم کی خفسیلت کا اطهار مقدود ہے نہ کچھ اور :

له دونوبض بيول سيريجي افقتل موكار

ور بہنا قود کرنا رائح و بھا ہی ہیں ، حامت بیدہ نمارک بری صاحبے حوالے ویت بی بو کمال و کھایا ہے۔ اسکی ایک شال برنی صاحب کے رسالہ کے صف بر ہے جماں ایک جگر" آئینہ کمالات اسلام "کے مصلاہ کا جوالہ و کیج ایک حوارت نقتل کی ہے۔ بھراسی عبارت کا مفہوم الفاظ بدل کر بلاح الصفور شف آئینہ کمالات اسلام کھی کر بھو سات دور سے مواکل دا قد تباکس کے شیق کر دیا ہے۔ اور یہ نہیں کا ہر ہو سے دیا ۔ کہ اصل عبارت عربی ہے مؤلف نے الدور حربہ بین دیا۔ مذہبہ بہ بہ انگے ویا ہے کہ زحمہ برنی زا دید جس کا اصل من سے سمی کی

بفتيه وانشيه نماريا و تعلق نبين يجناني الاحظهو :-

قادباني مذمب صعل

" مرزا مهاحب کی زبان"

"میری کما بول کو برسلمان مجست کی انکھ سے دیکھتا ہے۔ اور ان کے معارف

سعدفائدہ اعضانا ہے۔ اور مجھے تبل

كرتاب - اورميري وعوت كي تحريف

کرتاہے۔ منگ بدکاررنڈیوں (زناکاٹرں) کی اولادین کے دلوں پرخدا نے مُہرکی

ع برور بی معدر قبول بنین کرتے ۔"

أبينه كمالات اسسلام عليه

سرسلان نے مجھے ان لا

مُگریدِکارا ِورفاحشه عورتول کی اولاد شخ بنسیس مانا ر" الالاس

( آئینہ کمالاشناسلام)"

آ ئینہ کمالات ہسلام کی مسل عبار

" تِلْكَ كُتُبُ يَنْظُرُ الْكَهَا كُلُّ لُكَ مُنْ الْمُحَتَّةِ وَالْسَوَدَةِ وَ لَسَوَدَةٍ وَ

شُسُلِمٍ بِعَيُنِ الْمَحَبَّدَةِ وَالْسَوَدَّةِ وَ يَنْتَفِعُ مِنْ مَعَارِفْهَا دَيُقْسِلَنِيْ وَ

يُصَدِّقُ دَّغُورِقِ إِلَّا أَرْبَيَّةَ الْبَعَايا. الَّذِينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا

یفیلی نون پاکت کو مسلمان میت کی ترجیر میکنده بالاکت کو میسلمان میت کی

المنجد ويحتاب ورائك معارف سع فائده المحاما

ہے اور مجھے تبول کرتاہے ورمیری دعوت کی تعدیق کرتاہے میکر ہدا بہت سے دورلوگ جن کے دال

براسد نهركردى وه محصقبول نسين كرت .

(أبية كمالات يسسلام ميهه و مهيمه)

أد طد وه و ۱۷ مد دو و والا طبع حارم مصلا طبع بخم مسلام به

اس کا ترجم بہ ہے : ر

بقيه الشبه منبراء اصل عبارت مين تِلْكَ كُنُبُ - كُنُّ مُسْلِم - ذُرَّرَ تَيَا مُ ٱلْبِعَا مَا بَنِ الفاظ قابل تورين -

ابه میارت کے معنوصاف ہیں، تلك كتب سے مراد تعمانیف شمل بر مح استام بر مح استام بر مح استام بیں درکہ میری كتا بلی درکہ میری كتا بلیں دركہ میری كتا بلیں دركہ میری كتا بلیں دركہ میں درکہ ایت سے دُور ( تاج العوس) در خمنان برکہ معروب ایت سے دُور ( تاج العوس) در خمنان برکہ میں برکہ میں بر

ور خدا تعالی نے آدم کو پیدا کیا ۔ اور انہیں اس وجان کے ہرذی روح بہدا امیر و ماکم اور سروار مقروفر مایا ۔ جیسا کہ آیت استجد والا دم (آدم کو موالا) کا مقدوم ہے ۔ پیکرشیطان نے آپکو بجسال یا اور جنت سے کا لین کا باحث ہوا اور معالی مقدمت اس اور کو الی ذات اور رسوائی نے جیوا۔ مقومت اس اور کو الی ذات اور رسوائی نے جیوا۔ مقروب کی کران کی مال کی طرح دوق ہو۔ رکبھی کوئی فتح بانا ہے اور کیمی کوئی ۔ ) اور مقدمت کو کران کی مال کی طرح دوق ہو۔ رکبھی کوئی فتح بانا ہے اور کیمی کوئی ۔ ) اور مقدم کو دوئی کو کران کی مال کی طرح دوق ہو۔ رکبھی کوئی فتح بانا ہے اور کیمی کوئی ۔ ) اور مالا

-

خدا کے زدیک انجام متعقبول کے لئے ہوتا ہے ہوائے ہوتا ہے اللہ تعالے نے مسیح موجود کو بہدایا تاشیطان کو اُنٹری زمانہ بین شکست ہو۔ اور بہ وعدہ قرآن بیں لکھا ہؤا ہے ہو۔ معلوم نہیں ہوناکہ اس عبارت میں کو ان سالفظ فضنسیلت کا ہے۔ کیا یہ بات کرسٹیطان نے

پیلے آدم کومشکست وی اور بور کا انتقام میرج موعود ندی کی گفتیلت کی بات ہے؟ مجاجناب برنی صاحب بدرائے رکھتے ہیں رکداگر کوئی تخف ابید آباروا دیدا دکا انتقام سی تخف سے لے تو وہ ابینے آباد واجداد سے فہنل ہوم آظہے ؟

خوداس تواله کی پوری عبارت جس سے زبین طعبارت کوبرنی صاحب فے جھو دیا ہے امبات کوظا ہرکرتی ہے کہ صفرت مرزاصا حب حضرت آدم علیالسلام کو ہر ذی روح کا سروار بتائے بیں۔ یہ کتے تعجب کی بات ہے کہ اس عبارت سے اعراض کر سے برنی صاحب من اسوجہ سے کہ سے موجود کوشیطان سے اس شکست کا اتقام لینے والا بتایا گیا ہے جو صفرت آدم کوشیطان سی ہوئی ہے سیجے موجود کی فضنیات نا بت کرتے ہیں جس کا فی نفسہ کوئی ادعا در صفرت سیج موجود علیالسلم کونہ متعاہ

من المرب ال

بقید کمنت انداز وافع سید کریرت برن مداحک مزعومه دوراول کی اور تلاشاری کی نالیف ہے۔ بہد مید برنی صاصبے تصرف کا حال اکی ایک اور مثال ان کا باطل خیال ، غریب کم علم انگول کمیل کے مال اور حق کو دبائے کی ایک مہال جوانشا داندا کید دن صرورائیگی ان بروہال ، بین مذایانیان میں واخل ہیں۔ پس اس قسم کی تحریرات کی بناد پرکسی النام کی بنیا دروائے سی منت اللہ مند منا مرکبی النام کی بنیا دروائے سی منت اللہ ترین معا ند کے کون مکوسکٹا ہے تیعد منا جبکہ قائل کسی فسیلت کا مدی نہ ہو۔ اور پر جو کچھ کما گیا ہے موحضرت مرناصاحب ہی کی رائے نہیں ہے ۔ بلکر بعض علما دا بل سنت والجاعت بھی مصرست موناصاحب کے بھر دائے ہیں جہانی ملاحظ ہو" قاید البران فی تا وہل القرآن" مطبوع مطبع مراصل مرباص امرو ہم مسلم زیرا ہیت و قدلت المربط فی ابتحض کے دی قد ترا ہیت و قدلت المربط فی ابتحض کے دی ورد و برد قان ا

مناور فرایا به سن که از وابیت درج سے اس مالت بن کربین تهار سے بسوالی اولا و کے به کا اوسی تهار سے بسوالی اولا و کے به کا اوسی سے بسی سوالی اولا و کے به کا اوسی بی تواسی امیان تواسی به می افراد می مراود اس بی مراود اس سے مراود اس اس مراود سے تو مراود اس اس مراود اس مراود اس اس مراود اس مراو

اس حبارت بین جو لفظ " روز بائے قدیم" آسے ہیں مبس کے گئے اس کتاب کے مقدمہ کا صفنا و کیجوجس ایں صراحت کی گئی ابے کہ اس سعراد مصرت مهدی ہیں جو بروز تام مصرت ربول مقرباً

صلی الدعلیہ وسلم کے ہیں تھاہے :-

مدیمیست میں میں استعلیہ وسلم کو ہمیں صاحب وزا نے قدیم کما ہے۔ ویلیے ہمدائ علیات لائم کو ہوئے کر بروز کا مصفوص الدیولیہ وسلم ہیں ہے

IFA.

نازس ودد که اسام ترود ولوگ فرق د موت. ا

اس حبارت سے تومرف بی ظام ہوتا ہے کہ صنبت وقع علیالام کے نام کے لوگول میں اس زیاد کے لوگوں سے می قدر زیادہ ما و دسما وہ دو تھاکہ اگردہ آب کے نشانات کو د بجر لیستہ مو قدا تعالیٰ آب کے لئے دکھا تا ہے تو غرتی ہونے سے زیج ماتے بیکی اس نا ذکے لوگ آبکو دیکھ کر بھی فدا سے نبیں ڈرتے ہ

يس استعناب من صاحب! اس فقروش آپ جيسے لوگوں کی ستعدا دا ور

ما دوسعاوت كا ذكر ب دركوا بي فغشيلت كاب

الموسول المراس المراس

و الله المنظمة المن المنظمة ا

له طبع ددم صياً عبن موم مرال طبع بهادم صيام طبع بنم ملاس ب

مَالْعُلُوْمِ وَالْمَوْمَةَ فَهُ تَكُوْنَ بِهَيْمِ الْكُنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءَ مَا بِعِنْنَ الْكُنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءَ مَا بِعِنْنَ الْكُنْدِ الْمُعَمَّدُ لِمَا وَلَا مُعَمَّدُ لِمِ مَلَى اللهِ اللهِ مَعَمَّدُ لِمِثَلِّاللهِ مَا يَعْنَى اللهِ مَعْمَدُ لِمِثَلِّاللهِ مَا يَعْنَى اللهِ مَعْمَدُ لِمِثَلِّاللهِ مَا يَعْنَى اللهِ مَعْمَدُ لِمِثْلُلُهُ مِنْ مَعْمَدُ لِمِنْ مُعْمَدُ لِمِنْ مُعَمَّدُ لِمِنْ مُعَمَّدُ لِمِنْ مُعَمَّدُ لِمِنْ مُعَمَّدُ لِمِنْ مُعَمَّدُ لِمِنْ مُعَمَّدُ لِمِنْ مُعْمَدُ اللهِ مَا يَعْنِي وَمُنْكُمْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهُ مُعْمَدُ اللهُ مِنْ مُعْمَدُ اللهُ مَنْ مُعَلَيْدُ وَمُنْكُمْ مُنْ اللّهُ مُعْمَلًا لَهُ مُنْ مُعْمَلًا لَمُنْ مُعْمَلًا لَهُ مُنْ مُعْمَدُ اللهُ مُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُنْ مُعْمَلًا لِمْ مُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلِي اللّهُ مُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمُعْمَلًا لِمُعْمَلِهُ مُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِنْ مُعْمَلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِنْ مُعْمِلًا لِمِنْ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمِنْ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ مُعْمِلِمُ لِمُعْمِلًا لِمُعِمْ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِهِ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعِمْمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِمُ لِمُعْمِلِمُ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُوالْمُعُمِلِمُ لِمُعُلِمُ لِمُعِمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلِمُ لِ

اس من کوئ نگرنیل ہے کہ مناب الم کے اس من کوئ نگرنیل ہے کرصنت عیلی علیالسلام کے اس اُمت بھا است میں مال کو علم کریں ہوتھ من است میں ہوتھ ہے کہ وہ اس کمال کو علم کریں ہوتھ منز است میں ہوتھ ہے کہ وہ اس کمال کو علم کریں ہوتھ ہے اُس است میں ہوتھ ہے اُس است میں ہوتا ہے اِس است کی دیکھ سے یہ کہا گیاہے کرصند ہے لیاں سالم فیصفت رسول تنبول میں اسدعلی اسلم اور آبی امت کی دیکھ بہوں نے ما قبول ہوئی ۔ اور آپ کو می فیز مامسل ہوا ۔ " (آثاراتیات فی کھی کہ اب امت میں میں میں میں ہوں نے ما قبول ہوئی ۔ اور آپ کو می فیز مامسل ہوا ۔ " (آثاراتیات فی کھی کہ ایس میں ہوں نے ماقبول ہوئی ۔ اور آپ کو می فیز مامسل ہوا ۔ " (آثاراتیات فی کھی کا اور آپ) ،

حفرت غوثِ أعظم كيشن عبدالقا درصيلانی رضی ادرتها لی عست \* بد

فضييات المراعبان "جبير ين ضرمالي الم آئة تهيما الما

لیں جی با تول سے انفول نے مجھ سے بیلے اولیا رکا امتان لیا بھا۔ تو انکی حالت مجھ رِنْلاً ہر کی گئی۔ اور مجھے بتایا گیا وہ کلام جس سے میں آئو نما طب کیار سومیں نے ان سے کہا جیکہ ده رئرگول سخے کہ استخصر اگر تم نے ہوئی سے کما تھا کہ اُن تسک تطیع می صنبی ا (اے موئی قرمیرے ماعد مبرد کرمیگا) تو استخصر ایم تسیس کمتا ہوں کہ تم میر ساتھ مبر ترک کو گئے۔ اگر کمتم امرائی ہوتویں محکمی ہوں ۔ اور آئید یدمی اور آپ ہیں ۔ اور پر کمین داو برمیدان ہے۔ اور پر خور (مسلم) اور بہ خدا بھی ہیں میر پر اگھوڑا تھام وزین سے کسا ہڑا تیا ہے۔ اور میری کمان کھی ہوئی ہے۔ اور میری کھوا رہ ہنہ ہے۔" (قال ترا کھا ابر مرمی

中(提

19

سينية مواناروم وراتين م

على السلام ك زنده كئ بوئ يوم مات مق.

بيصرفرات بي ۵

ابنچرارهینی و مریم فوت شد محر مرا با در کنی آن بهم شدم پراکا برا بل سنت کابیای سیر حصالت اما مید کا اعتقا و سینے ! (ترجیه مل عیارت عربی) می بیری کفت وصلی مشرعلید وسلم اور بهاید ا مُدکرام کے شام مخلوقات پرفضل بوسے کے بارویں کھاگیا ہے۔ اور اس بارویس کہ بہا سے المرعلی کم المام تمام بقید ابنیا دکرام (علیهم السلام) سے فضل بیں برائی پخت بات ہے جی علی تمرکزم کے حالات سے واقف اضاف فرا بھی مشک و شربنیں کرسکتا۔ " ( بحادالا فوار مبلد یا مملل)

بین صفرت مین موعود علیالسلام کا دعوی ضعیات قابل اعتراض نعیس اسلی ایری صاحب کی اس مین است مین اس مین است مین اس مین اس مین اس مین اس مین است مین اس م

در بينراى كے يهكمديك كون وعيلى بى بيك كونك قران سنداسكونى قرارد يا بيد اور كوئ دليل اسكى بوت يرقائم نميس بوكتى يكوا بطال بوت بركى دلائل قائم بيس يوكتى يكوا بطال بوت بركى دلائل قائم بيس وكتى ميكان

برالفاظ صاف طوربرط امركرت بي كدكويا صفرت مرزا معاصب عليان عليان المم كى بنوت بى كو الرائع دينة بين ليكن جب بورى عبارت برهى جائة نو بيمن برنى صاحب كى برعناد سركت اورافترات الثابت بوزائد بورى عبارت اس طرج بيد

مدبس اس است كايدو بناجيها كرابت عنكر المتخصق ب عليب سيحا جانا بات كوچابرتا ب كريوبيود مغضو حب عليهم كم مقابل ين ميح آيا مقا ال كامتيل بهي كسس امت بب سعة آوسد اسى كي طرف تواس تيت كارشاره بي إ هذيكا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينِوَ وصِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعُتَمَنْتَ عَلَيْهِمْ -افون كرمع حديث بى اى زمانديل بورى بردى جس ميل كها عقا كرميح كوزمان كي علمار ان ر لي أول كا برته و نظر جوزين بروستم و الملي و الله المراجم كيا الحديد كري . وه قدا عرا من کے وقت کاب الدکوپیش کرتے ستھے گوشنے نہیں کیجنے ستھے پڑی یہ لوگ صرف من گھڑت باتیں بیش کتے ہیں۔ اور بیود توحضرت عیشی کےمعاط میں اور انکی چینگریو كه بادسے بي ابيد قوى اعتراض ركھتے ہيں كرېم بھى ال كا بواب دبيعة بيں بيران ہيں۔ بغیراس کے کہ یہ کمدیں کہ ضرورعبلی بی ہے کیو مکہ قرآن سے اسكوبني قرارديا سيد- أوركوئي دليل ان كي بنوت برقا عم تنهين يوسكى - بكدا بطال بوت بركى دلائل قائم بير ـ يداحسان قرآن كان بريم كرانكويمى نبيول سے دفترين ككه حيا اسى وج سيرىمان برا يان للسك كدوه سيج بنى بن اوريگريده بين ا وران متنول سي صوم بين جوان پراوراني ال پرلگاني گئي بن ا اب اظرین غور فرانش که کهال اس عبارت کا ختا داود کهال برنی صاحب کا اقتسنداس ؟ اس بوری عباست سے بغیرسی تشریح سے نابت ہوتا ہے کہ حضرت مرزاصاحب کا منشاء

ید میرکرقرآن ننرلین کابرامسان سے کرحضرت عبیلے علیالسلام کوہم مجا اور پاک نبی اوران ننم ہو آ

ICE.

معصوم نی انتے ہیں ہو بیودی ان برلگاتے ہیں اوراً گرفرآن کو جبوطر دیا جائے تو بیودیوں کے اعتراضات کا جواب کن سبے ﴿

100

اس کے بورصنرت علی وحصرت امام میں پر فضیدات کے منوانات کے منوانات کے منوانات کے منوانات کے منوانات کے منوانات ک منبراا و ۱۳ ہیں جبیب کہ ہم اور نظا ہرکر جکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے محتارت میں محدود استحداد کے محتارت میں معدود استحداد کے محتارت میں معلیہ وسلم

کے بعدامت محد ریس سے مستقبل ہو بیکے اس لئے ہم کوان دونوں رضی اسد تعالی عنها کے مرتبہ اور

ال يرسيح موجود كافت بالت كالنبت كتصف كي كوئ صورت لنيس.

سعزت صديق رضى الدون كي نسبت الماسنت والجماعت كم خطبات جموي علائبه سل عقيده كاا علان كياجا تاسيد كي نسبت الماسنت والجماعت كم خطبات جموي على المرت والمحتدة وكاا علان كياجا تاسيد كي أفضلُ المبتنز وكر المنت على المت على سيمي فهنال بوني - الر معنون الدير عدين من الشرق المحتدية وظاهر من كر بقيرة الى المت على سيمي فهنال بوني - الراجسة تتم من من عن الشرق المنت كي نهيل بوق - تو والجماعة عن تنفق عليه بهدا وراس كي وجهد كوي بتك ان معنوات الل بيت كي نهيل بوق - تو مسيح موجود كي فن يبات ال تمام عنوات الل بيت كي نهيل بوق - تو مسيح موجود كي فن يبات الن تمام عنوات الل بيت كي نهيل المن المنت ا

180

له طبع دوم م<u>سمال</u> طبع نوم منگف طبع جهارم منظم طبع پنجم مسلنگ ، معنوت علی فررقصنیات کاعدوال طبع مرم دجهادم ونخم مختر بی کرکے ہما سے اس متراص کو سیم کرابا سید اور اس محالہ کو طبع مج بعد سے مکا لدیا ہے ، برافضلیت بی موعود کی عنیده سلم دوگئ تو دیگر اولیاء امت ور عنرت بیخ جیلانی رحمد است میسم کے ذکر کی کیا منرورت ہے۔ اس اصولی بات کے بعد برنی صاحبے حوالحات برتفسیلی نظر کرنے کی صرورت باقی نہیں رہتی ہے،

البته بم بیمان صفرت ملی کرم النّدویمد کی نسبن صفرت مرزا صما به صفرت بر و اصاب سفرت بر و اصاب سفرت بر انحلاف معفرت مو اور معفرت می کراب بر انحلاف معفرت ملی المرتفظ ال

جوفدا کے بہت جموب ہوتے ہیں اور آپ جند گھرانے سے تھے۔ اور آپ ہا نہ کے مراروں ہیں سے اور آپ اللہ کے ما البہ کے اور حدہ دل والے تھے۔ اور آپ بھی ایسا ور تھے۔ میدان جنگ بیل می اپنا مرکز نہیں چھوڑا ، اگرجہ آپ کا مقابلہ دخموں کے بڑے جھے کے بیا ، اپنی عرکظیف بین اسر کی ۔ اور آپ نوع انسان فیل بیا ظرنبرا نہناد بربہ بنج بھی سے اور آپ نوع انسان فیل بیا ظرنبرا نہناد بربہ بنج بھی سے اور آپ نوع انسان فیل بیا ظرنبرا نہناد بربہ بنج بھی سے اور آپ ما ور کے بیا ور کے ماور آپ سے میدان محرکہ بی قسم کے مہا دریاں ظہور بذیر بولی تھیں۔ اور آپ محرکہ ناوار و نیزہ میں ظرائع الرب الب شقے ۔ اور آپ با دیودان صفات ہوگئیریں زبان اور نفیدہ تھے ۔ اور آپ کا بیان دلول کی تدمیں داخل ہوتا تھا جس سے آپ اذبان کے زنگ دور کرتے تھے ۔ اور آپ کا بیان دلول کی تدمیں داخل ہوتا تھا جس سے آپ اذبان کے زنگ دور کرتے تھے ۔ اور آپ کا بیان دلول کی تدمیں داخل ہوتا تھا جس سے آپ اذبان کے زنگ دور کرتے تھے ۔ اور آپ کا بیان دلول کی تدمیں داخل ہوتا تھا جس سے آپ اذبان کو دل کے زنگ دور کرتے تھے ۔ اور آپ کا بیان دلول کی تدمیں داخل ہوتا تھا جس

اب بیان کی قسموں پر دسترس کھتے تھے۔ ادرجو مقابلہ کرنا عابر آتا اور بلا وضاحت کے تمام طریقوں میں بھی کائل سقے۔ اورجس نے ایک کمال کا انجار کیا اس نے بیجیائی کواینا مسلک بنایا ہے۔

کامکم دینة تقدا درآب داری داری کیمفرب بندول سے تقداور ما وجود اس کے آپ فرقان کے دود ددکا برا اربین والوں بیں ما اِن بین داور آبی دفائق قرآ نبد کے اور اک کے لئے خمر عمرید بیا کی بھا۔

یس نے آپجو دلیما اور بی بیدار تھا خواب بی تہیں تھا مجھے قرآن کی تفنیر دی -اور کہایہ میری تفنیر سیے -اور اب تو سرفراز ہوا -اور اس بر سیخھے مبارک باد! بس نے ابنا ہتے بھیلایا اورتفنیر لے لی ۔اوریں سے اللہ مطی القدیر کا شکر مادا کیا .

بین نے آبجوصورت اور پرق بین کیجاں یہ قاضی منکسراور خوش مزلج بایا ۔ او بین قسید کہتا ہوں کہ دو بیا را اور عبت سے بیر سے باس تشلیف لائے ۔ اور میر فیلیں والا کیا ۔ کہ وہ بحد کو اور بیر سے قتید دکو وانے بین ۔ اور یہ بھی وانے بین کمیں ا بینے سلک میں شبعہ کا مخالف ہوں ۔ اس و لائے برا نہ منایا۔ بلا خالص دوستوں کی طرح جمت کا انہا کیا ۔ اور انہ کی سے یہ بلات شین اور خاتم لم بینین ستیدار سی بھے یہ کہا منایا۔ بلا خالص دوستوں کی طرح جمت کا انہا کیا ۔ اور انہ کے ساتھ ایک بزرگ و برتر و مساحب جال و صالحہ وطرق وار میں میں اور میں نے اور انہ کے ساتھ اور وہ بیا گئیں ۔ اور انہ کے ساتھ کی بین آئی اور اور انہ کے سے دار میں اور میں اور انہ اور انہ کے اور انہ کی اور انہ کے سے دار میں اور میں اور انہ کے اور انہ کے سے اور میں نے در اور انہ کے دو اور میں اور میں اور انہ کے دو اور میں ۔ اور میں ۔ اور میں ۔ اور میں اور میں اور میں اور میں انہ انہ کہا کہ اور انہ کے جو بیا کے مصالح بیا کہ انہ کہا تھیں دو میں اور میں انہ کہ بیا کے جو بیا کے مصالح بیا کہ میں اور میں انہ کہ بیا کہ بیا کے جو بیا کے مصالح بیا کہ بیا کے جو بیا کہ بیا کہ

ME

" پھرمیری طرف سنین آئے اور دہ دونوں علی اور مانی مناسست محلین اور مناسبت اور مناسبت محلین اور مناسبت اور مناسبت محلین اور مناسبت اور مناسبت اور مناسبت اور مناسبت اور مناسبت اور مناسبت اور مناس

پر مول - اورمبرسه ول من كر راكه الخاس ن اس طوف الناره سيد يو ملم ميد برميري

قوم اورابل وطن اوروسمنان كريس كے "

ادرید بداری کیکشونندی سے ایک شف تھا۔ اور اس کشف کو ہوئے چندسال گا۔ کھے ہیں ،

اور مجھے فی من اور مسین منسے طبعت مناسبت ہے۔ اوراسکا را دکوی نمیں جانتا مگررب المشخص والمدی میں جانتا مگررب المشخص والمفرین والمفرین والمفرین والمفرین والمفرین والمفرین والمدین اور با وجود اس سے میں اور میں اور با وجود اس سے میں میں را ہول سے دنین کی را ہول سے دنین و

ر ۱۳۸۰ اور میرے کئے پرنسیں ہولگا کہ مِی کتف سے من بھیروں اور کرش بول ۔

اوراكمة الكوبتول دروقومير المامل ب اورتهار الماتهارا اورتمارا اورتمارا اورتمارا

مداتمانی تهای اورم از درمیان فیصله کرے کا وروزی فیسله کرنے والون می است

نيصلكرن والاسع<sup>2</sup>. ( مرائحلا فه ص<u>كام</u> وص<u>ط</u>ا)

اس تخریر کے بعد بم کو یہ کھنے کی صرورت تہیں ہے کہ حضرت مرزاه ماحب حضرت علی
کوم اللّٰہ وجر اور حضرت اماعت میں رضی اللّٰہ عنہ کی نسبٹ کہا عفنیدہ رکھنے ہتے ۔ کمیا کوئ شخص جو اہل سنت ہی الجماعت میں داخل نمبیں ہے ۔ اہل سنت وائے عنت سلس سنے یا دہ کی توقع کرسکتا ہے ؟ اگر نمیں توجھ ہم کو اہل سنت والجماعت سے علیجدہ کرکے زیادہ کی توقع ہی ہے : ب

اس کے بعد بھے خصرت مرزا صاحب کا ایک اعلان تمام مورا صاحب کا ایک علان تمام مورت امام میں اورائل بیت اور اللہ میں اللہ مطہرین کے بارہ بیں ہے۔ اور جو مراک تو برطن اور میں تبین خورت میں موجود ہے۔ اور جو مراک تو برطن اور ہیں۔ اور جو مراک تو برطن اور ہیں۔ اور جو مراک تو برطن اور ہیں۔ اور جو مراک میں موجود ہے۔ اور تا میں موجود ہے۔ درق صاحب نے اپنے درا اور کی مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا ایک مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا اور ہیں۔ یہ کیوں جو اور اور کی مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا اور ہیں۔ یہ کیوں جو اور اور کی مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا اور اور کی مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا اور اور کی مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا اور اور کی مقید تمند بول کا حوالہ دیتے ہوئے اس است تا اور اور کی مقید تمند بول کی مقید بول کی مقید تمند بول کی مقید تمند بول کی مقید کی مقید بول کی مقید بول کی مقید کی مقید بول کی مقید کی

ى نربو-) وبكوبذا :-

## لِيُهِلُّمُ الْحَمْلِ الْمُعْلِلِينِ نَهُنَّ وَلِفُكِلِّ عِلْنِ مُؤلِلًا لِكُوبِهِ مِنْ نَهُنَّ وَلِفُكِلِّ عِلْنَ مُؤلِلًا لِكُوبِهِ مِنْ

175

سَيْنَ عَلَيْكُ الْحِيْلِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْ

"دوانع ہوکہ کی تفق سے ایک ہے دریدسے مجھے اطلاع اللہ کے کہ بیشن دا اور میں ہے کہ بیشن دا اور میں ہوں کے ایک اسے کہ بیشن دا اور میں استدعا کی طرف منسوب کرتے ہیں بحضرت امام میں رضی احتد می طرف منسوب کرتے ہیں بحضرت امام میں رضی احتد میں کہ نعوذ بالمتر بوجراس سے کراس نے خلیفہ وقت یزید سے بیت نہیں کی متنی باغی متنا اور بزید حق برتفا ۔

لَوْنَا اللهِ عَلَى الْسِكَا فِرِبِيْنِ

مجھے امیرنیس کومیری جاعت سے کہ جونکہ اکثر سندھ ایسے خبیت الفاظ نکلے ہوں۔
گررا تھ اس مجھے ریج فی اربی خیال گزرتا ہے کہ جونکہ اکثر سندھ ہے ا بینے ورد نبرسے اور لون
طعن میں مجھے بھی تٹریک کرلیا ہے۔ اس لئے بجد تعربہ بیں کہ کسی نا دان بے نبیز سے سفیہ مانہ بات
سے جواب میں مفیما نہ بات کہ دی ہو رج بیسا کہ بعض جب ہل سلمال کسی عیسانی کی بدنیا فی کے مقابل
پر جو اس محضرت صلی الدی کر وسلم کی مثنا ہی میں کتا ہے بعضرت عید علی اسلام کی نسیست بجھ برجو اس محضرت صلی الدی کی بیست بجھ سے نامی اللہ کے مقابل سالم کی نسیست بجھ سے نامی اللہ کا کہ دیتے ہیں۔

عنظ بهرحال مَن إن اشتهارك دربعه سائي جاعت كواطلاع دينا بول كرمم اعتفاد كفت بين كريم اعتفاد كفت بين كريز يكر المراكم اعتفاد كر كفت بين كريز يك ناباك طبع اورد نباكاكر اورظ لم مختاء اورين معنول كى روسيك كوموس كها ما أما بين كريز و مصفر الأن موجود نه تف بدي بنناكوى أمر بهل نهيل هير الدر تعالى البيك شخصول كي

بہلوگ دنیا کی ایکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کون جانتا ہے انکی قدر گر وہی جوان میں سے ہے دنیا کی انکے انکوشنا خت نہیں کرسکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ بہی وج سیس کی کمشندادت کی تھی کیؤنکہ وہ مشنا خت نہیں کیا گیا ،

دنیاسے کس باک اور برگزیده سے اس کے زما ندبی حمیت کی ناشین شد محیت کیجاتی ؟ غرض یدام نها بست درجر کی نشقاوت اور سیدایا نی چی داخل ہے کر حسین صفی الدّعنه کی تحقیر کیجائے۔ اور جو تنفض حسین معن باکسی ور بزرگ کی ہو المرمطر بن جی سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ شخفاف کا اسکی نسبت اپنی زبان پراڈ تا ہے وہ المین ایمان کو صفائے کرتا ہی۔ کیونکافترماندادایشف کا جمن بوجاتا ہے براس کے برکزیدوں اور پراہدان کا دشن سے ،

یوشنی مجھے براکنناہے بالعی طعن کتا ہے اس کے حوض میں کسی برگزیدہ اور محبوب آئی

گیانسیت شوقی کا لفظ ذبان برلانا سخت مصیت ہے۔ اس سے موقع بردرگز در زا اور زا دان دشن

یعد کے تی میں دعا کرنا بہتر ہے کیونکہ اگروہ لوگ جھے جانے نے کرمیں کسی طف سے ہوں کو برگز برگز میں اور مفتری خیال کرتے ہیں ۔ بنی سے بو پھر اپنی نسبت دعوی میرا نہ کہا اور بو بھے ایک د جالی اور مفتری خیال کرتے ہیں ۔ بنی سے بو پھر اپنی نسبت دعوی کی اور بو بھے ایک د جالی اور مفتری خیال کرتے ہیں ۔ بنی سے بو پھر اپنی نسبت دعوی کی اور بو بھر کر تا ہوں اور مفتری ہوں تو میر سے میں بو کی اور اس میں بو کی موال اور اس میں مدا کی دی کی طرف ایمو منسوب کرتا ہوں کا ذب اور مفتری ہوں تو میر سے سا تعداس د نیا اور اس میں میں مذا کی دو معاطم ہوگا جو کا ذول اور ختریوں سے ہوا کرتا ہے کیونکہ موب و مردہ د کیساں نہیں مذا کی دیں گارتے۔

سواسے عزیزو! صبرکروکرآنروہ ا مرچیخی ہے کھل میا بُہگا۔ ضداجا نتا ہے کہ بیں اس کی طرف سے ہوں اور دہ آنکھیں جھ بیٹ اس کی طرف سے ہوں اور دہ آنکھیں جھ بیٹ بیٹ کی بیٹ میں اسکاکیا علاج کرسکٹ ہول ۔ خدا میری نسبت انٹا رہ کرکے فرا تاہیے کہ :۔

لايكا بواس كم ككول برطياً في د.

اورمیرے استی فرض صرف ہی تنین کرئیں ظاہر کرول کہ صفرت میں علیا اسلام فوت ہو گئے۔
ہیں ، یہ توسنمانوں کے دلول برسے ایک روک کا اعمانا اور بیا واقعدان برظا مرکز ناہے ، بلکم
میرے تسن کی ممل غرض یہ ہے کہ نامسلمان خالص توحید برقا کم موجا بیس اور انکو خدا تعالیٰ
سے تعلق بریا ہوجائے ۔ اور انکی عیادیں اور نمازیں ذوق اورا حسان سیرطا مربوں ۔ اور انکھاند
سے مرابک قسم کا گذر کل جائے۔

اوراً گرخالف بمحضنة توعقا مد كه باره بن مجمعين اورائين كچه برااختاف مدينها معقل و كمينه بين كمين عليالسلام مع جهم آسمان براسطا في كه بسوي قائل بهون كرجيسا كرآين ما في كمين عليالسلام مع جهم آسمان براسطا في كامن ارسيه بين كم حضرت عيلى بدوفات مع جهم آسان ما في من من وقي المحال كالمين كومن من من وقي به مهم كرده جهم عن مرف فرق به مهم كرده جهم عن من من في الميكر و من من من وقي به مهم كرده و من من من المرابي المرابي

ایسا ہی ہم عقبدہ رکھنے ہیں کہ دو ضور دنیا بیں دوبارہ آینولے نظے جیسا کہ آگئے۔ صف فرق برہے کہ جیسا کہ قدیم سے منت اللہ ہے انخا آ ناصرف بروزی طور پر ہو اجیسا کالیا بی دوبارہ دنیا بیں بوزی طور پر آیا تھا۔

پس موجنا جا جيئے كداس فليل اختلات كى وجست جو صنور ہونا چا جيئے تھا ،اسقدر شور عيان كست در تقور عيان كي محسب كومين است دور سے دور سے دور سے كرمينا كى طرف سے دور سے دور در اس كا كى طرف اور كا ميان كى طرف و و مجيجا كيا ۔ ورنداس كا سے كم كن كا مركز تا يان كى طرف و و مجيجا كيا ۔ ورنداس كا سے كم كم كانا باطل ہوگا .

اب زياده كي في ضرورت منيس بين ابينه خالفول كوصرت بدكه كركدا عُمَّا لُوْاعَلِيٰ مَكَا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

اس صاف اعلان واعتقاد كے بعد بركه اكر مصنرت مرزاصا حب في صفرت امام سي الاسلام

والمرمطيرين كى كونى قوان كابد صرف مراري نفس ب د

یده انتخارین جوسی مرزاهاس نی اعلام اللی کے مطابی اہل تشویم کے خلاف اور انکی تردیدیں کھے ہیں۔ ان انتخاری دھنون امام سین المام سی تردیدیں کھے ہیں۔ ان انتخاری دھنون امام سین المام سی تربید سے کرسے خلاف کوئی بات تنہیں ہے ہوا ہل سنت و الجماعت میں کم ہے اور محن اسو م سے کرسے نوا مرزا مساب کی اید کلام محدات نوید کے خلوا ورم بالخد آمیز عقائد کے خلاف ہے۔ فی نفشہ محضرت امام مسین موتی و ملی السلام کی تو بین اور مقصدت مندیں ہوتی ۔

" اگرقدر مشناسول سے مدیسے گزیر نے وائے برتھ جا باکری اور قدیر شناس دخمن مسجعے جا یا کری اور قدیر شناس دخمن مسجعے جا یا کری قد نوسلی الدر حلی الدر سول الدر سول الدر الدر سول الدر سول

مغدرک اگردیمین مفط فی المجتت اس کا عربین به تاجسکی مجست کا دعی ہوگا جمل المجت اس کا عربین به تاجسکی مجست کا دعی ہوگا جمل المجت بلا ای تصویر کا محب ہو تاہے ۔ نسا دی جودعوی بجست حصرت عیلی السلام سے کرتے ہیں حصن علا مدا کا بیٹا ہے اس کے متابع مدار اس مجت کا خدا کا بیٹا ہے اس کرتے ہیں تو معلوم ۔ البتہ ال کرخیا فی میں محب محت کی خدا کی میں معلوں کے متابع کی معلوں کا معلوں کے متابع کی معلوں کا معلوں کی معلوں کا معلوں کا معلوں کو معلوں کی معلوں کا معلوں کو معلوں کی معلوں کو معلوں کو معلوں کی معلوں کو معلوں کو معلوں کو معلوں کی معلوں کا معلوں کا معلوں کو معلوں کا معلوں ک

ایسے، کاشیعہ بھی اپنی خیالی تھوبہ سے جمیت کرنے ہیں آ کرٹے ہاں ہوہ سے جمیت ہمیں کستے ۔ اس جمت پر مخبال تعدیر شداس کو دیکن اہل ہیت بھج ذا دہرا ،ی ہے جمیدیا نعداری پڑھ خود درمول انڈ صلی الٹہ ہلیہ وسلم اود اُٹھا امت کو دیٹمن جیرہے ہیں'' کیا یرنی صاحب مولانا محکمہ قامیم صاحرین کسے اس بیان کے بعد بھی اہل ہمیت سے میں کا وہدا ہی دعولی کریننگے ہے ہو فعالی مشہوں کے سلے ہی موڈوں ہے ۔

کیونکہ مجھے قوہرایک وقت خداکی تائیدا ور مدول رہی ہے! وَاَمِیَا اَحْسَائِنَ فَاذْ کُرُواْ دَشْتَ کُرُولا ﴿ إِلَىٰ هٰذِهِ الْاکْیَا مِیْبَکُونَ فَانْظُرُواْ گرمین ۔ بی تم درشی کربا کو یا دکراہ ابتک تم روتے ہولیس سوچ او اس کے اور چیدا ورا شفار ہیں جنکونفل کرنے میں سولئے طوالت کے کمچھ حاصل نہیں اس لیے ہمالی کے اس ترجمہ براکنفا کرتے ہیں جو کتاب مذکور میں موجود ہے۔

شي بذكوره يديع :-

دا ) در متن حين كوتمام تعلوق سعيم ترجيد ديا سيا ورتمام ان لوگول سيفنل تمجملب بوفدان بيدا كئ ي

۲۱) "گویا اوگول میں دری ایک آدمی تفا ، اوراسکوخدا نے باک کیا اورغیزا پاکسی " (۲۷)" اور بید تو وہی قول ہے بوحدرت عدای کی نسبت نصاری کما کے بیں ۔ اسفسلے سے متابر " ۔

رمم) " پر تعب کرکیو تحدول با بم متنابه بو گورس زدیک کراسمان انکی با قول سے بری برائی کا مان انکی با قول سے بیسٹ مائیں ؟

ده) "كياتويداى كورح ايك بنده كى مدسدنياده تعريف كرتاب، اوراس كے لا ا منياركا رتب قرارديداري .

(۲) "ککش بھے بھہ ہوتی۔ کیا توسے اسکامقام دیکہ لیا ہے یا ساری حمسارت کلی رہے ؟ "

(ك ) كمياتواك ومحص حيوث اورافترا ، كالاه معد بلندكر ناجا بهزام ؟ كمياتو اسكوده يماله بلة ما ميد موخدان تنهيس بلايا ؟ "

( A )'' قریسے کہ آسمان تھا ہے کلام سے پہٹ جائیں اگران کے پیسٹنے کا وقت پھڑ نہ ہو۔"

(4)" کیاحسین منبوں سے بڑھ کر متا ج کیا دہی نبیوں کا نفیع اور سب سے برگزیدہ متا ؟ "

(۱۰) " خبردار ہوکہ خدائے غیور کی لعنت استی پر ہے بیومبالنہ امیز با توں سے جیوٹ اول کے اور نہیں دیجھتا۔ "

ان انخاد کے بعد بن کا ترجہ اوپر دیا گیا ہے وہ انخاد بیں جدر نی صاحر بنے ہمیں سے کے فقل کرد سے بین اوپر کے انتخار کے مطلب کو ذہن نین دکھ کریہ بخوتی جھر میں آجا تا ہو کہ مسلت مزاصا حرب سے عن الی بھیروں کو نوواننی کے مبالغہ آمیز عفائد کی بناد بران ام دیجہ کہ سے است مزاصا حرب سے عنوں کا فنت اس خص بر سے ہو مبالغہ آمیز با توں سے جھوٹ ہوت ہے ۔ سے کہ خبروار ہو کہ فلا اس کے بعد فرائے بین کہ جھے میں اور تما دسے سین میں برت وفرق ہے کہ یہ تھے اور نمیں دیکھ تا ۔ اس کے بعد فرائے بین کہ جھے اور نمیں دیکھ تا ۔ اس کے بعد فرائے بین کہ جھے میں اور تما دست کی بلاکو با دکر لو کہ ابنا کی تا میں اور مدول رہی ہے بھے میں میں ہے دہ نہ کہ دانت کی بلاکو با دکر لو کہ ابنا کی تا میں موج لو ، اور کیس موج لو ،

وقم يدكر صفرت وكي وكله لسع بين التسين كي نسبت فله لسبه بي جوعال شيعول كاخرو اس کے بعدر فی ماحب سے افواز احدی کے ملاکا کوالہ دیم ايك تعربول تكاب م وَإِنِّ تَسِيُلُ الْحُبِّ لَكِنْ حُسَيْنَكُمْ قتيل العذى والفرق أبنلي وأغلهر ورجية اورمي شق الني كاكشة بول اور تهارات ين وثمنول كاكشته بي ليس فرق كهد يدوالفط عالم ي يشرولاكى بهائے مل برم اس شوك بديم بدنى مارى عظيم سدكام لباب- اور بجائع عربي متعر لكست كداع بازاحدى كرحواله سع خود ماخذ معین دخی ادرجة کرابل تبیت برما د ہو گئے۔ ان کا عجز وضعف کھے ل گمیا. تم ایسے معنوات سے خواہاں ہو چونا احمیدی محصانھ ما را گیا بغدائ سم صبين عجم سيكى بات مين رطه كرنهين . وه دشن كا مقتقل اور مين حيوب كا- مجهم ميل اسم فرق نهایت روسس بے " (مده) ليك إس عبارت كا دهايتدائي حسر بس ا درجم ن خط كلين كرما لكاياب اور بكونود برني صاب نے بی پینطار کے انہیت دیدی ہے اعجا زاعدی بین موجود منہیں ہے۔ اور نہیں شعرکا ترجمہ ہے تران طلاکے کوئ شغر اور سے تقسیدے میں ہے۔ بقیرعیا مت کسیفدر فرق کے ساتھ ببنداس فعار کے زجوں میں ملسکتی ہے جس کو برنی صاحب نے زبر خط کر دیا ہے۔ احد اسمیں کو دیے مقعر يعنى [في قَتَيْنِكُ الْحَيْتِ ليكر .... الإكتراب كري الوال طرح منلوط كرديا بيركد كويا يكولي على وتعرب بين صنرت الم م ين عليا سلام م متعلق بوكير صنرت مرزا صاحب في محمله

الله اب اس مارت كوطي إن الله عد مكال ديا به و

دا) محزت اما تم بین رضی اصد معرکی تدبی رنظر نمیں صوٹ غالی شیعوں کو ایمیے خلوا ورمبالف کیمنتعلق طزم قرار دوسے کرپرنتی اما حم بین نمیے بازر کھنے کی کوشن کی ہے ، (۲) اپنے مقامم بھیستاہ مدوریت سے آکے خروار کیا ہے ، محتری مؤت الائم نمین عورت القادر رحمۃ المدّعلیہ رفعنسیلت کی کھٹ میں ا

نا ال كُرْع بررول كي مجيلاتي بوئى غلط في معنبوط بور جنائي مدرس بنظاميه كه ايك مبيد الدوناه الله الماك معنبوط بورج الني مدرس بنظام به كالمنام المنظر بوالا مكر نقل كيا بنما اس بن سعر بن صاحب نقل ديقل كرايا و يمكن م بركز معنرت اقدم كانديس والعداكر كمي عقد يا مريد في اينا احتفاد في مركز احتفرت اقدم كانديس والعداكر كمي عقد يا مريد في اينا احتفاد في مركز احتفرت اقدم كانديس والعداكر كمي المنات نبيس بنا احتفاد في مركز احتفاد في المركز المنات نبيس بنا

مولوی محمود الحسن صاحب الوبن ی بوشیخ الهندمشهور تفاورغالباً برنی مساحب الدون می الموسی الدون می الموسی می الدون می می الدون می می الدون می می الدون می می المون م

پیریسے مقالمبری فرہونڈ نے گنگوہ کاکستہ ہ جور کھتے اپنے سینوں ہیں تھے نوق ورثوقی عوانی تمادی تربتِ انور کو دیکر طور سے تشویہ به کهوں بوں باربار اکو فی مری دیجی بھی نا دانی بھر کھتے ہیں ہے

مُرُدوں کو زندہ بھیا زندوں کو مرنے زدیا ہ اس سے کھیں فری ابن مریم !

یرکیاس سے بھی زیادہ لوگ ابنے پیروں کی نسبت تھے ہیں اور اگر صنوبی موجود کوجو واقتی سی اسلامی موجود کوجو واقتی سی اسلامی مرید نے حضرت خوش اعظم رحمۃ المناطب بیضنیات و بدی توکیا مجل احراض ہی ؟

اس سے بعد اس فصل کا کوئی اور عنوان قابل بحث نمیں ۔ ایسا بی اِسٹی کہ کوئی اور عنوان قابل بحث نمیں ۔ ایسا بی اِسٹی کوئی اور عنوان کا کوئی اور عنوان کا کوئی اور عنوان کا کوئی اور عنوان کا بیٹ کوئی کی بحدث ہو اِس کا کوئی اور عنوان کی بحدث ہو اِس کے معدوات بر بحث صنوری نمیس ۔ یہ ایک بہت کی بحدث ہو اِس قابل ذکر نمیس میں نہ کوئی کی مفقد سے ہے ہوئی کی نیفند بلت ۔ اگر اس بر بحبت کی جاسئے تو بجائے ۔

له طبع إسر المعدي جناب يرنى صاحب اس عنوان سعددت بردار بوكت بين

خودایک کاب ہومائیگی جی احباب کواس بجٹ کے ویکھنے کا اوق ہووہ مصرت خلیفہ اسے نی ایدہ الله بنام با الله فارید کی تقرید موجومہ الو آرخلافت مطاتا مطا الله خطر فرایش م

فصئل سوم برويت

فصلی موم می صفرت مرفاصاحب کمانی شاف کو بیان کمانگیب لیکن فعسل کے آغ آ کے ساتھ بی جناب رنی صاحب " تقیطانی کھیل اورشیطانی الهام" میں میسس محکے۔ اور اس شور مثل کے معبدات ہو گئے کہ نیم مال خطرہ ایمان ہے۔

النفسل كاجو تفاعنوان سيد. قرآن مي قاديان.

اس مين ايك شفى مالت كابيان بداور كام مرب كركشف با خواب كنز تعبير طلب بهوت بين راس ك خواب ياكشف كم الفاظ مذقابل گرفت بوت مين مذلا أي بحث .

النفعل بين سياتهم منوال نميرة فاديان كارج سيد و النفوال نميرة فاديان كارج سيد و النفوال نميرة فاديان كارج سيد و النفوال النفوال النفوال النفوال النفوال النفوال النفوال النفوال النفوال النفول النفول

ين ميركمال ب كرقاديان كالح كيا عاسة ؟

دوسراسوالدحضرت ملیفہ کمریج کی ایک تقریر کا دیاہے ہو یر کات ملافت کے نام سطیع ہوئی اس بوری تقریر میں سے ایک فقرہ لے لیاہے اوراس بر بھی تخریف کی گئی ہے۔ بینی الفاظ

 مراب ج كامقام قاديان بي ابني طرف سے برطا و ئي بين اصل كن بين به افاظ نهيں اس اسل كن بين به افاظ نهيں بين بيد افران كو موقد بر به وى نفى بجمال مرسال ديمبرس إيك برطى تقدا و جاعت كانتاص كى جمع به وتى سے اس علسدين آب نے بوتقرير فرائى سے اس كے ابتدار بين مورة بقريد آب آب آب فركن فركن فركن فرين أ ألحت في كانته و محت الله الله و محت ا

140

بمانسه سنه بهی علمه برسال آن والی چیز بدین طرح ده کمیشیاں دوسری اینی ایسی کمییشوں کے قواعد سے نیتج افذکرتی ہیں جین بھی چارسین کم اس عبلسے رنگ کی کئی پیر سعد تمانکے افذکر کے قائدہ اٹھائیں - ہم ابیاعبلہ کو کسی کمیٹی باعبلسہ سے کسی طرح بحی شا

وه تواس كوسسن ادر سي من بي فاست باما ريكا - تو بحريث ده با تول سد فائده الطانا

عقلمندول كاكام سيء -

المع معين مبيعة بين بوكوى انين في كاراده كري تواسيح كارفت فيوق مبدال مبائز نهيس

نین دے سکتے ۔ انجنیں اورکمیڈیاں قودنیا ہیں بہت ہیں گران سے ہا میے جلسرکواس کے مثنا بہت نہیں ہے کہ وہ انسافول کی بنائی ہوئی ہیں بھر ہم میں کام کی نظیر جاہتے ہیں قوم خدا تعالیٰ کا کام مے اوراس کا قائم کردہ ہے۔

لوگ کی جگرا کھے ہوتے ہیں۔ مبلے گئے ہیں۔ ملے ہوتے ہیں بیکن ہم کی مبلے کئے اللہ اکھے ہیں۔ مبلے کئے اللہ اکھے ہیں ہوتی۔ وزیا میں لوگ تا شوں کے لئے اکھے ہوتے ہیں۔ بڑے اللہ جی جڑت تہیں ہوتی۔ وزیا میں لوگ تا شوں کے لئے اکھے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مہیں ہوتی ہے ہم اس کے لئے بھی جڑت تہیں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بڑے مہیں ہوتے اب جہ جو قوا عد بنا لئی نوک طرح بنا لئی اور کس جزرے ابنے اجتماع کو مشاہمت ویں ؟ اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جزر نیا میں اور کس جو بس سے ہما در علیہ کو مشاہمت ہوگئی ہی۔ وہ جے ہے۔ جے کوئ میل نہیں ۔ نما کئ نہیں کی انجم کی اجم کی کھا نہیں جو اور دین کے ایک کے لئے قا م کہا گیا ہے۔ نما کے بنیوں کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس لئے بہیں جا سے اور دین کے لئے قا م کہا گیا ہے۔ نما کے بنیوں کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اس لئے بہیں جا سے کے کھی کے لئے جو قا مادور ونوا بطابی ان سے فائر واٹھا ہیں۔

د فن کیا ہے؟ جماع کو کہتے ہیں ۔ یہ بھی گی میں منے ہے لیکن اس کے مصفا ور بھی لیا یو بھا ہے جب پان ہوتے ہیں ۔ اور وہ یہ ہیں ۔ بر کھامی کا لیال دینا ۔ گشدی باتیں بیان کرنا ۔ گندے قصیر سنان ۔ لغو اور بیمودہ باتیں کرنا جصے پنجا بی بی گیسی مارنا کھنے ہیں یا سندتھا فی فرانا ہے کہ اگر کوئ کے کوجا تا ہے تو اسے کی قسم کی بر کھامی نہیں کرفی جا ہیئے گندے قصے نہیان کر لئے چا ہمئیں گہتیں ندمارنی جا ہمیں ۔

بیروی تی میندین اطاعت اورفرا برداری سد با برکل مینا . توماییول کافر فسوی کی در میندین اطاعت اورفرا برداری سد با برکل مینا . توماییول کافر رک درمذا تداد کم و ما درداری سدما بردم کلین اورتمام احکام کو بجالائی - میرمهان 144

لوگوں کا جمع ہوتا ہے وہل لا ائیاں بھی ہوا کرتی ہیں کیونی لوگوں کی مختلف طہائے ہوتی ہیں۔ اور بیض توبائل صندی واقع ہوتی ہیں اس ملے انسیں ذرا ذراسی بات پراڑ ان ہوئی ہیں۔ اس ملے انسیں ذرا ذراسی بات پراڑ ان ہوئی ہیں۔ ہیں ہے میش آلا یہی کہ اسسے میری جگہ لے لی رجھے دھکا دیدیا ۔ وغیرہ وجغیرہ ۔ اس ملے فرایا کو اُرا کا مرکز اساسین خدا اور کو بتایا ہے کہ جب بھتم جے کے لیونیکلو تو یہ بین باتیں یا در کھھو :

آج جله کا پہلادن سے۔ اور بھارا مبلہ بھی تھے کا طرح ہے۔ تھے خدا تعالیٰ نے موسوں کو تھے کے تعدا تعالیٰ نے موسوں کی ترقی کے کئے مقرکیا مقاء آج اسھ کو لا کے لئے دن کے کھاظ سے توجے مقید ہے بھرات بھی جو مہل غرض بینی قوم کی ترقی متی دہ انہیں ماسل نہیں ہو کئے۔ کیو بکی تے کا مقام ایسے لکوں کے بعد میں ہے ہو احمد اول کو قست کی کوبنا بھی جا اُن سیجھتے تیں۔ اس کے ضرا تعالیٰ تعنین نے قامیان کو اس کام کے لئے مقر کیا ہے۔ بھائے آ دیموں بیں سے بن کو خدا تعالیٰ تعنین دیتا ہے گئے کہ تے ہیں۔ "

اس تقرير سے يو كچه واضح بوزا سے وہ برسے :-

را) جليب الانة قاديان كوئ معولى الجننول يكيشول كاجلسنسي - ندكهيل ما شهب بكدوين كورانك كان مناسب الكرقوى ترتى عاسل مو -

رام ) برملسرچونکردری بداوردینی اغراض کے لئے ہے اس کے اسکوری ہی سے ممثنا بہرت ہوسکتی ہے جو دبنی اغراض کے لئے ہے۔

اس دافع منا رکو برنی صاحب نے غتر بودکر کے یہ الفاظ اپنی جا تہے بڑا دیے کہ اب عظم کا مقام قادیان کے دیکر دیکے کر ایک تفق بر کھو کا سے کا مقام قادیان کو دیکے کر ہرا کی تفق بر کھو سے برائے کو کا مقام کا کا کا کا کے کر لینے ہیں رید ایسا اقتمام وافتر او میریس سے براہ کر کوئ

144

يبنان تنيس بوسكتا ﴿

برق مداح المرق المحرية المحري

"اورہم ایمان لاتے ہیں کہ جو تفق اس شریبت اسلام ہیں سے ایک ذرہ کم کرمے یا ایک فله
نریادہ کرے یا ترک فرائفن اور اباصت کی بنیا د ڈالے۔ وہ بے ایمان اور اسلام سے درگشتہ
اورہم ابنی جاعت کو نفیدعت کرتے ہیں کہ وہ بچے دل سے اس فلم کہ طبیعیہ برا بیان
ر کھی ہیں کہ کرا لاکھ اللّا اللّه می شہر کے اور اسی برمریں اور
شمام ابنیا را ور تام کم کا بیں بین کی سجائی قرآن شریف سے تنا بت ہے۔ ان سب برا یمان
لادیں ۔ اور صوم وصلوہ اور زکون اور رجی اور فراتعالی اور اس سے درول سے
مقرد کردہ تام فرائف کو فرائف سجے کرا ور تمام منہ یا ت کومنہ یا ت سجم کر طبی سے اسلام برکی بیند ہوں۔
اسلام برکی بیند ہوں۔

عرض ده ممّام الدين برسلف صالح كواحمّقاوى اور على طور براجماع محقاءا وروه امور بوابلسنت كى اجماعى رائي برسلف صالح كواحمّقا وى اور على طور براجماع محقاءا وروم ممّا المور بوابلسنت كى اجماعى رائي بيل كريبى بها دائة بريب بدا وريوتّف مخالف اس نبريك كوئ اور المراكمة بير كواه كرفته بيل كريبى بها دائة بريب بدا فتراكر تلب اورقيا مت بيل اورالذام بم بردگاتا بيده و تقوى اور ديانت كوچهو كريم برافتراكر تلب اورقيا مت بيل بما دائي ما كريم در بهما كريم باويود اسبين بما دائل بريد دعوى سب كركب اس من بها داسين بها دائل كريم در بهما كريم في الكريم برافتر المنابع ال

پین اس مے بعد ریکتاکہ احمدی قادبان کا تھے کرتے ہیں - ایک بڑا اسے بعد ریکتاکہ احمدی قادبان کا تھے کرتے ہیں - ایک بڑا اور اس برن صاحب کوجیدو ڈکر قادبان کا ج فرض تیجے ہیں اور اس برائکاعمل ہے - اور ج سے مرا و حضوت مرزاصاحب کی بھی ہیں کی ذادبان کا ج کرایاجا ہے تو ہم برتی صاحب کو ایک ایک ایک کی کا دیان کا ج کرایاجا ہے تو ہم برتی صاحب کو ایک ایک کا کا دیان کا ج کرایاجا ہے تو ہم برتی صاحب کو ایک ایک کا کا دیان کا ج کرایاجا ہے تو ہم برتی صاحب کو ایک ایک کا کا کا کا کا دیان کا ج

تخادانام دي كريكن وه يهركوناب نبيس كريكة ٠ مكات خلافت ين جيكما كيا ب اسكامفادمون يرب اجولوك سرالاندية قاديان آفين ودكس طرح الناايم كوكزاري اورقاديان عالمطب كمع كريف والحداف كرسات كي سلوك كي راس سالواده فاتقرير كالمنادي نه في الواقعة اس سين لدد مجيد كماكيا سي ليكن قلوب بي كي بوتوبيدي بات كويى آدى ليرا كلي ہے کاش اِملیکٹر سے کار بحوایط اور بلدہ کے بروفیسروکالجیٹیٹ برنی تسامب سے کسیں كريرة تفلافت كي مفال برا إب ج كامعًا م قاويان برا وكما وب وأنْ لَهُ تَفْعَالُوا وَلَيْ نَغْمَا لُوْ الْمَا تَعْوَاللَّا رَالْيَيْ اللَّهِ وامنع موكداس كتاب ك صوف مراسفات بن الله بيفقرة لكسالي اورصوفي براني كاطبعزا وسبعد بِعَيْمِهُ وَانَا شَاسَ قَابِلَ تُومَنِينَ بِينَ ۚ ان رِيَوَٰذَ تُوجِهِ كَيْ جَا كَيْدَ كَيْنَ اسْ لَيْحَ لدان سے ایک تعجب خیرض کی ساہیدا ہوتا ہے۔ اوربی صاحب کی غرض معتف قدم بر ایم ستهزار ای کی ب-۱وریم با سندین کرلوگرمتهزار سنجیس اس العان عنوانات كى صراحت كيجاتى ہے مِنظَا الكِيم عنوان الله تعالے كى روستنا تى كے و صبح بعد اوردوسرا الهامي على برايسا بى عنوان مي جبيدا كرمناندين سلام قران بإلى اوراسلام بباعتراض كرين وي قام كرت بين كرونت كامتدا ورام تم مجى بين اورين في اوران مي بع. يداملام كافداب. قرآن میں وجے کے اللہ اور یک اللہ کالقظ می آتا ہے۔ صدیث یں آتا ہے کہ استعالیٰ دورخ میں ابنا قدم ڈال دے گئ ما وہ بوری طرح بمرط سے لیکن کیا اس قسم کے احتراضات سے بہت كى صداقت جيب جاتى بيد؟ بيى حال برنى صاحب كيداس عنوال كأسبه « يرنىصاحب كياف يكل مسلانان حيدرآبا دمانع بول كياوركم سنا تؤمزود بوكاكر حضرت الوالقاسم بوصيبري رحمة التذعليه صاحب تعديد خادق عا دستامور ابده كوروً يار من التحضرت مسلى الديليد ولم ين ابني روا سي مرا مكرد بروياني كمثاليس له وسي طبع دوم م<u>انوا</u> طبي سوم <u>ويد 19 طبع ج</u>يارم و <u>۱۸۸۸ طبع بنجم صياره و ميره :</u>

ونداه عدا درانی علی بوحالت بداری مین صاحب تصبیده محصم پرموجود بانی می اورسکی کرت سے ان کا مرض جذام ما آرام ب

حصرت عبدالشدين جلاورعة المدعليكا فميت مور به بواين يري كعسر في سالة متخب الكلام في تعبير الإصلام ا ورساله فنيري ين موجود بدا ورصنت بين فرد الدين عطارية مذكرة الاوليادين الكوكلوا ب بوحب ذبل بهد:-

" سعرت عيد المدين جلاد فرطقي بي كري ايك وفد مدينة النجامي كيا اور بي كانت يعو ما متيول كو إنسلام عليكم كها اورع فن كيا كرحضرت بين خرت بحوابول ورآب وي كا مهان بول ما متيول كو إنسلام عليكم كها اورع فن كيا كرحضرت بين خرت بحوابول ورآب وي كا مهان بول يه كهراميل وغده مبارك سع بب ب شاكر كوليا فوابي كيا ويمعننا بول كدا تحضرت على الله عليه وطم ميرى طرف تشريب السك بين بين بغرض تعظيم كرا بوكيا بعول آ تحضرت كي آعليه عليه وطم ميرى طرف تشريب السك بين بين بغرض تعظيم كرا بوكيا بعول آ تحضرت كي آعليه من عدد الله من الله كان كرة فالاول و في كري هدالدن بطار مديد الهوار الله كان كان كان كان تحصر مير

بالمرووس اقسداى كماب زكرة الاوليارك مديم برسن بصرى دحمة التدعليد كعمالات با

سرب ذیل ہے ۔۔

الکی اس بڑی ہمسائی معول نامی آت برست مقایس بھری سے ساکہ وہ سخت ہمارا ورقر بیک ہمسائی معول نامی آت برست مقایس بھری سے ساکہ وہ سخت ہمارا ورقر بیک ہے ۔ آپ بے ۔ آپ بے استین کی اور اس سے اس برا بینا ور بندگان بھرو کے دستھ کارست معون کی قبر بل جب وہ مرجائے تو اس کے اہتر بی اس برا بینا ور بندگان بھرو کے دستھ کارست معون کی قبر بل جب وہ مرجائے تو اس کے اہتر بی در بین تاکد اس کے جات میں گواہ سے بہانچہ بھری شنے ایسان کیا۔ گربعد میں خیال آ یا کہ بی سے بیر دیا کہا۔ اسکو چنت کا پر داند کی فرکم کے در کھا ہے :۔

در اسی خیال بی مو گذیم تمون کو دیکها کرشن کی طرح تاج مریرا و دکلف لباس بدن بر پیست بو کے بیشت کے باغول بیں تهل را ہے . . . . . اس فیصل میں تعالیٰ سے
اپنا دیما رو کھا یا ۔ . . . . اور اپنا کرم سے اپنا دیما رو کھا یا . . . . . اور اپنا کو کھا یا ، . . . . . . اور اپنا کو کھا یا ، . . . . اور اپنا کو کھا یا ، . . . کو کھو اپنا تو اور اور کھا یا ، ور ایس بکدوئل ہو گئے ۔ ایمی یہ اپنا قراد نامہ کری کھو اب ال كاعنود من بين و خواب سد بديدا ربوئ تواس خط كوا بين الم تعديماً " خواب سد بديدا ربوئ تواس خط كوا بين الم تعديماً " كالم من المريد المحترات كو القعات كي نبيت بهي التبرير و المعترات كم على المريد الم من المريد المري

144

استفارة حمل المواد به به المامي حمل عنوان من قامني بار محد كرايك رساله اسلامي قرباني "كا استفارة حمل المواد به به به به به با بندى نبين و وايك مبون شف مقا بحربها به تصد المركزي اصل به بهدون

اسى الهام عمل مح مسعلى بوآخرى والرشتى وزح كا دياس، الميس يه الفاظ موجود إلى -كم رئست عاره كرنگري مجمعه عاد مفيرايا كريا برنى صاحل بستهارات بركوى گرفت كرنى جارست بيس ؟ معلوم نيس كراب كاعلم دفعنسل اورا از طريقه قادريد و چيشتيه كدم ركيا ، اگر نوى دوق تصرت اوراد يه فن فهى باقى روگيا ہے تو سينيما ورا بنا سرد صينيم كر حضرت مرزاصاحكيس استعاره حمل كو كس طرح بيان كرت بيس ه

مدتے بودم برنگ مریی! دست نادادہ برسیسران نی ای کی بیر ہے یافت م شؤ و نما ازرف بین داوسی نا آسشنا بعدازال آل و سال مریم دمید بعدازال آل متادر و رب جمید روح عیلی اندرال مریم دمید بست این نال بیس بغش دیگر عیال از اوآل مریم می این نال زیال برسیب شداین مریم تام من! دائی مریم بود اول گام من بعدازال از نفخ می عیدارش مریم برترقدم بعدازال از نفخ می میشومشم مست در جائے مریم برترقدم

(مقيقة الومي ماكام)

نیز مونیا ئے اسلام نے روحانی ومعنوی کل کی نسبت ہو لکھا ہے۔ اس کے لئے دیجھو "منزرح الترف "کیے ہے کہ عوارت المعارف جمبلدا صفیم" ،

که خوف ذکر- امیدمون سے دونوکے لمنے سیمتنائق ایسان تولدہوتے ہیں ﴿ سی مربدکو بیرسیمنوی طور مربیط اور باب کی طبعی لادت سے مشاہدت دی گئی ہی۔ دامام الطائد معنوع بیخ سوردی)

## فصل جبارم

اس کے بعد سے اور کی اس کے بعد سل جہارہ میں برنی صاحب نے مزاصاحب کے ایک انتخادات کے بقابارات دیے ہیں ہی پریم کوئ بحث مزدری بنیں سیمجے ہیں۔ ہم سے کافی طور پر برنی صاحب کی خیا نت اور تحریف کو فعدل اول تا موم کی تقیدین تا بت کردیا ہے۔ اس لیفان پر تقیدی تقید بین تا بت کردیا ہے۔ اس لیفان پر تقیدی تعید وری اور میجب بطوالت ہوگی کیو کو ان تمام ہوا لیات سے جو اس فعمل کے عنوان المبرا کے شت صفرت مرزا مقا اور میجب بطوالت ہوگی کیو کو ان تمام ہوا لیات سے جو اس فعمل کے عنوان المبرا کے شت صفرت مرزا مقا کی کہ ایوں کے دیئے ہیں کوئی قابل اعراض بات بدیا ہمیں ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو کہ خوا ہم ہوتا ہو جو دیک سے دیا تا مور خوا تا ہم کوئی تا بل اعراض بات بیدا ہمیں ہوتی ہے۔ دیا دہ ہو کہ خوا ہم موتا ہو کہ ایک خوان ان خراص کی تنفید بین تفسیل ہو گا ہے۔ اس کے متعال مولی کا ایک شور دی کر دیتے ہیں گئا بد برنی معاصب کی گئی بدایت باسکیں ہے۔ کر آسے ہی کا جہ داس کے متوان مور کی کر دیتے ہیں گئا بد برنی معاصب کے بدایت باسکیں ہے۔ کر آسے ہی کی جدایت باسکیں ہے۔ کر آسے ہی کی جدایت باسکیں ہے۔ کر بدایت باسکیں ہو گئی ہوایت باسکیں ہے۔ کر بدایت باسکیں ہے۔ کر برایت باسکیں ہے۔ کی مداور ہو کی بدایت باسکیں ہے۔ کر بدایت باسکیں ہو

المدكان إكوئي مجمتات

بسياوريد كرايخ ابود زباندان عزيب شرسفنها كي تفت في دارد اس كيعدا مضل جيادم كيعوان بنروده المه بر بحنيت عيلي السلكم ك يجزأت كانسبت صفيت مرفاصاحب كالبعن كابول ك نامكل اورتسشندا معزات بريمارا اياك مراحت فقرات ديدي بيسيدائ ممى نامار كوشش بربورنى صاحب يدابين برايك منوان كوثابت كرفيس كى بداورس كوالم تفعيل كرات كلنظنة فعدول كى منقتيدمين فابت كريك ين يصرت مرزاصاحب اورائي جاحت كامذبهب انجيا ومليهم السلام ك معزات كي تبت يهد معزات انبيائ سابقين ! ، "انج در قرآل بيش باليقين يه

بربهمازجان وول ايمان ما ، ب بركه انخار عد كندازا شفيا ، الم

الرطوالت كانوف نهوتا توبهم عنوان منبر مرضل جيارم ك مراكب والركي تقتيد كركمة بادييت كربرني صاحب فيكس صدنك منظ دیا ننداری سے کام لیا ہے۔ اس کسلومی حضرت میسلی علی لسلام

تح مجزو خلق طيور برجناب برنى صاحب فيرسته ورديا بيعداس ليه بم اس سُل كوصاف كرمينا صروري مجمعة بين ماس كفنغلق ببلي علما مستندا باسنت والجاعت كي رائيس فيحية!

علام حلال الدبن يبطى فرات يس اس

"ان كے لئے جيكا درخلق كيا كيوكى بدايك كيى برنده ميے يونظروں كرا مندا شاتا اورجهان نفرول سعد عَامُب بِوَاكْرِيرْ مَا تَقَالَ الرَّرِيرِ الحَفْدُ اللهِ اللِّن ما مِن )

علامرابن حيان فرات بين ا-

سمغرون معنوارتفل بركرجو برنده حضرت ميني عليالسلام بائته تصدوه جنز كنظرول

له طبع دوم م<u>هما ويما طبع موم مشالا و بهارم مولاومهم بل بنجم طاع والعام والعام والعام والعام و</u> حنوالى غربا يين "إيك قرآنى معروى تعنير اورائي صنرت ميسى مليات م كالمعروعلى طيورى بت معشرت برج موعود کی تحریات ا ورجدانجات براعراض کا یواب بم منهال دیا ہے۔ اب اس عوال کو برقی صاحب اپنی کاب کی طباحت ما بعدمی سے کال دیا ہے .:

144

را مندرت تقاادًا قاجال تغرب والمركر براً تغايه (الجرالميط ماله) والمحافظ المالية المركر براً تغايه (الجرالميط ماله) والخطون في المحتلف المؤلف المحتلف المحتلف

مضق مرزاصا حب فراتے ہیں ا۔

医

و خالف لوگ کھتے ہیں کر تیفی صفرت سے عدید سام کے خالی طیود اور می اموات کا تکر میں اور اسکونہیں مان اے گرمیرا ہواب یہ ہے کہ میں صفرت سے کہ اعجازی احیا اور الحجازی احیا اور الحجازی اور اسکونہیں مانت کر خدا تعالیٰ کی طرح حقیقی طور بہت پر ند کو بہدا کہ ابرو یہ تعقیقی طور بہت مرد کے مرد سے کہ ابرو یہ تعقیقی طور بہت میں مردہ کو زندہ کیا ہو۔ اگر حقیقی طور بہت خلیال سام کے مرد سے ندا تعالیٰ کی خان اور اسکا زندہ کو ایر بید اکر نے کو تبلیم کر لیا جائے تو اس سے خدا تعالیٰ کی خان اور اسکا احیا دست برو مائے گا کہ سے علیال اور کے برندوں کا حال عصائے موئی کی طرح ہوڈ انتھا۔ اور ایک میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئے کے برند سے لوگوں کے نظر آئے نے کہ الم تے متھ کے برند سے لوگوں کے نظر آئے نے کہ الم تے متھ کے برند سے لوگوں کے نظر آئے نے کہ الم تے متھ کے برند سے لوگوں کے نظر آئے نے کہ الم تے متھ کے برند سے لوگوں کے نظر آئے ہے گئے گئے۔ اور اپنی بہلی حالت برآ جائے تھے گئے۔ "

(حمامة البشراى صيف)

اب اس موفر فلی طیرور کے متعلق صفت مرزاصا سب کا دہ بیان ملاحظہ فرا کیے۔ بوان کی مقاب مرزاصا سب کا دہ بیان ملاحظہ فرا کیے۔ بوان کی مقاب مقاب ازالہ او امر میں تفصیلاً ورج ہے جوان کی درمیانی فقرات ادمواد صرب کی مقاب سے ایک افتتباس کی اس مذکور کا کوی جمله نہیں کے ایک افتتاب کی مشکل بنا دی ہے درحقیقت برا فتریک سس کی ب مذکور کا کوی جمله نہیں کے بیک برزالفا طاد مراد مرب ملیکر درنی صاحب سے خود ایک عبارت بنائی ہے جھنرت مرزالسا حب فرماتے ہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہے۔

" مودامن بوکرانیاد کا مخرات دوقهم کے ہوتے ہیں :-ول ) ایک مصل مادی امود ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیراور عمل کو کچھ دخل نیس ہوا۔ جیسیشق القرجو ہما سے مہد ومولی نبی صلی الدعلیہ وسلم کا مجروعما- اور خدا تعالیٰ کی غیرمحدود فذرت نے ایک استبازا درکائل نی کی عظمت کا ہرکرنے کے لیے اسس کو دکھایا تھا۔

دلا) دوسر محقلی مجزات ہیں جواس فارق عادت عقل کے ذرایہ فہور بذیر ہو ۔ بیں جوالمام اللی سیلتی ہے۔ جیسے صنرت میسان کاوہ مجزہ جو صَرْح مُنْ مُسَدّ کَدُهُ مِنْ قَدَّا رِیْرِ ہے میکود کھ کے طفیس کو ایمان فسیب ہوًا .

150

اب جانزا جا بینے کہ بغا ہرا یہ امعلوم ہونا ہے کہ بیصرت ہے کا معروہ معتر اسلامال کے جروی کا معروہ معتر اسلامال کے جروی طرح عروہ حقی مقا ، تاریخ سے تابت ہے کہ ان دنوں جی ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیا لات جھکے ہوئے سقے یوسٹھ بدہ بازی کی قسم بیل سے اور دھول بے مود اور خوام کو فریغ تہ کرنے والے ہتے ۔ وہ لوگ جو خون کے وقت بیل صوری ایسے کام کرنے سے جو رانپ بناکر دکھ لا دیئے تھے۔ اور کئی قسم کے جبانوا میں کہ کام کرنے میں جو رانپ بناکر دکھ لا دیئے تھے۔ اور کئی قسم کے جبانوا میں دیا دی کے وقت میں عام طور میں دیود اول کے نتھے۔ اور میدود اول سے ان کے بہت سے سام دان

164

بن اس سرچ تعربنین کرناچ بینے کر صفرت میج علیانسلام سناسیند دا دا سلمان کی طرح اسوقت سرخ النین کویتی مجرو دکھلایا ہو۔ . . . . . . . اور چرکلم قرائ شریف اکثر کستعادل سے جرا ہوا ہے اس لئے ان آیات کے رومانی طور پر یہ معنے بھی کرسکتے ہیں۔ کومٹی کی جرا یول سے مراودہ اُتی اور نا دان لوگ ہیں جیکو مقر

بی لوگول گی معلومات وسیع پین وه میرسداس بیان پرسنه ا دست و سیست پین کیمفن فقرا دست و سیست پین کیمفی و کیمفن فقرا دفتر بین و سیست بین اور بین بین بین این مفتول کی طرف بهت قویمی کشی و اور بین اندین این بین این بین در بیا در می الدین این بین می صاحب کو پیمی امیین خاص ورچه کی مشق متی - اولیا داور ایل سلوک کی تواد زخ اور موات برنظر دار لیف سیست معلوم بونا سید کیر مشق متی - اولیا داور ایل سلوک کی تواد زخ اور موات برنظر دار لیف سیست معلوم بونا سید کیر مین این بین بین میشن می در می الدین این بین میشن کیرسید بین و در مین در در مین در مین در مین در در در مین در مین در مین در در مین در در در مین در در مین در مین در در مین در مین در مین در مین در مین در مین در می

اوراب يه بات قطعي ادر فقيني طور بيرنا بت بويكي سي كرحضرت سيح إن مريم باذك

IA-

وعم الى اليسع بى كا طرح اس على الترب على كمال ركعة عنه الله والمال الكرية إلى الركال المحتاج الميني كديدا مرابيا قدد كه لا أق منيس جيها كه وام الناس اسكو خيال كرية إلى الركال المعاجز اس على كو كمروه اور قابل نفرت منهمتا تو ضدا تفا في كه فعنسل و قوفيق عندا معيد قوى ركعتا تفاكر ان الحيوب نايول عن صفرت مي العرب على من الميني الميني

ان اقتباسات سے بخوبی ظاہر ہوجاتا ہے کہ صفرت مرزاصا حب خلق معفرات کی دقیمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک معفرات کی دقیمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک معفرات کی دقیمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک معفرات کی دوسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک معفرات کی دوسما دی طور بربوت نے بیل ورائیل آسانی تدبیر کا کوئی دخل منہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہالے سیدومولی صلی الدعلیہ وسلم کا بجرات طقی معفرات مالی سے متحفود بندیر ہو نے بیل اور حضرت عیلی السانی عادت مقل کے ذریعہ بوالها مم اللی سے ملتی ہے خلود بندیر ہو نے بیل ۔ اور حضرت عیلی السانی کی معفر قبلی طیوراسی تسم کا تھا۔ بھراس کے بعد آپ فراتے ہیں گرد

محیاآپ اس جرو کو ندصرف ظاہری صنوں برحمل کرتے بکداس سے باطنی اصلاح بھی مراد لیسے بیں ، امیں کیابات قابل اختراض ہے ؟

اس بعداب فرائے ہیں کرا ماسوا اس کے بریمی قرین فیکس بے کراید اعبان طافی

INK

146,

على التربيني مرزيم ك دُريد فهوري أسكيات ليكن اس الترب كي نسبت فرات بين كر اسكوبه ان و الما مع الترب كي اسكوبه ان و و الما و معلى الترب الما مع الموريراس معلى الملاع دى كئي " و المرا الما المعاديرياس معلى الملاع دى كئي "

كى ختيقت كوداني كيا مايئه -

علمادا بل سنت والمحاصة بين المركى توضيح كى به كوانميا در معجزا معزات حالات زمانه المين المين المين المين المين المين المين المعروديات كرمطابق بهواكرية بين جينا ني عسلام المعروديات كرمطابق بوتنان المين ال

مع علم کلام کی کا بول میں البقفسیل تبایا گراہے کہ برنی کواسی رنگ کامتجزہ دیا گیا جس پراسکی قوم کو فخر تھا۔ اور اس کیفیت اور کمیت کی صورت میں دیا گیا جس پر زیار دی نامکن تھی عبیا کہ صفرت موسلی علیبرالسلام کے زمانہ میں محوا ورجا و و تھا اور حصرت مسیح وقت میں طب تھی اور استحضرت صلی السدع لیدو کم کے طبور پر بلاخت تھی "

(مُلون عرف توضيح مطبوع مصرع لدرا صلاه)

اورمولوی محترسین بٹالوی (محترت مرزاصاحب فسلسلزا حرکی سے قدیمی معاملہ) کیھتے ہیں کہ :
'' خدا تعالیٰ قدیم سے عادت ہے کہ ہرزائدیں اسی ہم کیم جزات وخوار ق

منکرین کو دکھا تا ہے ہوا ان ما نہ کیلئو دون ہوں محترت ہوئی علیا سلام کے وقت
میں محکا بڑا دورت اس لیے ایکوایسا مجزو دیا ہوئے کا ہم جنس یا ہم صورت تھا۔ اوروہ
میں محکا بڑا دورت اس لیے ایکوایسا مجزو دیا ہوئے کا ہم جنس یا ہم صورت تھا۔ اوروہ
سے ریہ فالب ہیا محضرت عیلی علیا سلام کے ذہ نہ ہی طب کا بڑا جرجا بھا۔ اس لیے ایکو

INC

140

ایدا مجرود یا گیاجی نے طبیبول کومغلوب کیا۔ اسمنعنیت مسلی احدملی کے خالفین وقت کو فعاصت کا ایدا دعوی مقاکر وہ اپنے مواکسی کو اہل مخن شمارنتے ستے۔ ہی وجہ ہے کوفعا متنا کہ وہ اپنے مواکسی کو اہل مخن شمارنتے ستے۔ ہی وجہ ہے کہ وہ بلاد غیر کے لوگول کا جم (گو تیکے) نام رکھتے ستھے ؟

(رمالهن عدالسن ملدد منبروا مدفعا)

محفرت مولانا کمعیل مشهدر کے توخاصکر محتربت میلی علیائسلام کے مجزات کی نسبت ہیں مراحت کی ہے جیسا کہ آپ فواتے ہیں :-

" المذه نميت كه بسرخارق عادت خالمج ازمطلق طاقت بشرمی بمن د بلکه بهی قدر الذه است كه بنسبت معاسب خارق عدد درآن خلاف عادت بمسند دنجست فقدال ا دوات و الات بسب بسیار بهیزاست كنطورآن ازمقبولین حق از قبیل خرق بثمرد و می ننو د- ما لا نکمه المتنال بمها فعال بکرافوی واکمل از الزاراب سحروا صحاطب می نوق ع باسند -

بره فتیکه برماهنران واقدای قدرنابت بهند که صاحب خارق مهارت ور فتیم وظلیم نی دارد یبی لا بدصد ورهٔ ارق مذکوره لامت صدق اوتوا ند بود - لهذا نزول ما مدهٔ مجرات مصرت بریج تمرده می ننو د بخلات آنچه ابل محربه یا است لذات م سئے نشب از بعن مهوده باشیری بهت ما منصر شباطین حاصر می آرند یس (ریساله منصب ۱۸مت صفحه ۱۷ و ۱۸-

بحوالتَّفهيمات را نيده هيه ٢) ؛

موه نامسيد آل حن صاحب مودمناظ املام ابنی لاجواب گاب سنفساريس فرات بي : -

سعرات برعلماء كي تنفنيه " اورسبعقل دارها في بالك

مه اورسب عقل دارها منته بین کرمیت قسام تحریک مثایه بین میجرزا

معصوصًا معرات موروبدا ورعيسويدسي ملاس

و حضرت عیلی طلباب لام کام مجرده احیا دمیست که بعضی معان می کرتے بھرتے ہیں ، که ایک وصف معان می کرستے بھرتے ہیں ، که ایک وقع کا درکات واللہ بعداس سے سب سے سامنے دھوا سے ملاک کا اعدام معان ہودہ اللہ کا معان ہودہ اللہ معان ہودہ مسابقا ہ

ومعرات موسو بيسوبه كرير بي بدوكارها ويحا ورجوم وغيرو كيكس كي نظريل ل

اهجان فابت نمیں بوسکتا۔ دوسرے یہ کہ جزات موسویہ اور میسوید کی سرکات بستول نے سرکاری کی سول نے سرکاری کی ایک ان سرد کھائیں کی میں اللہ ،

اب بناب درنی شاسدان رخیاه دی نسبت کی فقی دیته بین بومینی ملالسلام کے معین اس بومینی ملالسلام کے معین اس بی بی بوشا بدیرنی صاحب کے مامشد نیال بین بی بوشا بدیرنی صاحب کے مامشد مل اس بی اس بی سازی سے کام لیکرا یک دواله ممیرانی می مامشد مل کا دیدیا ہے۔ وہ افتیکس یہ ہے: -

" يسايُّول من به تسسم آنچ معِزات تڪ مگريق بات به ب كد آب سے كوُئ عِمرُوظ مِر نهيں بُوا "

معترت مرزامسا حرکے اس چھوسے سے فقرے کے مقابر میں ہو برنی مساحب نے اس کے محل قوم سے معلق قوم سے معلق میں معترب موان محلی قوم سے معلی میں معترب موان محلی میں معترب موان محل کے درج کیا ہے اور آوا م کے صلع کا پیفنز و بھی ملاحظہ فرما کیجے :۔

" انرین صاف فل مرشود کرمهری را قدرت اطهار معجزه نه بود ."

اودمولانامسيدآ لي صن صاحب إين كماب المستقنها ك مطلط مين فرات بين ار المستقنها ك مطلط مين فرات بين ار المعن الم " بن معلوم بدو كرسترن ميلى كاسب بيان معاذا الله جموت به و در امتين اكر الفرق بعدى بين بول توده ولين بوني جوني ميسي الدجال سيد بون في والي بن "

حصرت مرزا معاصب برتوید الزام مقاکد آب نے کمھامتا کد تصرت عیسی علیا سلام سے کوئی میزد فرائے میں ہوا۔ اورمولانا رحمت الترصاحب مرحوم فرائے میں کدائمیں اخل رمعیرہ کی قدرت ہی دمقی مولوی سبدا ک مساحب اسکو بھان متی اور کمیج الدحال کے کرشے فرائے ہیں سبحان اللّد! اب فرائے جناب برنی مساحب کیا فتوی ہے ؟ ہے

چيست ياران طريقت بعدازين تدبيرما

الله الله الله وعم كويرة المحكاد المراق كي في أفت كس طرح عنل وعم كويرة المحكورة المحكورة المحكوم المحكم والمحكم المحكم ا

سراسرائنی کے مسلم کل اور کے صفلاف ہوتا ہے کیا برنی صاحب بایل دعائے کم اتنی فراسی ہے اس مراسرائنی کے مسلم کا ان فراسی ہے واقعت بنیں ہیں کہ بعض اوقات مناظرین اسلام کو مخالفین کے مسلمات کی بنا دیر اس کے مستقد علیہ کا جو بہیو لی بنت اسم و فی فعنسم بیٹنا ہے و فی فعنسم مناظر کے مشتقد علیہ کا جو بہیو لی بنت اسم و فی فعنسم مناظر کے مشتقد علیہ کا جو بہیو لی بنت اسم و فی فعنسم مناظر کے مشتقد علیہ کا جو بہیو لی بنت اسم و فی فعنسہ مناظر کے مشتقد علیہ کا جو بہیو لی بنت اسم و فی فعنسہ مناظر کے مشتقد ان کے مطابق بنیں ہوتا ۔

مولانا فحدُق م صاحب نا نوتوی بانی مدرسه دیو بن قرات بین که" اگر قدر مشنا مول سے مدسے گرر بے والے بڑھ حایا کریں اور قدر مشناس دیمی سیھے جا با کریں تو نقدا رئی محضرت عیرائی محب اور ربول الشر ملیه وسلم اور آپ کی امت محضرت کے دیمن ہوئے چاہئیں گر خور کرکے سے ۱۸ دیکھیں مفرط فی المجبت اس کا حب بنیں ہوتا ۔ نقدار کی جود مولی حب ست عبلی علیالسلام کرتے ہیں توحقیت میں ان سے عب تنہیں کرتے کیوں کہ وار و مدار انکی حب ست کا خدا کا بیٹا ہو سے بر بین توحقیت میں ان محسوب نہیں تومعلوم ۔ البنة ال کے خیال بین تنی بوابی خیالی تصویر کرکھ ہوئے ہیں محسرت میں تومعلوم ۔ البنة ال کے خیال بین تنی بوابی خیالی تصویر کو بوجیتے ہیں اور اس سے عب رکھتے ہیں محسرت میرائی کو خدا و ندکر کم آئی واسطہ داری سے برطون رکھتا ہے ۔ "

واقعریہ ہے کہ آیک با دری فیخ تمسیح نامی سندایک ندایت بخت اور و مشنام آمیز تقریر حصرت مرزا صاحبے بارسیجی نفی ش بس بس صفرت رسول اکرم صلی ادلیٰ علیے سلم کی نسبت بھی زبانی از کا کامتی ۔ پہائنک کراس کم مجنت نے (نعوذ بائٹرمن ذالک نقل کفر کفرنباٹ س) آپکوزانی بھی لکھ دیا تھا یہ چیر حضرت مرزا صاحب کے واسطے تا قابل برواشت تھی۔ آپ سے اس مقریر کا جوالیا جی کی ا اورعیسا یئول کیمسلمات کیمطابی بطورالرام دیاہے - اور یو کی اس میوع کی بنت کی مسلمات کیمطابق بین روع کی بنت کی مسلمات کی متنب دکا ذکر موجود سیدا درا خرجوابین آب بلا نول کومخاطب کرکے فرانے ہیں کہ اس

" ادر مناف کود اضح دیے کو اسٹر تعالیٰ نے بیسوع کی آز آن شریف بیں کچھ فیر مزید ت کروہ کون تھا ؟ اور بادری اس بات کے قائل بیں کربیسوع و و خض مقابص نے ضدائی کا دیکے کیا۔ اور صفرت موملی کا م ڈاکو اور مبط مار کھا۔ اور آیے دالے مقدس بنی ( مراد آنخصرت مسلم ) کے دیج دسے انخار کیا۔ اور کھا کہ بیر سے بعد مسب چھوٹے نبی آ بیکن گے۔ آنخصرت مسلم ) کے دیج دسے انخار کیا۔ اور کھا کہ بیر سے بعد مسب چھوٹے نبی آ بیکن گے۔ کہ کہس ہم ایسے ناباک خیال اور مشکر اور راستیا نول کے دیمن کوایک بھلا مائن آدی ہی قرار ذیں ۔ نا دان یا در بیل کو جا مسکم اسکونی قرار دیں ۔ نا دان یا در بیل کو جا مسکم کے میر فراری ۔ "

اس عبادت مصدواض بوجاً من مراصدات مراصد بوكيد كما مدوده مسرت على المراد المراد وه مسرت على علايها مم سيح بكو بهم سلمان خداكا يركز يده بنى تسايم كهت بين تعلق منبس ب بلكراس وخنى تضف كرمت على مبعد جسكويا درى بيسة ع كيت بين واوراس كم ايسي صفات اور حالات بيان كرت بين جووا قعى قلالي احتراض بين «

اس عبارت كورا من ركف كرسوال غورطلب يه مودا ما بهاكم

(١) كيا برنى صاحب في الم عبارت ما مشيركو طابعظر نبيس فرايا ؟

(۲) اگرطاحظہ فرما یا تو کیا آئی غیرت نے برید واشت کرلیا کہ ایک ظالم تریق فس سے دل زار کھمات کا جو آنحضرت ملی الدوجی فداہ سے لئے کہ ستا کوئ الزامی جواب نما دوجی فداہ سے لئے کہ ستا کوئ الزامی جواب نما دریت ایون اوریت ایرنی صاحب کے لئے ہی فاص ہو- الجب ج

مولا تارجمت المندك كلام الم هولا تارجمت السدهاحب مهابر كى كى غيرت ملاحظه فرمايتيد. معنوت مولا تارجمت المندك كلام الم

\* و بدنا بهیج ا قرار می فرا تُندکه میجلی نه مان می خورند نه نثراب آشامیدند آ نبخاب ( صنر نیج ) متراب می نومشیدند و میجلی در بیا بان می اندند و بمرا م جناب سیج بسیا دندنان بگراه می گشتنده ال خود می خورانبدند و زنان فاششه پلئه ا آنجناب می پوسسید دو آنجنا مرّا و مریم دا دو درت می د امشتند و خود مثراب براسته نومشیدن د بیگر کسال عطسا فرمودند " ( از آلمة الاولم م هنف عصرت مولانا رحمت الشره ابیر مسنطیع)

ارب المينة ايك شهر وود و ٢٨ فرورى محد المارع بن يوتبليغ رسالت وكششم مذامي

شائع بدأسي فرات بي :-

ده بماراجه گرااس بوع كرا نفه به بوفداكى دعلى كرنا نفانداس برگزيده بنى كرسانق بري كار الله مي كرانده بنى كرسانق بي مون كاذكر قران كى وى مد مدتمام لوازم كرياب.

البلاغ كي من بيرمه على من فرات بي :-

" ہم نے پو کچو کھا ہے وہ اناجیل سے بطور الزای ہواب کے لکھا ہے ور نہم خود صرت

میح کی عزت کرتے ہیں اولیقین کرنے ہیں کہ آپ بتنی اور عزنا نبیارین سے بنتے کی است

پس جمانتک محق نفا، تم نے اس امرکو و اضح کردیا کرحفرت عیلے علیا سلام کی ذات مبادک یا آن کے معرفات کی نسبت حضرت مرزاصا سے کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و ایجا عن کا سب اور تی تیت مناظرا سلام ہونے کے جو آب سے تعبیر سوع "نامی شفس کے سقلق لکھا ہے و محضرت عیلی علیا ہسلام

متعلق تهين سيها ورائمين مي أبينفرد تتين بين به

ا بضل جارم کاعنوان مرا معلول و اتحاد کی حقیقت فی نفسه برود مسیده مریم بتول کا در کی حقیقت فی نفسه برود مسیده مریم بتول کا بیان می بین اس مسیده مریم بتول کا بیان می بین اس مسیده مریم بتول کا بیان می بین اس می بعد اساس می ب

له طبع دوم صفحه اطبع سوم صنعت طبع بهادم منعي الد و كي الما منعي الما و يرصف المالا مناسبة الما سالما الما الما

دیناکافی سیماگیا اور بیرانی سوالد کا دو مرابر و تنته فضل جارم کے عنوال منبر ایس دیدیا ہے۔ یہ دونو ایک بی کتاب کے حوال منبر ایس دیدیا ہے۔ یہ دونو ایک بی کتاب کے حوالے بین بیکن الرائقام برکتاب کانام شنتی نوح کھاہے اور صلا کا حوالہ دیا ہے۔ اور تمتر میں گتاب کا نام نفتویۃ آلا بھان اور شنی توج ایک اور تمتر میں گتاب کے دونام بیں دورونوں میگر کے اقتباسات ایک بی عبارت سے لئے محمد بیں جو صلا میک دونام بیں دورونوں میگر کے اقتباسات ایک بی عبارت سے لئے محمد بیں جو صلا میکوریوس ذیل ہے ،۔

ا ورمری کا ده شان میرس ندایک مدت کا اسید سیر کا میرروکا - پر دندگار و میرروکا - پر دندگار و میرردندگار و میر مندگار و میراندگار و میراندگ

صفحه ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ :-

دو مطابق الخبل ك كوارى مريم إرسا بذربعد روح قدمس حامله موسى اوربعد كومريم بالدكا

كل يوسك نسل ببود سعه دوا ال

اوراس محاج سے اولاد موسئ واقعة ناری ادرعبسا نیون کا بی سلمه در مکھے کتاب ایاسٹولک رکیا ہے مسلمہ میں معاصد در مکھے کتاب ایاسٹولک رکیار طوس معتقد با دری جان ایل کا بلز مطبوع دندن سلائی جاملات اور اسمیں صفرت مربع علیما الساام کی عظمت اور سلم عصمت سے خلات کوئی ذرا سابھی خیال پریا انہیں ہونا ہے دھزت مرزا مساحب ورائی جاعت کا عنیدہ مصرت عیلی علیہ لسلام کے بیریا ہوئی سنبت محضرت مرزا مساحب ورائی جاعت کا عضیدہ مصرت عیلی علیہ لسلام کے بیریا ہوئی سنبت برجے :-

"الله تعالیٰ سے ادادہ کیا کہ ہود کی جڑکاٹ دے اور آئی ذلت اور موائی کو بہت کر ہے مواسفہ اس کے لیے اس مواسفہ اس سے اس اس میں اس میں مواسفہ اس میں مواسفہ اس منے یہ (موابد الرحل صلام) معارت میں موابد الرحل صلام)

الم كي أب فرمائة بين :-

رد كَرِّ كُذْ إِلَكَ تُوْلَدُ عِيْسَلَى مِنْ دُونِ الْكَبِ مِنْ مُواسِلَمْنَ مَسِنَهُ)

ان عقابدگی موجودگی بیخض اسوجہ سے کہ ایک تا ریخی وافعہ کو پیش نظر کھ کر حضرت مرزا صاصبے مصرت مریم صدیقہ کے بھاح اوراولاد کا ذکر کر کے اپنی جانب سے انکی نسبت عزت وعظمت کا اظہا کیا ہے۔ برنی صاحب کی یہ کوشش کہ جاعت احمد پیھنرت صدیقہ کی عصمہت کے خلاف کوئی سے قا

خیال البی ترصنی ہے سوائے وروکت بیلانی کے اور کھینیں ہے ، ا اس نصل کاسا توان عنوان مرزا صماحب کی زبان ہے ۔ اس کے ت پاکول کی زبان اور تر میں بھی جمعدر حوالجات بیں تور مروز کے بیش کرنے ہیں جن کامل و موقعہ اسما ظاہر نہیں ہوتا ہے لیکن بڑھن سجر سکتا ہے کہ یہ الفاظ عبسا میکوں امدد مجری المنین کے مقابلہ میں المال موجد ہیں بہائے اس کے کہ ہم حوالجات کی تفنید میں قت صرف کریں دو سری باک آیا اول کو بر تی

ما حب را من بن كرم عوض كردي كرسه

ما اس طرح میلی علیال الم کی پیدائش بغیرا کے بوی -سی ایک من اے ماعدیں بیعنوال حذف کر سے من فاصب نے زبان بند کر لی سے -

توجهِ دانی زبانِ مرغال را ﴿ چِول ندیدی سیم سیمال ا اعباب برنی صاحب إير ما رُانِ قدس كى زبان سے دنبا كے كيڑے اس نبان كوكيا جانين ۵ کارباکال برقیامس خود مگیر په گرچه باشد در توشتن نیرزنیر

سی کی مرارت آپ یا آپ عمیسے ظا مرداد دن کو صرور ناگوار ہوگی بیکن کیا تیجے کری سے مرارت كوعيلهده بنيل كيام اسكتاس بنوب يا در كصية منا فقت كي موم ا درايمان كي حرارت الكما جمع تهيس ہوسكننے - واقعه كا اللمار خبث باطنى سے ليے سازگار نبيس ہوسكتا -مداہست كامشيشنه سندان صداقت کے فریہنیں ایا جاسکتا کلوخ اندازی یادائن سودئے سنگے اور کھے ہیں ہے سوانى ميمىنى طرارى كاكوى عده جواب مواسي مرايحتي مائ كينسي بوسكما-ان محتول كودين سيه منزيف بن ركهن اورمنا فقت كوصدا تت يحبرأت ربال كو خاشت فن سعد صبروا خلاق كو بيعزنى اورمامنت سے الگ كرك اليا اليان على مقام برركھانت آب مردال خدا كے كام كوسيم

چويشنوي سخن اہل ل مگو كر خطاست م سخن مشناس ندر دلبرا خطا اينجاست اب بیاک زبان- پاکول کی زبان ریا کول کے باک کرنیوالے کی زبان سینے ۔ا ور با ور کھھتے۔ کم " يُزَسِيُّونَ أَ نَفْسَهُمْ "كِامِعِيلِقَ عِنْ كَيُوشِشْ نَرْكِيمِ عِلَمْ" بَلِّ الله أَيْرَكِيْ مَنْ يَشَاّع

كَيْنَ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا كَمَنُّوْبَةً عِنْدُ اللَّهِ \* مَنْ لَكَتَنَهُ اللَّهُ وَعَصِيبَ عَلَيْهِ وَبَعَكَلِ مِنْهُمُ ٱلْحِيْرَةَ ، وَالْحَنَاذِيْرَ

له يداس آيت كلطف الثارمس - اكمَّ تَوَلِلْكَ الَّذِيْنَ يُزَحَّقُونَ ٱفْغُسَهُمْ - بَلُ اللَّهُ يُزَكِّي كُنْ يَّشَاءُ الرَّيْم) كيا تون أى طوف نظر نيس كي جوايية ليكو ياكظا بركت بير . بكد السُّرِس كوجا بتاب

پاک کرتاہے ، (الناخائر سے ہاں ہوئے ہیں کہا جردوں میں اس کا ٹرے بدلہ کی ٹٹرک بی اسکائو جرار تُد فی است کی اور مستیمی ہوئے ہی میں انٹرامنین تن کسے کھاں ہوئے ہیں کہا جردوں میں اس کا ٹرے بدلہ کی ٹٹرک بی اسکائو جہار تُد فیانست کی اور مستیم

وَعَبَدَ الطَّاعُونَ مَ أُولَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ أَصَلُّ عَنْ سَوّاء السَّبِيدِل ه غُلَّتُ آيِدُ يُسِيمُ وَلُعَنُوْابِمَا قَالُوَا ﴿ قُلْ وَعَنَارُ اللَّهِ ثَأْ مُورُونِينَ أَعْبُدُ أَيُّهُا الْجُهِلُولَ 190 وَإِنْ تَعْفُولُوْا تَسْمَعْ لِقَرَلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُسُنُكَ مُسَنَّدَةً وَلَا ثُعِلِعَ كُلَّ عَلَا فِي تَعِيْنِ وَ هَمَّا زِمَّتُ أَلَّ وِبنسِيمٍ و مُنَّاعِ لِلْغَنْيرِ مُعْتَدِ رَفِيْجٍ ، عُشِيلَ بَعْدَ أَلِكَ زَنِيْجٍ <sup>. بِ</sup> منابناب برل صاحب! يوالتُدميال كي زبان بدكيات اس سدنياده يا اس معمرابر مى دوسرى زبان كومنيرين اورتفيس مطابق واقعم تناسكين مي ؟ اب آورسند كاكول كى زبان سناما بول ،-وَقَالَ نُوْحُ دَّتِ لَا تَذَرْعَلَ الْأَرْيِنِ مِنَ الْسَحِفِرِيْنَ رَبِّنَا الْمُعِبْ عَلَى آصْوَالِيهِ مْ وَاشْبُ مُ مُ عَسَلَى ومِتَوْتِهِ،) اوربند كى كُرشيطان كى - يديد تردويها إلى اورسيدى اهديدين اهديدي بوت رالماده ع) اله الكار المائد ع كر التارك المراك بين بيدائي قول كر. (المائده ع 4) الله ممكيا ولذك فيركوعا وت كرام علم دية بوا عابلو! (الزمرع) س اگروه كسين او وائى سنتائے كوياكه و دستون بين سسمايے كے . (المنافقول عا) ع ادرنه بروى كربراكي سنكدل بتم كما في والدوليل كى جوعيب بواد مغل خورنيكي سا وكن والد محرش گینگارسنگدل اورسائت اس کے حوامی ہی ہے - (القلم ع ۱) ه نوح نع کما العمبر مع دب إ كفارس سيمى ايك كوجى زين برند حيورً ا گرتو أمكو باقى مصر كا تووه تيرے بندول کو گراه کریں گے۔ اور نہیں تیں گے مگرفا برو کا فرہی ۔ ( نوح ع))

لله اسهماليدرب! تباه كرفيه الميكم الول كو اوريخت كرفيه المكودول كو- ( يون ع)

الدسابيوا ورساب سيد. سيد، سيد، سيد، سيد، سيد، سيد، سيد، سيد بين المرت ميني عليار سيد مين المرت المرك وربود السيد المرت المرك وربود السيد المرت المرك وربود السيد المرت المرك وربود السيد المرت ا العدياكا رفقيهو اور فريسيو! لتم پرافسوس سيك تم مفيدي بيري بوي قبرون كي ما مند موجوبابر مع بست الجواملوم بونى بين برعبيتر مردول كى مشكوى ا ورمرطرح كى ناباكى سع برى باب ي دمی کی آسیل) ہ

منظمات جمعرکی زبان : –

ٱللَّهُمَّ شَيِّتُ شَهُ لَهُمْ اللَّهُمَّ دَيِّرُويَا رَهُمْ الله

سنى علما دكامشيعول كم مقابلين ،-

على دكى زبان الله تُعْدَ هِي شيعول كى عقل بركه ابكو خوريا ل بي مُرائبا ل نظرًا تي ہيں - طرفہ تما مشہ به بهد که بهدین دیندارول پربهدینی کی تتمت لگایش (و مخلصهان خداستناس کومفتدایا عمیدالسرین مسسبا پهودی دیتین ( بل بهبت بنائیس " ۱ بربیز الشبیعہ صکلیکا مصتفہ مولوی محدقكسم باني مدرسدد يوبند)

علما دشيعه كى زيان :-

مد طاعوت معمرادا بدبكروعمريس " ( مولوى مقدول احتشيعي كا ترجيه قرآن كا مكشير صفيه ٣١) دو آية الكرى يُنْحِرِ لِبُوْمَةُ مِنَ النَّوْرِسِه مراوا بويج وعمريين " ( الينَّا صلاحات مُرَّرٍ) " قوم فالقين سه مرادعام امحاب ربول بن " ( تربير مذكوره كمنشيه عدا) " مديث بن آياب كريم انها ل بيل ورسنيد مها بيه صورت انهان - يا في سب متاس ين " (ترحمه مذكور حاسيه منيرا صفيلا) یه تومقایله کی بآیں ہیں اس کے بعدا ور <u>سنن</u>ے ا

زا) در اگر خونه بهو د نوای که بینی - به بین علمی در شور که طالب نیا باستنند » (القوزالکه بیرشاه ونی الترصاحب منا)

۲۶ افسوس سبه النمولويول برحبنكويم لادى ربهر ودننة الانبيارسمين بيران ا

ا الله براكنده كرال ك اجتماع كو- اسد الله تراكم السند الك ..

ی بنفسانیت بخشیطنت بھری ہوئی ہے تو پیٹٹیطان کوکس لئے برامحالا کمنا چاہیئے۔" (مولوی ثنا دانٹر المحدیث > ارفوم سالے ہے)

رما " آجكل كے تقرق كلاس كے مولوى جوفده فردة عدم جوازا قت داركا فنوئ ديريا كريتے ہيں موائى بابت بدت عرصہ ہوا فيصلہ ہو بَجَاہے۔ هَلَ آفسكة النَّاسَ اللَّا الْمُسَلُّولَةُ وَعُلَمَاءُ سُوْءَ وَلَا قُبِا لَهُمَّهُ \* (مولوئ ننا داللَّد المحديث عربون مثل لله عرب

(مم) علماداس امت کے برتران کے ہیں ہو پہنچا آسان کے ہیں۔ انہیں سے فیننے کیلئے
ہیں اور ابنی کے اندر پھر کرجائے ہیں۔" (افتراب انساعۃ یہ یہ ترجمہ صدیث نٹریف کا ہی۔
اب آپ اپنی منفولد زبان ہی سن لیجئے ہو آپ سنے بڑے مرزے لے لیکراپی محتاب کے
مدند پین مرزا صداح ہے حق میں ہے۔ وہو ہذا:۔۔

" مرزامی کا کپا جھا بہہے . . . . . کہ مرنا غلام احد " دین د دنیا بیں جموٹ برکار غدّار۔افترا دکار۔خان ملحد مشرک کا فرزندیق ہے . . . . . د جال۔ " ر ر ر بی کا ترز اسکے بعد اس فصل کا دسوال وراکٹری عنوان حرز ایک اخرز نادا نشرصاحب فیصلہ میں اوراس پربرنی صاحب کی دیا نت وصدافت کا فیصلہ ہے ا

دا قدید بید کدا واخ اکنو بر منتشاری میں مولوی ثناء الدمه اصب ا وراح کیوں کے درمیاتی ش کرمتر بع احرتر میں ایک مباحثہ ہوا نجم مباحثہ کے فرا بعد ہی اواکل نومبر میں حصرت مرزا صاحب سے ایک اعجازیق میں دہ عربی لکھ کرشنائے ہوا ہوا جواعجا زامی ہی صاحب سے صیم مکمن کے ہوا کسس ایک اعجازی قدیدہ عربی لکھ کرشنائے ہوا ہو جواعجا زامی میں مسالا سے صیم مکمن کے ہوا کسس اے میں ددم صلاح جو موم صفاع ملی جیارم صلاح بہنم صلاح ا قعیده کے نثارے کرتے وقت آپ نے عجاز آحمری کے معالیں تحرید فرایا ہے کہ ،-" مجھ علوم ہو اے کر نتار اللہ امر تری یہ جاہتے ہیں کر میل دروہ یہ دعاکریں کہ جوجموا ہودہ سچے کی ذیدگی میں مرجائے یا

ای منے آپ نے اس کتاب کے صفی میں پنتر پر فرا باہے کہ :-

"واضح دہے کہوادی تنارات کے ذریعہ سے منظریب بین نشان ظاہر ہوں گے۔
(۱) وہ قادیان بیں تمام کیشگو ٹیول کی رونال کے لئے میرے باس مرگز نہیں آئیں گے۔
اور سچ پہنیکو ئیول کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔
(۲) اگراس بینے بروہ ( ثنارالٹر) رضامند ہوئے کہ کا ذب صادق سے بیلے مرجائے
توجہ منہور بھلے مرس کے۔

(۱۲) اورمسیے بیلے اس اردوصنون اورع بی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجزرہ کرجلد تر انکی رومسیا ہی تا بہت ہوجا سے گی ." (اعجازاحدٌی صعیہ)

بتایا انظرین اس محد عبارت کے زیرخط محد عبارت کو بوسطرت مرزاصا حربے ابنا نشان دوم سے دیمن تنین رکھیں۔ یک اب نومبر منظ ایک میں نشائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد مولوی شنا والمشر مساحب نے میں مکا علان کیا ہو انکی کتاب الها مات مرزا طبع سوم میں صلط براس طرح ہے :-

دد پونکو پرخاک رند و اقع میں اور ندائی کاطرے بنی یا رسول یا دین اختریا الهامی ہے۔ اس لئے ایسے مقابلہ کی جراًت تنہیں کرسکتا ۔ میں افسوس کرتنا ہوں کہ مجھے الیبی یا تعلیم جوائم منہ ۔ "

لیکن میرلوگوں مے اکساتے براخبار ابلحد میت 44ر ایج مشاشی مداین مولوی تنا داند ماسب سے ریستان کی اس

"مرنائيو! بهج بوقوادُ اوراب كوروكوما تقالُ و بى يدان عدك امرتسرتيار بعد جمال مرسرتيار بعد جمال مرسرتيار بعد جمال مرسوق على على عدما على المركم عن المركم عن المركم عن المركم عن مرابل مركم المركم عن مرابل مركم المركم الم

اس مبابدهبی کے جواب میں حضرت کے موعود سے ووائٹ تدارتنا کئے کیاجس کی انٹری مطور مدیم مچھوٹر کر برنی صاحبے اپنی کا بین درج کیا ہے جن ضروری مطورکو برنی صاحبے تک کردیا ہے

« بالآخرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے سے المفتمون کو ابنے پرج میں جیگا دين اورجوها إلى اسك شيخ الحدين "

الكه جوابين منون المحديث لرواري من اليومين بيات كواكه :-

(1)" این دماکی منظودی مجھ سیے تمیں لی ا ورا فیرمیری منظوری سے اسکوشائع کردیا -

(٢) اس صمول كويطورالمام تناكع بيركيا -

رس ) میامقابد توآب سے بے . اگریس مرکیا قربرے مرفسے درلوگول پرکیا جمت ہوگئ

 ان دنول طاعون کی سندت ہے۔ مردوں کا اعدانات کی ہورا ہے۔ ہرایک خف طاعون سے خالف ہے۔ ایسے وقت بیطاعول بہیند وغیرہ کی موت کی وعامحض محسن میں ج

کی دعاکی طرح ہے۔

(۵) تمارى يرد عاكمى صورت ين عيد كرنين وكتى كيوكرملان توطاعوني موت كوبوجي نربغيا يكتم كىشها دت جلنة بي بجركيو لتهارئ دها بريجروسكر كع فاعول زده كو کاذب جانیں گئے ؟

(4) خدا کے درول پونکر رحم وکریم ہوتے ہیں اور انکی ہروقت میں خواہش ہوتی ہے کہ كوئ تف بلاكت اورهسيبت بل نه براس مكراب كبون آب ميرى بلاكت كى دعاكرت

رے ) آپ اس دعوٰی بیں دکھ صدا ورکذاب کی مبت عمر نہیں ہوتی ) قرآن نٹریف سے صرف کا طلا كريع بي . قرآن وكمناع كريدكادولكو خداكي طرف عصدات بني سهد فوا تعالى جموشة وغابا ذيفسدا ورنافران لوكول كولبي عمرية باكرتلسة ناكدوه اسمسلطين اورمیی رے کام کرلیں ۔

(A) آبکوملوم بنیں کم بیلم کداپ کی ژندگی بین استخفرت فعاه روی کا انتقال ہوا اوروہ زندہ رہار آنخفرن م با وجود سبھے نبی ہونے کے میلم کنا سب پہلے انتقال ہوئے۔ اورسیلمہ با دچودکا ذب ہوئے کے صادق سے پھیے مرار

: (4) كو كاليى نشانى دكھا كو جو بھم بھى دكيم كر عبرت عالى كربى مرسكة توكميا ديجيس سمير ؟ (١٠) مختصر بدكر ديخر برنترارى مجھے نظور نهيں اور زركة كانا استے نظور كرسكتا ہے .

ليبل

(المحديث دمرقع فادياني وغيره) 🦡

ان تخررات کی موجود گیس کوک که کرت است که حضرت مرزاصاحب کی وفات اسپیدا دعا د کے مطابق فریق تانی کی نائید میں ہوئی جیس کے مقابلہ اورتصفیہ کے لئے وعاکی گئی تنمی وہ اسکوت پول نہیں کرتا پیکریزر بیرانشیا راعلان کرنا ہے کہ

'' ضداچھو نے اور دغایا زمفسدا درثا فران لوگوں کولمبی عمرین کی کرتا ہے 'اکہ وہ کمسس مسلت بیما وربھی پڑے کام کہیں ''

ال اعلان کے بعداگر بولوی تناداللہ صاحب مرجائے اور صنرت محدود زندہ دسیتے تو نیر تو میا
دیابا تا کہ ہمنے معتمون کو تنائے کرنے وقت بہ لوٹ کر دیا مقا کہ سیے جسوٹوں کی زندگی ہیں ہی مر
میاتے ہیں اس لیے ویسا ہی ہوا۔ اور مرزاصا حب ہسس تخریرے مطابات جموعے قرار ی جا
اس لیے کہ وہ مولوی تناء اللہ کے بعد زندہ دہ سے ۔ اوراب جب کہ مولوی ننا داللہ صاحب کے
مشتہرہ حدریہ کے مطابات ایک اقدم ہوگیا۔ اور صداح نوہ اہنی کے اعتقاد کے محک پر کہ تما اللہ اور مقاب کے
اور مقسد کی حمر درا ڈ ہموٹی سیسے کھوٹا کھوا پر کھ کر تبادیا۔ توزیع قلب کا مرض ایم آیا اگر اس طرح انتیا گا گئی نا دائے آئے تناؤ و تبلید اسرت تا عمون ع در کی صدافت تا ایس ہوگی ۔
اس طرح انتیا گا گفیٹ نیڈ وا بھی نا کہ تنا دائے آئے تناؤ و تبلید اسرت تا عمون ع در کی صدافت تا میں ہوگی ۔
اس طرح انتیا کی تعدادی تا در نا العربی کی کہرسنی تا کہ بھی کی مرکز دن ا فستا درست کے
موالی قدرت اور تھا م جرت کہ ثنا دائے تا کہ کی میں ترکز دن ا فستا درست کے
ان تا موادی میں کی تعدادی است اور استا درست کے

له قران من تا من و الله خَلَق كُمْ شُرَّ بَيْنَو فَلْكُمْ وَمنْكُمْ مَنْ يُسُرَدُ لِللهِ الدَّهِ لِاللهُ الْوَدُ لِالْحَمْرِ لِلهِ اللهُ اللهُ

معدداق بنغ بوسط مسيله كيذاب كى طرح موجود إلى اوك لسله عاليها حدّيه كى روزا فرول تزفى اوس يزا اپنی ناکامی اور نامرادد کید کر کواد رہے ہیں لیکن بن کے فلومسنے ہو چکے ہیں وہ اس واقعدسے عبر بُرطِين كى بجائة اللَّوْتُرافِ كرك وَلْدِينَ حَقَّتُ كَلِيمَةُ الْعَذَّابِ عَلَى الْسَعْفِرِيْنَ كَ معدا متكبري كروه من شامل موليد بين م

تَبِيتُم يازوگوش بإز واين ذكاب نيره ام برجبشم بندي خدا اسى السلامين بهم واكثر حدوا كلبهم كى مينيكو في كاميني وكركروينا منا ادی اسمیت بین بن کی نسبت برنی صاحبے تمہ کے منا میں کھا ہے کہ ،۔ " خداکی قدرت اورمقام عبرت که مرزا صاحب بیدا و مقرمه کے اقد ہی مبین میں ابتلا بوكون بو كي ."

ظاہرے کربنی ہویا ولی فوت ہونے سے توعفوظ سنیں روسکتا ہے بحث صرف یہ ہے کہ آیا مصرت مرزاصا رب کی وفات باعث عبرت اور انکی صداقت کوزاک کرنے والی ہے يانهيں ؟ ذاكثر عبد الحكيم كي سيب كوئى خواه كجھ بھى ہوكيكن كيا و دبيت كوئى بورى ہوئى ؟ اوراكي پورى بوى توكياس سيرصرت مرزاصا حبكى صداقت بركي انربرانسيد ؟ مضرت بیج موعود نے دسمبره فلاع میں ایک صیبت تخریر فرما کی جورساله الوهیت سے نام سے طبع ہو کی ہے۔ ہمیں آپ نے تود کر بر فرما یا ہے کہ :-

دد خدائے عز وجل نے متوار وی سے مجھے پہ جردی ہے کہ میراندا نہ وفات نز دیکسے، اور اس مارہ میں اسکی وی اس توانرے ہوئ کم میری میتی کو بنیا دسے

له طبع دوم مدى الله من موم مديده وطبع جبارم صابيم. طبع بيم علانا د كله يدا ثاره ب إس آيت قرآن كل طف إلا من استرك السَّمَة فا ليسَمَّع فا ليسَمَّع فا ليستم ين المرع ، براس (شیطان) کیس فروری سیس ابا - تو بین الله اسکه افغارا دیما بوا . كه قرآن جيدين آيا كم إنَّ الشَّه يُطِينَ كَيِنُو حُونَ النَّ أَوْلِيتَا وَهِمَ (رَجَم) بيشكُ شيطان البد وموسدة اللا عاب فيهب كي لكونكو (مودوانام ع) ،

ين لگ گيا اور داكر عبدالعكيم كوكس كا إلى پاكران برالقا دكرديا ١٠ ورا منول في جمعت ين پيگوني كردى كرد مرزاصا حب بين سال بعد فوت بوجايش كي يه بين يكوئى ١١ رجولائى من الدارع كو مشائع كى كئى -

اس کے ایک سال بوریم جولائی شدہ کا کوٹواکٹر مذکورسن مکھاکہ سسے المہمیعا ویس کے اس کے ایک سال بوریم جولائی شدہ کا کوٹو اکٹر مذکورسن مکھاکہ سے المام ہوا ہے کہ موجولائی سکن اللہ علائے سے سما ماہ تک مرزا مرجائیگا ؟ ۔
اس بریمی ڈاکٹر عبدالحکیم کا کم تنہیں رہا۔ بلکہ اعلان کیا کہ جھے ۱۲ رفروری من اللہ کو کو المام ہوا ہے کہ: ۔۔

"مرزا ١١ رسا دن سفت لله مطابق سم راكست كك بلوك بوجا سُرگار"

اس اقتب س کے بدالفاظ کر میں اس کے مشر سے محفوظ رہوں گا '' خاص طور پر قابل خور ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مصنرت سن موعود نے مطابق اعلام المبی فواکٹری اس بیٹیگوئ کے مقابلہ میں شائع کے بہیں۔ اوراً دہر واکٹر نے اصطراب بنوق میں اس بیٹیگوئی کو مسوق کر کے ۱۵ کیا می من الماع کوروز اند مبید افعار ہیں اپنی بیر جد دیر بیٹیگوئی مشائع کرائی ،۔

لامرزا ١١ ربا ون هاور برميمطابق مر المست من اليكوم عن مملك بي مبتلا موكه بلاك

الوجا سنة كا -"

مسبحال النَّد! حِي

دنغ کی شامت ہوآئی اصلحہ اِپ ق میں ، حالِ دل کمبخت سے سبان کے منہ پر کہ ہیا کیا ادٹر کی مشان ہے کہ ا دہر ڈاکٹر کا ۸ رمی سمشاریخ کا خط اپنی بہلی بینیگوئی کو منسوخ کے روز انہ پیداخیا رمیں مورخہ ۱۵ رمئی سمشالی میں شائع ہوا۔ ا دسر سرح موعود ڈاکٹر کے اس اعلان کے خلاف ۲۲ نمی کمشالہ ۶ کو اپنے رقبق اعلیٰ سے جلسے۔ ا در ڈاکٹر کی بہشگوئی یو ہتی رہ گئی کو یا محدرت میسیح موعود کے اله می الفاظ کے مطابق '' کمترین (ڈاکٹر) کا بیڑاغرق ہوگیا'' پر توضیقت کے داکٹر صاحب کی مہشکوئی کی لیکن اگر فی الواقد ڈاکٹر عبد الجیجم کی کسی مقادہ میعاد کے اندریا آاری فاص برصرت مرزاصاحب کا انتقال ہونا توکیا کوئی معقول سیسند او می اس طرح کی بخوی روال یا صاحب کشف والدام کی بیشگوئی بوری ہو نے سے رینتی افغد کرسکتا ہے کہ مرزاصاحب ( نعوذ بازلد) لینے دعاوی میں جھوٹے سنے سے بہتی کم منطق کے مطابق افذ کیا جا آگر ہوت می می بیش گوئ یا لمقابل بطور مویا رصدا قت کے فریقین سام کرنے تب اس پر یہ بہتی افذ کھیا جا سکتا ہ

بو کچور مورث موجود نے فرایا ہے اورش کا توالد بن صاحب کچھ کتر و بونت کے کے نیا

1.0

دو این دنتن ایک اوربیدا بوا سرس کا تام عبد ایکیم خال سے اوروہ ڈاکٹر ہے۔ اور

پر مجھے خردی ہے کہ وہ خود عداب بین ابتا کیا جائیگا اور خدا اسکو بلاک کرسےگا اور میں

اس کے نشرسے صفوظ دمول کا - بروہ مقدمہ ہے بن کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے ، باشبر برسے بات ہے کہ بیخض حدا نعالے کی نظریس صادق ہے حدا اسکی مدو کرسے گا ،

بیزای میکداس حواله کی کتروبیونت کوخلا بر کیا حاسئے ہو ہما میں جوائج کئے صروری نمیں ہم اس عبار

بیش نظر کھ کریہ کہنا جا ہت ہاں کداس ظرر کے بدائل طاکریں اس کے نظر سے فوظ رہوں گا۔ بالکل مادن بی آیے دیات میاف میں موات ہیں۔ اس کر بر کے وقت مادن ہیں۔ اس کر بر کے وقت

مع راگست من البیده تک کی مقرر کی تفنی بلکها علام التی کی بنا ر پرید فرا یا که در بین السیکے مشر مسیحفوظ رمزدگا من مک در ایک کرد برد کارک کرد در کارت ایس زاری رسید در در در در ایران کی میزد داد ایران کی مثلافی ایک

اب دیکھنے کر عبدالحکیم کا منز کیا تھا ہی ناکراس سے مصرت مرزاصا حسیکے خلاف ایک پیشگوئی اس طرح بوری ہوجاتی جسارے کی گئی تھی

توڈاکٹرا وراسکے ہوا جوا ہول کو یہ کھنے کا موقعہ تفاکہ دیجمو مرزا بوجداین بیداہ روی کے بیری دعسا اورالها م کے مطابق فرت ہوالیکن اسٹر تعالیٰ کے اس تصرف کو دیکھئے کراس نے ڈاکٹر عبدالحسکیم کو

اس برقائم سیل مند دیا۔ (وراس بیشگوی کوالقارشیطان نابت کرنے کے لئے اسیس اصطراب ور دود

ديها پيداكردياكداكسن ابنى سابقة بيزيگوى اور اس ار اگست مشدلد و كدف الى بيشگوى منوخ كرك سا

ایک این پینیگوی کردی کرس میں ایک خاص ماریخ و فات مقرد وصین بوگی ا دراس قا در دنوا ناسف ایک این پینیگوی کردی کرس میں ایک خاص ماریخ و فات مقرد وصین بوگی ا دراس مقردة ما بیخ به مقارت میں مقاد میں ایک کرد اس مقردة ما بیخ بی میں میں ایک کرد الفاظ کر میں بھے ڈاکٹر کے نشر سے مفوظ دکھونگا" مسف پیلے اس مقالی کے دراس طرح اعلام اللی کے دیا الفاظ کر میں بھے ڈاکٹر کے نشر سے مفوظ دکھونگا" مسفائی کے دراس معاند مولوی مسفائی کے دراس معاند مولوی شناد الدی کرد بھے برشد معاند مولوی شناد الدی کواس واقعہ کامٹ بدبنایا گیا رجنانی وہ کھتے ہیں کہ :۔

"بهم خدالگئ کف سے مکانیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگراس پرلب کرتے۔ بینی ہوا ما ہم بہت اُلگی کے مرزا صاحب کی موت کی تاہیخ مقرر نہ کردیتے جیسا کہ امنوں نے کیا۔ چنانجہ اوا ہمنی کے اہل حدیث میں انسکے الما مات درج ایس کہ ۱۲ ساون بینی ہم راگست ش اوا کو فرامر گئا۔ اوا جی کے اور زانہ پسیا خوار ہیں گئا کہ فرامر گئا۔ اور جو وہ اعتراض نہ ہوتا ہو معزز ایڈ بیر بیب راخوار سا دن کا کے دوزانہ پسیا خوار ہیں گئا کہ اس ما وہ کی بجائے اسما ون تک ہوتا توخوب ہوتا سے اور ان ما ہم کواس اجمال برجی و اُلے سے اور ان کے بعد میں ما دیے اندر تاریخ کا تقرر نہ کرتے تو آج بیا حراض پربیانہ ہوتا کی کے بعد میں اندر تاریخ کا تقرر نہ کرتے تو آج بیا حراض پربیانہ ہوتا ک

(ابل مديث ١١ ربون شفاع من)

المتذالتد! بيكياكرمنه قدرت ميكرسلدكائنت ترين ما ندجى بليم كزنام كد واكثرى فط المرين بليم كزنام كد واكثرى فط الم بين بين كالم المرام و المؤاكد ويمراس طرح مصنرت مرزاصاصب كا يباعلام بورا مؤاكد ويمراس فط المرين مين من المرين من المرين ا

برنی صاحب! به خداکی قدرت اورمقام عرت به بشرطیکه آبیس کچه انعیاف اوری به بر کا ده بهوراف وس کرآب سے عجائباتِ قدرت سے آنھیں بن کرلیں ۔ وَلَهُمْ اَعْدُنْ کَلَ بِبُحِيدُونَ اَلَهُمْ اَعْدُنْ بِهَا ۔ (موره اعراف ۲۲)

اس اوقد براس شیقت کافلا برکرنا بیمل نه دوگا کرحضور سخنورکا وصال بهیمندسینیس بولا معلیاس این میرند میران سے دیکھیے توسس لھادران کی بھیس آؤیس مگر دوان سے دیکھیے توسس قانی برم ہے جیا کہ بنجاب کے مب سے بڑے ڈاکٹر جناب کرنل مددلینڈ برنس میڈیل کائے کے مشینکی یہ سے مامل کی کے ایک مسارک کو بزراجہ ریل قا دیان لاسنے کے لیے حسب توا عدر بلوے ماصل کیا گیا عمّا بہ



خدا تفائی کے فنل سے برنی صاحب کا چکی فسلہ توختم ہو پیکا ۔ اب صرف بانچ بیض کا ورتمتہ باقی ہے۔ باپنچ بیض کی مداحب کا فائمتہ ہے۔ خدا بخرکر ہے ۔ تمتہ بین ما بقہ فضول اوران کے ذیلی عنوانات کے تنفی مزید ہو الے اورا قتبا سات ہیں ۔ چونکہ ہم منروری اوراہم جمافصول اوران کے دیلی عنوانات کی تنفید کر سیکے ہیں جس میں کہیں کہیں تمہ کے مندرجہ ہوالحبات کا بھی وکر آگیا ہے ۔ اسک تمہ برکوئی علی دور تا میں معنوت سے موثو تمہد بالدی اس الما ات کو غلط مکھ اگیا ہے اس لئے ہم صرف اسکی اصلاح کر دیں گے اور بس ب علی اس الما تا کو غلط میں اور "قا دیا نی "فرین کا ذکر ہے جو ہماری بحث سے خارج ہے اس الما خاری کی موثون کر دیں گے اور بی مصرف کو ہوئی ہے المان کو کو کو کہ تو بری مساحب کو ہوئی ہے سے نام کو ہوئی ہے میں کہ نظر انداز کرکے صرف اس "قرآئی تنبیہ" کی توشیح کر دیں گے جو بری مصاحب کو ہوئی ہے

ادیم اسکونظراندازکر کے صوف اس قرآنی تنبیہ کی توشیح کردیں گے چوبری صاحب کو ہوئی ہے اور جس کا ایک خاص مون اس کو ہوئی ہے اور جس کا ایک خاص عنوان اس فضل میں قائم کیا گیا ہے میکن ہے کہ بھاری ہس مخریہ کے ملاسط ہے وقت بعض قال میں کے باس برنی صاحب کی کیا ہے زیر تفتید موجود نہ ہوتہ ہماری اس تومینے و تشریح کے سجھندا وراس سے بوری بھیرین حاصل کرنے سے قاصر دبیں گے۔ اس لئے عنرودی ہے کہ میں منابطہ معربی ریے منابطہ معربی ریے منابطہ معربی ریے منابطہ معربی ریے میں منابطہ معربی ریے منابطہ معربی دبی منابطہ معربی منابطہ معربی ریے منابطہ معربی منابطہ معربی دبی منابطہ معربی منابطہ منابطہ منابطہ میں منابطہ معربی منابطہ منابطہ

ا مَسَراً فَى تَعْبِير ؛ ر فاصاحر كِلِنُوقِ فال " مرزا في مَاحبان كو قرّان كُسْرِيبْ بِينِ لِيُرْبِرَت سِيمِشْرَاتِ نظر

له بعنوان ور فركن احكام " طبع دوم صنية طبع سوم صنده طبع حيارم صليه طبع بنجم صندن ب

آتے ہی اوروہ بڑی مشدومدسے تنابول میں درج سئے جاتے ہیں۔ یہ دعاوی دیکھ کرہم نے يهى أبك فاص وقت بي كريم صلى المدهليد وسلم كا واسطرد سدكراس باروس وأل كريم سيحقيقت مال دريافت كي توعجب بية كابواب المابسيمان الله إب قرآن كريم كالمحب زه تهييزة وركياب - ناظرن يمي التنبيد كيعل ومصداق برغور فرمايس . والشداعلم بالعدواب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ، ـ

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكَ مَ وَرَصُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَ سَكُرُدُ وَنَ اللَّ عَلِيمِ الْعَكِبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُ نَيِّتُ مُصْمَعُ بِمَا كُنْتُمُ تَعَمَّلُونَ و وَالْخَرُونَ مُرْجَوَى لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّ مُهُمْ وَإِمَّا يَكُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ عَلِيهُمْ حَكِيْرُهِ وَالَّذِينَ انَّخَذُوًّا مُسْعِدًّا ضِرَالًا وَّحَكُفْرًا وَ تَفْرِيُقُلَّا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلارْصَادًا لِمَى ْ حَارَبَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلَهُ مِنْ قَسُلُ ۚ وَكَيْحُلِفُنَّ إِنْ ارْدَنَّا إِلَّا الْحُسَنَى ﴿ وَاللَّهُ بِشَهَّاكُ انكفي ككذ بُون و (سورة توبع")

(ترجير) كهدوكه على كف جارة بصراكم وبيجيد كالانتراتها الساعل كوا وراسكارسول - اور مسلمان - اور ملدلولا الي حادث ابي كى جانب جو جيد اور كليك كا واقف ب توده مم كويتا دے گاہو متر کرمیسے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ طبتہ ی ہے۔ اوٹر کے حکم برِ ۔ یا ان کوعذا صه يا أى توبرقبول فراسيرا ورا مندها سنة والا اور عمت والاسع را وردو سرسه وه لوگ يعتون ف بناء كورى ك بدوك جداكسجد منرد بينجائد ا ودكوكرة ا ورميوث والناكو ملانون میں اور بناہ وید کوائن عف کو بولا را بندا دراس کے ربول سے بہلے س اورافيمين كها في تكيس م كربيز بعلائي مع مبين كم مقصود منه تفا اورا للدكواه سع كدوه بالكل

كافب اور حسوسط بين - فَاعْتَكِيرُو الدَّاولِ الْا بُصَارِ ، ( بيم)

ناظريان كيحسندعا مع كدوه ايك مرتبه بيحر برتي صاحب قران میسے فال کی اس ہمیدکو ہوا نبول سے آیات قرآنی کے اور بھسے ریزوائی برعور منى مساسك حسب حال اسعد العظر فرا وبن علاص مطلب أن المتبدكا بر ب كرجناب برنى ما

نے ایک فاص وقت میں رسول انٹار کا واسطہ دیکر قرآن کریم سے فال کا لی اوراسکا وہ بیواب پایا جو آبات سے طاہر سے ۔

اگرچ ہم سن میں میں میں میں میں میں میں ماور فرآن کریم سے فالنامہ کا کام لینے سے فدانوا کی بیاہ جا ہستے ہیں۔ یدا لیسے ہیں لوگوں کا کام ہے جو قرآن سے دورا ور جورا وراس کے افوارا ود برگات قرآنی کا سے خروم ہو بھی ہیں نظا ہر ہے کہ ایسے شخاص جن کی بھیرت زائل ا ورا خذا نوار ویر کات قرآنی کا ادر سلب ہو جا ہے قرآنی سے بور فالن مرک اور کیا کام نے سکتے ہیں لیکن جو جس راست سے طلب کا اور کیا کام نے سکتے ہیں لیکن جو جس راست سے طلب کی تاریخ ویٹ کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ الحظ مروت ہے کہ یہ نے افذکردہ فال کو جوا دیا جائے۔ بلا مشبدید ایک تنبید قرآنی سے اور حذاکر سے کہ جاتے در بین جائے کا در بیا الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ ذریج سے برنی صاحب کو اس کے جھنے کی توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کے جھنے کی توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کے جھنے کی توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کے جھنے کی توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کی توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کے توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کے توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریج سے برنی صاحب کو اس کے توفیق بارگا درب الوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریت سے حسا کو اس کے توفیق بارگا در بالوزت سے حطا ہو۔ آ ہیں نہ نہ دریا ہوں کا کو بریکا کو بریکا کو بیاں کی توفیق بارگا دریا ہوں کی کو سے کو بریکا کی کو بیاں کی کو بریکا کو بریکا کی کو بریکا کو بریکا کی کریا کو بریکا کی کو بریکا کی کو بریکا کی کو بریکا کو بریکا کی کو بریکا کو بریکا کی کو بریکا کی

منظرین کوم اس فال کئی کے وقت برنی صماحب نے جوجام الفاظ الله استخبارہ کے وقت برنی صماحب نے جوجام الفاظ الله استخبارہ کے وقت برنی صاحب کی مذات الصدور کے ساتھ ادب وائحسار کے ساتھ سرحبکا کواور سول کر کے استخبار کی استخبار کی استخبار کی استخبار کی استخبار کا استخبار کی کرد استخبار کی استخب

بربیکی تمام حالات اور قرائن کو بیشین نظر که کر بیفینی معلوم ہونا ہے کہ اس بستخبارہ کے وقت برنی صاحب کے ذہی میں معارت مرزا غلام احمد صاحب موعو دا ورائنی جاعت کے عقائد و اعمال صرور ہوں گئے بہت موقع دا ورائنگی جاعت کے عقائد و اعمال صرور ہوں گئے بہت میں سالع

ہوں ہے، ہن میں جہم ہوریرم سے ماط نہ بیان وصل مدعی سط و عراق ن بن ن کی بن ہے۔ تزدید کر جبکا ہوں کیس لئے اسے میرے رب! رسول اکرم صلی انڈو ملیہ دیم کے و اسطہ اور اپنے کلام پاکے ذریعہ سے کی حقیقت مجے پر واضح فرما دے سبحان انڈ و بحید ہ ! کیا ہمارا رب ہے

ا وركيا كهى فدرت سے كرحبس ذربعه سے الرئنا ن مقبقت كى كست عاكى كئى - اسى ذربعه سے چواب لتا سے كيا جواب ملتا ہے ؟ وہ ہو آيات مباركه منقوله بالاييں ہے -

ان آیات سرنونی ایتدا د نفظ" فیگ سے ہے نظا ہرہے کہ بوقت نزول آیا ہے مطرہ یہ نفظ فی نفسہ منزول آیا ہے مطرہ یہ نفظ فی نفسہ منزون رسالتما کی کو محاطب کرکے اللہ تعالیٰ سے سنتھال فرایا ہے لیکن اب اس محوقعہ پر بچونکہ سائل فال نکا لین والا قرآن سے یا قرآن کے ذریعہ سے جواب پلنے کا مستدی ہے اس کے یہ نفظ میں گو مخاطب میں کا مرائل کلام پاک کو مخاطب میں اللہ تعالیٰ کلام پاک کو مخاطب

كرك حكم دينا ب كرمال لينى برنى صاحب كود كردو المراغة الآل فكتابيرى الله عمالك من والمحدة والمراس كاربول وركة والمدوي كرون الله عمالة عمالك المراس كاربول وركون والمراس كاربول المرونين الله والمراس كاربول المرونين المورنين المورنين المرونين المرابع والموالي المرابع والموالية المرابع والموالية المرابع والموالية المرابع والموالية المرابع ا

تاظری برمرف بہلی آیت کا طلب ایک کے دلیں خواتالی کا خوف ہوا ور وہ قرائی کے کورٹ فالنا میں بیمرف بہلی آیت کا طلب ایک کو صرف فالنا مرہنی ہا ہم ہا بہت نا مرہ بھے توبیرآ بیت ہی آئی تنبید کے وران اعمال سے بازر کھنے کے ملا المنے کا فی ہے جن کی حقیقت حال وہ دریا فت کرنا جا ہتا تھا گو یا آیات قرافی نے بری صاحب لغویات کو پہنی نظر رکھ کر بھوا ہے گا فازاس طرح کیا کہ اچھا نم بھو کرنا چا ہے ہوکر کے دیکھ لو ۔ اوررسول اور مؤنین کے مناف جومنصوبہ افترار بروازیوں کا باندہا ہے ہی ربیل کرکے دیکھ لو۔ اوررسول اور مؤنین کے دیکھیں گے ،

امن کے بعد زجرو تو دیج کی گئی کہ پر پر تھھنا کہ نہاری ٹیٹھ سویہ بازی میب تی تھی و فنا ہو تا ہی تیبیں بلکہ اسکی باز رکسس ہو گی۔ اور روز حشر متہا رہے یہ اعمال ننہا رسے سامنے آئیں گے۔اورا سوقت متہارے اعمال کی حقیقت نتر برنظا ہر ہوجائے گی ہ

ا کُرنیت صاف ہونی اوردل بیں خوف اہمی ہوٹا تو برنی صاب کا کمٹس ایس خوف اہمی ہوٹا تو برنی صاب کا کمٹس انہیں خوف اہمی ہوٹا تو برنی صاب کا کمٹس انہیت معاف ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کمٹنی اور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا حق مقالم کر کہ بہت کہ کہ اسیدوار ہوتے لیکن کھا میادار ہوتے لیکن کے امیدوار ہوتے لیکن

که کایت کے الفاظ دستو آن کا اُلگی و باتون کو در اس ارسول اکرم صلی است کید و الم اور آب کے اصحابی خوال الکا علیم مجمعین کے متعلق بین سکین چونکہ اسوقت سائل بہنی صاحب ہیں اور جواب کا رعب ایس نہیں میں اسب کی جانب میں میں ہوقت سوال محترت مرزا صاحب کی رسالت و بنوت اور آپ کے متبعین کا تصور قائم مختا میں سے بین کے دون میں ہوتا ہوگا کا است موتعل و دونتی صرورت کے مدنظ بہت بڑھ مواتی ہے اور خدا اس کی قدرت برایمان کے کھنے والے کہ سے متحق صرف مصل کر سکتے ہیں۔ منہ کی قدرت برایمان کے کھنے والے کہ سے متحق صرف مصل کر سکتے ہیں۔ منہ

رئیس ان آیاتِ فرآنی اورارشا داتِ آئی سے یُصِّن کُیدِ کُینِیگا کی مشان دکھائی۔ اور برنی فلا یومدی رسالت اوراس کے مونین کو فاطری نہیں استے ہیں ان آیات سے ہدایت اور فائدہ قل کی مثلا تذکر سکے میگر خدا ترس اور مفعد فراج کوگ غور فرا ویں کہ برنی صاحب س طرح ایک مدی است اور اس کے مونین کے خلاف کے تخیارہ کرتے ہیں اور کیا ہواب پاتے ہیں ؟ هل فریک کم کرنج کی تشکیر کی جات ترشید یک ؟ سُنہ کھاں کرتی الْاَعْلیٰ !

له اسك دربيد سي بتول كو محراه تعير السيد و بقرة ع ١٠)

مله اسهاد در! بم ن ابن آب بطلم كيا ب- اكر تو بمين تخشيكا نمين ود فر بم يردهم كه الله الله الله بم مروهم كه الله

اس سے پہلی آیت کے بعد ایک آیت والگذین انتخذ فراکسید ایک ایک سے شوع دوتی ہے کیس آیت اور آیات ما بعد رہے خرت مولاناٹ وعبدالقا درصاحب و بلوی کا ایک حاصیہ میں میں صفرت موصوف محرصرار کا جو منافقین سنے قائم کی متی تاریخی واقد کھریر فراکو بلوڈ تھے ہو آیات فراتے ہیں ہے ہے۔۔۔

مد أدى فيردارر بيك مظامر من عبادت بداورنيت أمين نفسا بنت ميداسكا يعال عديد

اب ناظری خود الاصطرفراوی کرانٹرتعالی نے اپنے کلام پاکسکے دیم برنی صاحب کی تعدیل کے سے سکر کس طریقہ سے برنی صاحب کو اسکے اس اط دہ اور نیست اور عمل سے اور قرآنی اختباء سے لاپروائی ازر کھنے کے لئے تنبید فرائی ہے۔

(۱) مورهٔ توبرپرمتوج کمیا که اپین خیالات سے بازا دُاودتوب کرو۔

٢١) بيمران أيات كوبيش نظر كهوجن مين منافقين مخاطب بين -

(۳) بچران اعمال کی پرسش کا خَوف ولایا پویرنی صاحب کرنا میا بہتے ستھے ۔ اور بالآنوان آبات مبارکہ کو ۔

(۲۷) " تنبیر قرآنی " خودرنی صاحب قلم سیکھوا دیا۔ تاکہ بدعد دباقی نہ سے کہ میں نے مرف فال بھر کر طوا ہرآیات پرنظر کھی لیکن ان تمام سنبیات پر ذرا بھی توجہ نہ ہوئ ۔ کا تعسیری

الْ الْمُنكَادُ وَلْكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِيْ فِالصَّدُ وَلَهِ السِيمِ الْوَلَ الوَلَ مُعَنَّرِ عِنْ الْمُنكَ وَلَهِ السَّيمَ وَلَا الْمُنكَ وَلَهِ السَّيمَ وَلَا الْمُنكَ وَلَا الْمُنكَ وَلَا الْمُنكَ وَلَا الْمُنكَ وَلَا الْمُنكَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

كياكيا بين كن جناكي ولمين محديد ، مورت بوديكي توبرك بإرساكى بى فاموش بونا برك و ألا مثر بيد الله تعكانى ،

الها التي تعلق نعيمت المرنى صماحت عند تقديم المام كالمتعلق المام كالمتعلق المام كالمتعلق المرابعي المام كالمتعلق المرام كالمتعلق المرام كالمتعلق المرام كالمتعلق المرام كالمتعلق المرام كالمتعلق المتعلق المت

یه سر ایر بردرب! تونے مجھے نزاکیوں اسٹھا پاہے؟ حالاً کمیں تو آنکھوں والانتھا۔ ( طُارع 4) سے سر وہ دانشہ کریکا سر ترکیات ہماری آ پیش آتی تقین توتُو انکو پیلا دیّا تھا۔ سوآج کی ان قوبی اس طرح بینچرچوڑا مائے گا۔ فاغتارِ رُوا یَا اُولِی الْا بَصَار \*

سه اس مغان کواب باقی نبین کھاگیا لیکن مشیطان کا فریب" ایک حدیدعنوان قائم کرکے اس عنوان کے بیش مطال ہے بیش فران کے بیش میں مقال ہے بیش فران میں میں مقال ہے بیش فران میں مقال ہے بیش مقال ہے ہوں مسئل جس موم مسئل جس موم مسئل جس موم مسئل جس مقال ہے ہوں میں مسئل میں مقال ہے ہوں میں مسئل میں مقال ما معلم ہے کہ اس تنبیہ قرائی گاب کی اشاحت بھی مقال ما معنواللہ میں مقال کی مقال کے بند والا منداسے ورود م من مقال کی معنواللہ میں مقال کی مقال کے بند والا منداسے ورود م من مقال کے بند والا منداسے ورود م من مقال کا منداللہ میں ماری تشریح کے مطابق تما اس بھی پر گائی تواکست

مناسب خيال كرتے بيں اللہ تعالى فران ہے ۔ فكن آظلكم مِكَنْ كَافْتُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ال آیات کے طاحظہ کے بعد یہ امر خود یرنی صاحبے تصفیہ کے قابل ہے کہ کوئنی بات نبادہ قریعِقِل و امن ہے۔ آیا کی الها مات کی تحذیب کیجا کے یاکہ خاموثنی اختیار کیجائے ج فاکی الفکر کیفائی آ کی ڈی بالا کمنے تلا

اس متربد کے بعد ہم الهامات کے بارہ بس کچھ کھنا صروری نہیں تیجھنے۔سوائے اس کے بھ الهامات غلط طور پر درج کرئے کئے ہیں انکی صحت کر دیجا ہے۔

یرنی صاحب ابنی کتاریج ننمه کی ضعل موم عنوان نمرس بصعی بعض الهامات کی تشریح موجود کے خلط ہے ۔ بعض الهامات کی تشریح کی المام کے ذیل میں در الهامات مصرت بہتے موجود کے خلط ہے ۔ کئے ہیں۔ائیس سے بہلا الهام برنی صاحب نے اس طرح پرلکھا ہے :۔

## "غشم عشم عشم"

بيط غ ش هر بيم من هد اوراس بركوئي اعراب بي نهيل بين اورنداس كرسائة كم معتى و مطلب بحماسة و معلى مطلب بحماسة و مطلب بحماسة و معلى مطلب بحماسي اورندكس كا موالدوباسيد و اورجوالفاظ برنى صاحب في المحمل المام يول سيد :--

(بقيره كاشيد ملك) دا من كانتيك لي اب يجت بوكد ولا تنبيه النيس بله من الكام المكام المكام الكام المكام المكام المكام المكام الكام المكام الكام ا

که .. اوراگر بجو تا بو تواسکا جهو شامی بهتم اوراگرده کالبته وه بیونم کودنده دیم با بی اکمیتی کچر تصدیم کو پینج گا. ( مین کام) سیم .. بردویس سے کو نسافر بی زیا ده امن والا ہے ۔ " خُنَيْمَ خُنِيْمَ خُنِيْمَ لَهُ كَ فَكُمُ اللَّهُ إِلَيْكِ مَا لَهُ ذَفَعَةً (البَرْيُ مِلام صُ) غُنِيْمَ وَفُولَ كَوُولُ بِرَمِينِ فَرَجُمُ ول سِهِ و لِينَي شَغَ مَضَوم . ثَنْ مُكسور و اورْمَ مَفْتُوح ) معن سالهام كه اردويس به جوسك كرويا گيا اسكامال اسكودفعة را ورلفت كيمشهوركمّا به منجه " شا يس خُنِيْمَ سَك بين مصف درج بيس .

اس كم بعدايك الهام تمترك معة بن سكان الله نزكر من الدتم آغ كه الفاظ كرسانة ورئ بدير الدتم آغ كه الفاظ كرسانة ودئ بدير الهام ميح بع ليكن ال الفاظ كه اس منشاركو يوصاحب الهام في اب برنى صماحب في نظرا نداذكر ديا به بعضرت مرزاصا سب ال عنول كو بطال الني كفهور كم معنول بن مما وري معنول بن بيل المن كفه والت كم مطابق بن المرب في في بن ورم الأس كم عاورات كم مطابق بن من قران باكم بن المرب المناح ملك ،

حدیث بن آیاہے۔ فکی فرک ریکنکا کی الشکاء الدُّنیک (پس مانل ہوناہے مب ہمارا نجلے آسان بر) اورمرا داس سے زول رحمت اور قرب اللی ہے۔ رحمت میک فوق مجتبائی مدنا)
بیسس فائل کے منتا واور محا ورات قرآن حدیث کو جھو ڈکرکی کام کے ایسے مصنے کونام انسان نہوں موائے ضدوم کا برہ کے اور کیا ہوسکتا ہے۔
فٹایان نہوں موائے ضدوم کا برہ کے اور کیا ہوسکتا ہے۔

سمنوس ہم اتنا کدینا ہی منا مب سمعت ہیں کہ المامات سے یوخدا تعالے کی جانب سن دیکر اور اسکا کلام کر کرٹنا کو کئے ہیں بہ شہزاء وہی تفق کرسکت ہے جس کے دل میں خلاتعالیٰ کا خوف دہ ہو مولانا ہی وم شیراست بہازی گیر کے اللہ بس باتی ہوس ۔ مَا نَقُولُ لَا لَا الْحَقَّ ۔ وَالْحَقَّ اَسَتَقَ اَسَتَ اَنَّ یہ تیک بھر والٹا کرم علیا مِن ا تیکم الْلہ بالی میں ، مَا نَقُولُ لَا کَا الْحَقَ ۔ وَالْحَقَ اَسَتَقَ اَسَتَ

اله به العام المستعاديدني صاحب إنى تما ب كى اشاعت ، يعدي ان المنا كو دري كا بنيين فرا ياسيد .

## بالمائلة

من ما حبارا دین بنوی اور این ندر بیم منتق برنی نداین ندر بیم مین اگریجه بنین انکالی و فارسی این ندر بیم مین انکیجه بنین انکالی و فاره بی مین انکیجه بنین انکی و فاره بی و فاره بی اور تواری و فاری و

بناب رئى صاحب غيرمالع احمايات برقند يدمر التدين اورفره بين ا

ایمی جماعت کی " یورپ و امریجیش یه فرقد فاصد کام کرم ہے ۔ . . . . قرآن کریم کا خدات کہ اور کا تد مستا کا انگری ترجم میں کیا ہے ۔ . . . . قرآن کریم کا خدات کہ لام

لیکن قادیآتی مذرب مطی مارب مساحب کوعلم نمین کراندن کی مسجدا وربلادا مرکید کے لینی مثن خالص قا دیا تی بین اورا محریزی ترجمیة القران بی مولوی معنی منا ایم اے نے مسادی المجون المحریزی مرحمیة القران بی میں کیا تفا۔ احدید کی ملازمت کے زمان میں قادیآن ہی میں کیا تفا۔

به نزاینی کمات ایل سید" کے صفحات ۲۹۴ و ۲۹۵ پر تنگسته بین :-

معتادیانی مبلفین بروس بیان برای بین کرسیدی و اس جاعت کی امباز خصوصی مج زفاهیانی بندوستان کے سادی عمول بن اور برا ایک افغان تان ( بلاد) عرب به تقر (ممالک) افریقر ماریس استر بلیار بینی و انگلت تان و فرانس بیر آتی و دلی اندین او (بلاد) امریکی بین بائے جاتی بین بیرسال کام بی قبلی اندی کے ایک بین تنظیم کے سات با من مدار گواسکوماری بندام میکی فرایم اورام لبیت کا اکاری مرحیم مرم مرح ماید بیرمشر گود که بورت در پینا مناومشرق بن لکھا تھا :-

" مرف ایک احمدی جاعتے ہو قودن اُول کے سلما ندل کی طرح کمی سے مرعوبیتیں ہوئی. اور خانعی اسلامی کام مرانجام سے رہی ہے " (مشرق ۲۱ مرتبر سختا کلام)

" اود احمٰی جا عت کیسلامی مذمات کا اعتراف ندکرما پر لے درجے کی بیجیا کی سیع" (اکتوب

من صاحب البختمة كم فاتدين من ردنيا كوبتا في به المراهمة في كاحمري المركب المرك

یں " مر نقا دصاحیے برا دربزدگ نفاش بین الاعداد ایڈیٹرزمیندارفرانے ہیں :-

مدم می میری جرت دده محای بی بیرسرت ایکورسی بی کردید بر برگریجواید اور وکیل اور برو فیسر میدو بیده بین فلامغرول در فلسفه کوخاطری نر فلات تصایمان که آسهٔ بین یم و دیندا

4 راکتوبرستالدی

" بدابكتنا ودورضن برجلاب كى تاخيل اكد طرف بين ميل ودومرى طرف يورت من

بميلى بوي نظراتي بين " ( 4 راكنويرط القلام)

اورطا خلر بو كرغير سلم يخرب كاراً تحد كما ديك راى ب :-

" بلاميالذ المُديرِيد بيك فونناك اتش فتنان بها رسيد سكا ندوا يكتبا وك وكوسيال ك

ظائد كاب بهم ما برزا چاست بي كرت معوصيت يربي من من المرزا چاست بير كرن من من المرزا چاست بير بي من من المريد من المريد كامياب كامياب

ثابت ہوئی بمسلما فلین اسی دصوم مج گئی "اور آپکا گان ہے کہ قادیا بنوں من بلیل پر گئی " وہ حضرت سے موقود علیالسلام کی زندگی کے دلو دورول کا سوال ہے جس پریم کو کافی لکھ سے کہ وس لیکن یہ تنا دینا جا ہے ہیں کہ ایس برنی صاحب کو کال شاہت سے یا در یول سے مال ہوگئے ہے۔
جسنول کی مثنا ل واضح کد ہی ہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر ایم ۔ فی الیشس اپنی تحاب اختصا والاسلام "

مسفر ١٤ و ٢٩ پر تکھتے ہیں :۔

YFL.

## دوږدوم سکا

"مدینه ماکر قدم صاحب اورگیاره نشادیال کیس بیگر مدینه بین آپ بنی کرعلاده بادشاه میمی بوگینه اه رسینیت بنی یا درشاه کر آجی اینا به بینا م میمی بدل و الا م مدن سورتی لمبی بین (انمیس) قافدن شری اسکام پائیات بین سرگرم در چونشسائ کم بین عدم اسک سیاسی نه بی بیشوا بونے برزیاده ندردیا گیاری - مرفی سویش یاده لمبی بیل در ایک مضاین بین کوئی ترتینیس پالی میافی بین دوراول مئد

د معرصات کریں ایک بی بیوی سے وفادار شفہ ہررسیے "

مدر دفیا کی سورتی جیوتی اور مدتی سورتوں سے سبتر بیں محد صاحب کی ابت رائ منا دی مید سادی اور اچھی تھی۔ ایک مصدر عفائد سے اور توات سے سادی

للهلا دور راعلیات ستعلق رکمتنا نشا ۱۳

خدار ش لوگو! الله کے سامن حاضرہ نیکا خیال اور خور کروی تی فی اسین میں بتدا ، و انتہا ، - دوار اور انتہا ، - دو اول اور دور دوم کے اعتراض میں کسفار رمشا بہت ہے ؟

اسے قدا! اسد اول کی گرائیوں کا علم کے دلیے قدا! توجات سے کدیر نی صاحب افزی دُما اسے کہ ایک کے دیا تھا اور انتخاص اللہ میں اور کا علم کی دری سے تیرسے بندول کو خلط قبی میں میتلاکیا ہے۔ اسے قا در ورمہنا! آنکو توفیق بخش کہ وہ بختے سے روشنی باکراس گناہ سے تو با ورنعقمان کی تلاقی کریں اور مجلور نوشت کی کری کو میں موٹو کے خدام بین شامل ہو کو قرب نیر ہے کہ ما موری میں خدمست را

محت ہو گئے خدشت اسلام کے لئے کھوٹے ہوجا بیں اورجائی ومالی قربانی کاسین پڑھ کرفلاج دارین حاصل کوں ﷺ

پیلنشرستیدلبنشادست امدینش مینیم رئیبین قاد بالمدرس باینهام پیدرمی استخبش برنشرسیبواکد مدد ۲ ما دکور سیسی مستنشر فی تعریب